

داکتر عبادت بریلوی همار<u>ے</u> 🙀 زیادوں کی صف میں ایک خاص مقام ر کھتے ہیں۔ وہ دوسرے نقادوں کی طرح تنقید کو صرف ''فرض کفایه،، نہ ہی سمجھتے ' بلکہ آس کو ''عبادت،، جان کر یورا نمشوع **و** خ<mark>ضوع آس</mark> ہر صرف کردیتے ہیں ۔ لیکن **سوسن** پر آن کی ریسرچ اس سے زیادہ بانلہ جیز ہے اس **تد**ر بلند کہ اگر آج **مومن** زنده هوتا تو غالباً وه بهی آن کی ''ولایت نقد،، پر ایمان ہے آتا ۔ عین و ہی مغزل جسے ع شک زسیا**ں رفت، و** یقی*ن ج*لوہ کر<sup>د</sup>

کہتر ہیں ۔

نیاز فتح پ**ور**ی 10/-

سرورق :\_ عبدالرحمن چغتائی

سلسلة مطبوعات أردودنياتمبر المطالعة واكر عبا وت بربلوكي بم الد، بي إن يادي يوى شعبُارُدُ و، بنجابُ يونيور كل لا بهور

Scanned with CamScanner

> کانب : عِلَدُلِی اکبرآبادی طسابع : اشرت پرس لامور گاریخ افناعت: نومبرالا لاره فیمت : بندره روسید تعداد :ایک بزار

د بلی مرحم کی مرحم پارمیں

مرزی و آی کی مبحود اول غم دیرہ ہے فرتے دیے ہیں ابواسلان کا نوابیوہ پاک اس ابولے گئتا اس کی دبوکیو کرزی فران کی موردیں برزیں موردی میں دبوکیو کرزی فران کی عکومت برزی سونے میں اس خال کی دبولیو کی مورد برزی کی عکومت برز مرار دل مرا بی ایس کی مورد برزی کی کی کرد برزی کی مورد برزی کی مورد برزی کی کرد برزی کرد برزی کی کرد برزی کی کرد برزی کی کرد برزی کر



حکیم مجد سوسن خان سوسن دهلوی



بيش لفظ،

ہومن کے حالات

مَّ مَنْدِ فَانْدَان وَلَادِت تَعِلِمُ وَمِلُومُ وَفَوْن سِے تُحِيِي فَانْدَان وَلَادِي فَانْدَان وَلَادِي فَاعرى فَانْدَان وَمُنْتَعَى وَمُنْ وَمُنْتُ وَمُنْتَعَى وَمُنْ وَمُنْتَى وَمُنْتَعَى وَمُنْتَى وَمُنْتَعَى وَمُنْتَى وَمُنْتُمُ وَالْمُنْتِي وَلِي مُنْتُلِقِي وَالْمُنْتِي وَلِي مُنْتُلِي مُنْتَى وَالْمُنْتُ وَالْمُنْتِي وَلِي مُنْتُلِقِي مِنْ مُنْتِلِقِي وَلِي مُنْتُلِقِي وَلِي مُنْتُونِ وَمُنْتُلِقِي مِنْ مُنْتَى وَلِنْ مُنْتُلِقِ مِنْ مُنْتُلِقِي مِنْ مُنْتُلِعُ وَمُنْتُونَا مُنْتُونُ مِنْ مُنْتُونُ مِنْ مُنْتُلِعُ مُنْتُونُ مُنْتُ

مون كي شخصيت

مومن كأماحول

> مهم مومن کی تصابیعت

كلّيات مدن داردو وسرم مرتبر شيفته سنفائر سفرليات ستطعات ورباميات

شنویات \_ ریوان مومن دفادی) \_ مرتبر عکیم الندخال \_ فارسی تعما کر \_ فرکیات فارسی الندخال . و مرکبات فارسی \_ مرتبر عکیم است النترخال ؛ ۲۲۹-۲۲۰ \_ مرتبر عکیم اسن النترخال ؛ ۲۲۰-۲۳۹

مومن کی غرل مون کی غرل

مون كي مُنْوباً ل

ان مننویوں کی انفرادیت \_ آپ بیتی \_ یوسی کی عشقیہ ندندگی کے واقعات \_ نفصیل و جزئیات \_ فعد نم \_ نفصیل و جزئیات \_ فعد نم \_ قول فی سے ان منبویوں کی مصوصیات موضوصات \_ ان منبویوں کی مصوصیات \_ موضوعات \_ ان منبویوں کا مرتب اس میں میں دوایت ہیں ان منبویوں کا مرتب اس میں میں دوایت ہیں ان منبویوں کا مرتب اس میں سے میں دوایت ہیں ان منبویوں کا مرتب اس میں میں دوایت ہیں ان منبویوں کا مرتب ا

مومن کی ایمتیت

> کآبیات ۵۰۱ امٹاریہ ۵۰۷

## يبش لفظ

أنبيوس مدى كى دِ تَى مِينِ بِا كمال ننا عروب نه الكه كهولي أن مِن عَلَيم مُحَرَّمُونُ ال مومن وہلوی کی شخصبیت ایک منفرد حیثیت کھتی ہے۔ ان کی انفرا دیت کویں تو آن کے معصر شاعروں ،معاصر مذكرہ كاروں اور موجودہ وور كے لكھنے والوں سب ہى نے تسليم كيا ہے لیکن اتھی تک اُن کے حالات کوجانے اُن کی شخصیبت کومیجا نے اُن کے ماحول کو کھٹالنے ا دراً ن كى نناعرى كے مختلف ميدانوں كوجهانے كاكام حبياً ولاس طرح موزا جا بيئے تھا تنبس بور كاب حبنه جسنه مختلف مذكريس اورادبي تا يوبخ ل بب توان كا ذكرماتا ميليكن أن بر المجى تك كونى منفقل ورمبوط كالبنيل كفي كئي بدء حالانكدون كى ميلودا مخصيت وزنبه ار شاءى اس يان كانقاصاكرتى بيكدا بالمفصل كتاب أن برهى حائ -ي خيال بي اس كتاب كى ترتبية البيت كا باعث بناب يدكتاب سات ابوابير ستل سے بیلے اب میں موس کے حالات زندگی کابیان ہے۔ دومرے باب میں اُن کی فنخصيت كے ختلف بيلووں كا تجزيب يمبرے باب إن أن كے زمانے كے نارىخى درياتى معاشی ومعاشرتی جمندیبی و ثقافتی، ذہنی و فکری، ادبی وضعری ما حول کا جائزہ ہے۔ بوتھے باب میں ان کی تصانبف کی تعمیل ہے۔ یا نجویں اب میں اُن کی غزل اور سی اب میں آن كى ممنوبون كانتقيرى مطالعهب سازي باب بين مختلف كصف والول كے خيالات کورا منے رکھ کران کی شخصیت، ورشاعری کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ ایک زمانے سے میری بینحوائش تھی کہ موس پرایک فصل اور مبسوط کتاب کھوں ليكنعين دوسرے كامول ميں مصروت رہنے كے باعث بينواش ول كى ول بى ميں رى. ا در بیں اس کو علی جامد مذہبہنا سکا کئی سال گزرجانے کے بعداب فُدا فُداکریے اس خیال نے عل کی شکل اختیار کی ہے اور اس کا سہرا برا در گرامی مجم حبیب جمد خاں صاحب شعرو المری

كرب أن كيبيم تقاضول في إلى كام كوجلدا زجلد باليمل مكم ينجان كى الميت محديرواضح كي ا در يجيم عجبور كري إكريس اس موضوع برشوق ا ورا الماك كيرا نفوكام كرول . یں نے اس کتاب کی ترتیب میں مومن کی شخصیت ا ورشاعری سے تعلق نقر بگاتام مواد كوايين بن نظر كماسه اوداب تك ال موضوع برجتنى مجى ملبوه اورفير طبوع تخريري متيا مونی میں مان سے حتی الا مکان استفادہ کینے کی کوشش کی ہے موادی زاہی میں مجھے بعض احباب سے بهت مرد کی ہے ۔ اِن میں جنا ب جکیم <del>حبیب اشعر د ہوی ، جناب مولی</del> نا تيدا والخبرمود دورى، جناب مولوى عباركي الصارى ، جناب قامني عبلداو دور ، جناب سَبْرَ كَلِين كَاظَمَى جِنابِ التيازعي فال ماحب عرشي ، جناب برونيسر سبّدا معنام سين صاحب اورجناب برونيسرتيرو فارعظم صاحب كاسم إلي كرامي فاص طور قابل وكريس -إن بزرگوں ا ور دوستوں نے نہ صرف فرائمی موا دہل میری مرد کی بلکه اکثراہے گرال فدر شورس سي عجم الما ورمي ال عام صرات كاتب ول سي شكريا واكرا مول برا درميز معناب ملك محد المصاحب (جيعت الديير برئش الفاريش المارس لاجوب ني اين كونا كول مصروفيتول کے با وجودائ کتاب کے پروف پر مصا وراشاریہ تیا رکرنے کی زحمت بھی گوا دا فرمائی ۔ان کا تنكريدا داكرنا بحي ميراخوش كوار فرض ب ين ايني عزيز فاكردير وفيه عمان مديقي صاحب بھی ممنون ہوں بھول نے مومن کی فاری تحریروں کی فیجھے کے کام میں میرا ہاتھ بٹایا۔ مومن كى شخصتيت اورشاعرى كايرمطالع تحقيقى اورضقيدى زاوية نظرت كياكيا بياكن یرایک بهت عبری کوسشش ہے جو صرف اس خیال سے کی گئی ہے کہ اس کو اس کا ملسلہ جاری دے کا اور عبل من واقعی اعلیٰ درجے کے کام اس موضوع پر ہو کیس سے!

عبادت

لونبور شی ا ورنیط کارم لا مبور ۱۰ را کتو برطنه ۱ ایر

## مُومنُ کے حالات

ہے۔ کیونکہ اس کے بغیران کائیجے مطالع کمکن ہی نہیں۔ بہبود انتخصیت رکھنے والے طاع ورل کی ذری بیل ان گذشہ وا قعامت ہوتے ہیں۔ ان دا نعامت کی دجہ ہے اس بی ایک بیجان ا درہنگا مرسا بر پا رہنا ہے اورا بک مروج رکی می کیفیت نظارتی سے ۔ اس لیک سیجان ا درفن کا سیج ربہ مالات ووا قعامت کی الفصیل دجزئیات کا نقاصا کرتا ہے ۔ اس لیک سی کی میں عام طور برا دُون کا سیج ایک نزمر کی کے حالات ووا قعامت کی تفصیل میں بین عام طور برا دُون خوام کی نزمر کی کے حالات ووا قعامت کی تفصیل میں بین عام طور برا دُون کی شخصیت اور فن دونوں برای حدالک میں تھے تھے ہوئے ہیں دورے کے آن کی شخصیت اور فن دونوں برای حدالک میں دھے تھے ہوئے۔ سے تھے والی مدالی مدالی حدالی مدالی مدالک ہے تھے تھے ہوئے۔

یہ اِت بنظا بربر کری بجیب ہے کہ اُدو وہ لعبن بڑی ہی میلو وا تنخفیت کے ننا عربیدا بوئے لیکن ان کے سالات ز مرکی کا بہت کم فرگون کوعلم ہے لیکن جن مخصوص حالات میں یر ناع بدا ہوئے ال کوسامنے رکھا جائے تو یہ ابت الیسی کچھیب بنیں معلوم برتی ۔ اس ا ساب بهت واضح بين أد دوك شاعواية أب كوبهت نمايال كنامنين بالمنة أن بي ایک عجزوانکسا ربوتا ہے۔اس لئے آن کی آبیں ووسروں تک بہت کم بہنجتی ہیں اور أن تح يج عالات كاعلم بهرين كم لوكول كو بونا ب- أن كافعوس معاشرتي ا در تهذي ماحل بھی اس کی احازت منیس دیناکہ وہ اپنی نجی ندندگی کے حالات ووا فعات کوعام کریں كيونكايساكرنيس كجواينة أب كورسواكرن كاخيال أن كوزياده دمناسدا وروه إى رسوانی کوسی فیمن پرمول لینے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ بی سبب ہے کہ اُردو کے شاع کو مجمى ليف بخى حالات كى تعصيل كلصف كاخيال بنين آيادان ياس أعضف مبين والول كوبحى ال يرحالات منبس بنائے بلاايے لوگون كوانے إلى تعظيم منبس دياجن كے بارے بي ميخيال ہوسکتا تھاکہ دوأس کے حالات کو فلمبند کرنیں گے یا زبانی دوسروں تک بینجا دیں گے۔ جس معا ترب میں بیا شاعر بیدا ہوئے، اُس میں بھی کھے بھی رہنے تھی کہ ا ذا د شاعر کی شاع<sup>ی</sup> سے قرد دیجینی کے لیتے تھے لین اس کے ذاتی معاملات سے انھیں کوئی سروکا در نھا اس کے بخی مالات سے انھیں کوئی خاص کی بین منیں تھی۔ اس کے قریبی احباب تک کا کم وہیں يهى حال نفا خطوط بين ان حالات كا خاصا ذخيره مل جاتا ہے ليكن أرّد وكے شاعروں كے

خطوط انہیں ملتے ۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شاع خطوط کھتے ہی نہیں تھے لیکن یہ صروریہ کمان خطوط کو محفوظ کو کھنے کی روا بہت اُس معا شرے ہیں موجود دنہیں تھی ۔ چنا نجہ اگر دوشعوا کے خطوط کا بہتہ نہیں جاتیا ۔ جن اُر دوشعوا کے خطوط کا بہتہ نہیں جاتیا ۔ جن اُر دوشعوا کے خطوط کا بہتہ نہیں جاتیا ۔ جن اُر دوشعوا کی سوا نج عمر بال کھنے کا رواج بھی اُر دو ہیں عام انگیوں برگنا جا ان شعوا کے حالات کی سوا نج عمر بال کھنے کا رواج بھی اُر دو ہیں عام انہیں مختا جنا نج ان شعوا کے حالات کی معالم دو تذرکرے ہیں جو اُن کے زبانے مالات کی معالم دو تذرکرے ہیں ۔ ان مذرکوں کا معتمد دعی حالات کی تفسیل اور اُن کے زبانے میں یا اُن کے بعد کھنے گئے ہیں ۔ ان مذرکوں کا معتمد دعی حالات کی تفسیل اور ذاتی معالم اس کے حالات کی خراجی مالات کی جرائی مالات کی جرائی مالات کی جرائی ہے کہ اس می ترائی کے حالات کی تفسیل دجن نیات کا مراخ لگایا جائے لیکن محمود اورائ کی بربہلو واشخصیت مقدم اور نہاں کی بربہلو واشخصیت کی تعلی کی بربہلو واشخصیت کی تعلی اس بات کا تھا صاکرتی سے کہ اُن کے حالات کی تعلی دجن نہات کا تھا صاکرتی سے کہ اُن کے حالات کی تعلی دجن نہات کا مراخ لگایا جائے لیکن اس بات کا تھا صاکرتی سے کہ اُن کے حالات کی تعلی بربہتی ہے اپنے با درے میں خود کی اس بات کا تھا صاکرتی سے کہ اُن کے حالات کی تعلی بھی اس بات کا تھا صاکرتی ہے جائے ہیں خاصی و شعوا ہیا ہے کہ کو اُن کے دائی ہے اُن کے دور نہا ہے کہ اُن کے حالات کی تعلی ہے اُن کے دور نہا ہے کہ کہ کہ کہ کی دور نہا ہے کہ کہ کہ کہ کی دور نہا ہے کہ کہ کہ کی دور نہا ہے کہ کہ کہ کی دور نہا ہے کہ کی دور نہا ہے کہ کہ کی دور نہا ہے کہ کی

مون اردوستواری بری بیلو دارصیت دهد که عظمدا درآن کی بیلو دارصیت دهد که ملات کا سراغ لگایا جائے لیک استیان بات کا تفاط مناکر تی سید کا ان کے حالات کی تعقیل دیو نیات کا سراغ لگایا جائے لیک استیان وجزئیات کو حال کرنے ہیں خاصی دشواریاں ہیں بیمون نے اپنے یا دے ہیں خود کی خینیں کہا ہے۔ اُن کی کوئی سوائح عمری بھی بنیں گئی ہے ' انجیں کوئی حالی منظا جو یا دگار عا اور کی موائح عمری بھی بنیں گئی ہے ' انجیں کوئی حالی منظا جو یا دگار عا اور کی موائل موائل مولان کا کہا اور کی موائل مولان کی موائل مولان کا در موسول کا دیات کا کہالا اور کی اور کوئی موائل کے اور الله کے اور الله کا در دوسرے اور کا موائل کے اور کی موائل کے اور کی موائل کے اور کی موائل کے اور کی مولان کی مورث کے اور کی موائل کے اور کی مولان کی کی مولان کی

دنوں میں اکٹرائل وطن کوخطوط لکھے اور کھوائے۔ وہاں سے جواب صاف آیا دہ خط کھی موجو دہیں مجبورا آن کا حال فلم انداز کیا۔ کونیا کے لوگوں نے اپنے اپنے وصلے کے برجب جو چاہا سوکھا۔ آنا و نے سب کی عنا پنوں کوشکریے

كا دان بيداركيا أووق مه دوگاليالكهإسه نوشى يرسيابكى البتة افسوس اس إن كاب كنعف النخاص بخصول في مير عال يرعنا بن كركے مالات مركورہ كى طلب و الماش ميں خطوط لكھے، اورسعى ان كى نا كام داى أنفول في كاب مركور برر بولوكها عرفس مال ولكها بجه كالجوا ورسى لكه ديارس في الماس دفيت دلى اوراطرات دلى مين أن أشخاص كخطوط تعيف نثراع كريسية كصروفان موصوف كے خيالات سے ول كلزاد كھتے السابطيع انى عد جند مين كيا اكروالخاك نباز امول كرجولانى دى الهيس مين سے ايك صاحب كيا لطاف وكم كا شكر كزار بول جنول نے باتفاقي احباب اورصلاح بم دكرج رئيات احوال فراهم كركے چندورن مرتب كيرًا وريين مالن فيع بين كركاب مزكور فريب الا تعنام ب مع ايك مُرَامِلِے کے عنا بت فرمائے بلکہ اُس کی وہیش کی بھی اجا زرت دی ہیں نے فقط بعض ففزے كم كية جن سے طول كلام كے سوا كچے فائدہ نا تفاء ا وراجف عباريس اوربهت سي روايتي مختصركريس باجهور دي جن سے أن كيفس فناع ي كوتعلق مذ تفاياتي إلى حال كويجنسه لكه فياية ببررز دخل تصرف مذكيد إل كجه كهنا بوا توما يضيه برياخط وحداني ميں لكھ يا۔ جواحياب بيلے شاكى تھے

ا ببدہ کاب اس فروگز استعن کومعاف فرما دیں گئے ہے۔ آ ذاآ دکے علاوہ مومن کے دوسرے معصروں نے بھی ان کے حالات فیسل سے نہیں کھے۔ ایس آن میں سے بن کی سخر مروں میں کمیس اجال کے ساتھ اُن کا ذکر ملیا ہے۔ غالب

له آذاد ، آب بياس : در ٢١-٢١١

کی طرح مومن کے خطوط کھی محفوظ مہیں ہیں۔ حرف انشاکے مومن جند فارسی خطوط اور تقريطوں كامجموعه سے جوچم بے كائے أس ميں بى أن كے مالا ميفيسل سے نبين بي مرت جند خطوط البے ہیں جن سے اُن کے بچھ معاملات ومسائل کا علم ہوجا اسے ان کے علاده مرتمن نے اپنی زندگی میں جو خطوط محصے ان کا پتہنیں چلتا البتدان کے زمانے میں جِ الذكرے لكيے كئے ہیں ، أن ميركسى فدراً ن كے حالات ال جاتے ہيں ليكن الندي كى تفقيل نبين ہے صرف انتارے ہيں ۔ ان انتاروں كواكر كيجاكيا جائے نومومن كے حالا كى ايك تصويرين عنى بالكين الجي كى بوكام كى بولمين سكاي يين سبب كمون کے حالات وزرگی کی تفصیل وجزئیات اسانی سے دستیا بنیں موتی ۔ حالا مکدان کی بهلو داشخصیمن اس باست کی منقاصنی سے کدان مالاست کو علوم کیا جائے لیکن بدیام أسان منيس ہے۔ كيونكد برحالات جگہ جگر بھوے ہوئے ہيں۔ ان كوبكجا كرنے اوراك لڑى میں پروٹے ہی سے می مدتر تفقیل وجزئیات کا علم ہوسکتا ہے۔ موتن کے تھوڈے بہت مالات آوان کے زیانے کے تذکرہ مگاروں نے تکھے ہیں ننیفتہ نے کلٹن ہے خارمیں ہوں آن برخاصی فی عبیل سے لکھا ہے لیکن حالات کی طرف لسبناً كم ذجه كى بدء ميرندا قا رينش صابر في كلنان من من أن بربه من بحد كما بيكن ذاتی حالات کی طرف بست کم متوج بوئے ہیں مولوی کریم الدین جندوں نے فیلن کے ساتھ ال كريز كرة طبقان شعوائه بندا در كلاسته ارنينال مرنب كيفي، موس كوبخوبي جانت تصيخير أن سے عقيدت مي تفيلكن المول في فاتى طالات كوفسيل سے بران ني كيا-نسآخ كيخن شعرارًا ودنوراكس كي طوركليم بريجي أن كيه حالات بهدية مختصر بين-اس کا مبسب ہی ہے کہ ان لوگوں کے بیش لظر شعرائے آروو کے مذکرے مرتب کرنا تھا۔ ظاہر ہے کہ مذکروں میں سوائے کی تفضیل منیں بوسکتی تھی۔ بجریجی بہ مذکریسے بڑی اہمیت رکھنے ہیں کیونکدان کے وریعے سے جومعلوا سے عال ہوتی ہے وہ بالک سے بات یہ کان میں بشتر لکھنے والے نہ صرف مون کے ہم عصر تھے بلکدان کے ساتھدان اوگوں کی ذاتی لسبت بھی قی آزادی آب میات کیا ب ہے جس میں مولانا ما کی نے موتن کے مالاسکی

قدتفیسل سے کھے ہیں۔ بیٹرالدین احمد نے بھی واقعات وادا ککومت دہلی میں مومن کی نرگی کے بدین سے کھے ہیں۔ بیٹرالدین احمد نے بھی واقعات وادا ککومت دہلی ہوں ہے کے بیان کیا ہے۔ عزش گیا وی نے بھی جیا سے مومن میں ان کے حالات کی تھوڑی کی فعیسل بیٹن کی ہے ، اور مولانا ضیارا حمد بدالودی نے دہوان مومن کے دہا ہے ہیں کو میں کہ میں کہ دہا ہے ہیں کو میں ان کے مومن کے موالات کو نئی تر تیب کے ساتھ میکیا کیا ہے۔ کا رکے مومن نمبریں جی ان کے کہ حالات اور اس میں نہ صرف اُن کی زندگی کے ایک فعلی میں نہ صرف اُن کی زندگی کے مالات بیان کی خوبیت برجھی دون کو الی ہے اور اس میں نہ صرف اُن کی زندگی کے مالات بیان کی زندگی کے مالات بیان کی خوبیت برجھی دون کو ای ہے اور اس میلئے میں مومن کے اہم ما خذ فادی اور اُن کے دوکا م کوفاص طور پر سلمنے دکھا ہے ہیں ہی مالات بومن کے اہم ما خذ فادی اور اُن سے مومن کے مالات اور اُن کی شخصیت بر کچھ دونت کی برخی ہے۔ اور اُن کے دوکا ہے۔ اور اُن کی موالات اور اُن کی شخصیت بر کچھ دونت کی برخی ہے۔ اور اُن ہے۔ اور اُن ہے۔ اور اُن کے دوکا ہے۔ اور اُن کے موالات اور اُن کی شخصیت بر کچھ دونت کی برخی ہے۔ اور اُن کی جوالات اور اُن کی شخصیت بر کچھ دونت کی برخی ہے۔ اور اُن کی جوالات اور اُن کی شخصیت بر کچھ دونت کی برخی ہے۔ اور اُن کی ہوں کی برخیا ہے۔ اور اُن کی ہوں کے دونا کی سے موالات اور اُن کی شخصیت بر کچھ دونت کی برخی ہوں ہے۔ اور اُن کی ہوں کی برخی ہوں کی برخی ہوں کی برخی ہوں کی برخیا ہے۔ اور اُن کی شخصیت بر کچھ دونت کی برخی ہوں کی برخیا ہے۔

کو از دودمان گرائی وفا ندان سے تعلق رکھنے تھے شیفی نے ان کے بارے میں اکھا ہے کہ از دودمان گرائی وفا ندان الله اسرائی ہے لیکن انھوں نے اس دو دمان گرائی اورفاندان الله کی اسرائی ہے لیکن انھوں نے اس دو دمان گرائی اورفاندان الله اسے کہ آن کا فا ندان کشمیرے اس کی کی فضیل نہیں تھی مختلف لکھنے والوں نے صرف اننا لکھا ہے کہ آن کا فا ندان کشمیرے بمن شران میں آگر آبا دہوئے۔ بمن شران اس انھیں جگر فی اورشاہی طبیبول کی چیٹیست سے نھیس بڑا مرشبہ عاصل ہوا بہوں کے دربادہ اس انھیں جگر فی اورشاہی طبیبول کی چیٹیست سے نھیس بڑا مرشبہ عاصل ہوا بہوں کے دربادہ اس انھیں جگر فی اورشاہی طبیبول سے دی آئے تھے۔ آب جیا اور انسان والد علی ما مواد فال اور ویکی ما مواد فال اور ویکی کا مواد فال دو ایک کا مواد فال دو ایک کا مواد فال مواد کی اورشاہی طبیبول میں داخل ہوئے۔ اس مواد کی اور انسان کے دربال بروئے۔ اس مواد کی با دربال کی دو کھیل اور انسان کے انسان کے آبا دا ویواد کے با دربا ہیں اور انسان کے ایک کی دو کو کا دربادہ کی دو کھیل آبا دا ویواد کے با دربال کی اور انسان کی انسان کے آبا دا ویواد کے با دربال کیں اور انسان کی جیس کی دو کھیل آبا دا ویواد کے با دربال کیں اور انسان کی جیس کی دو کھیل آبا دا ویواد دے با دربال کی اور انسان کی انسان کے آبا دا ویواد دے با دربال کی اور انسان کی دو کھیل آبا دا ویواد دے با دربال کی اور انسان کی تا کا دارباد دے با دربال کی دو کھیل آبال کے آبا دا ویواد دے با دربال کی دو کھیل آبال کے آبا دا ویواد دے با دربال کی دورہاں آبال کی دورہاں کی دورہاں آبال کی دورہاں کی دورہاں کی دورہ کی دورہاں کی دورہ کی دورہاں کی دورہاں

ان بیانات سے یہ ویقین ہوجا تاہے کہ مون شمیری تھے بعض وگوں نے انھیں نسلًا سید بنایا ہے ہوگا تا ہے کہ مون شمیری تھے بعض وگوں نے انھیں نسلًا سید بنایا ہے ہوتا لات تھے ہیں اس کا آغاز اسید بنایا ہے ہوتا لات تھے ہیں اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے ۔ آپ علوی ساوات و مجبائے کشمیرسے ہیں، اس وطن آپ کے بزرگوں کا

كه آزاد: آب ديات: طليم

له مشيغة: گنن به مار: صفوا

مشمير بيدا ورجائي يري يوعبارت كهي بدين تذكر وشعوا مؤلفه نواب صديق من فال والى بھویال اور برتصدین اس کے اواسر موس جناب نا صربیب صاحب وکیل ریاست ذنیا صناع بندل کھنڈ کا خطرد کھیوجس میں وہ اس کی تصدیق فرماتے ہیں۔ نیز ہندوستان میں آج سینکڑوں الیے ہیں جے خال صاحب ا ودفان بہا درسے خطاب کی بر دلست تبدسے پچھا ہے ہو بر المعلم المحتصرية كرمون بيطان فنصح البيكن يه خيال مجم البين معلوم او تا أن كراب دا داكنام بیٹھانوں کے سے معلوم بو تے ہیں بوٹن کے نواسے علیجی انصاری صاحب نے دا تم الحرون كوا يك خطيت مومن كے كي والات لكھے إيل ،أس ميں واضح طور بركهما ہے كدأن كى أمل كنبري

تھىلىكىن دە قەم كے بيان كھے بينى يى معلوم بوزا ہے۔

غالبًا عِنْ كَيا وى كوسى وجرت علط فهمى بونى ب بهت مكن ب يرغاط فهمى وين غال کی ٹنا دی کی وج سے ہوئی ہوجو خواجہ میر در دکے خاندان میں ہوئی تھی یوٹ کوغالبا بہ خيال گزرا ہے كرايك بينان كى خا دى سا دات يس بنيس بوسكتى ليكن يونكد مومن خال كى ورى ننا دی ننا ہ محمار تعبیر صاحب کی صاحب زادی انجمن النسا بیگم سے ہوئی اور وہ سیر تھے اس لیے عرش گیا دی نے بیخبال قائم کرلیا۔ بہر حال مؤنن کے نواسے بلدی انصاری صاحب کا بیر خيال مستندا وميح معلوم بهو تالبي كمومن بيطأن تفطيء ورأن كاخا مران بيلها نول كاايك

اتم خاندان تھا۔

عرش نے اس فاندان کے بارے میں بھی ہو کچھ کھا ہے اس سے میں علط فہمیا ل مسلیتی ہیں منظ وہ لکھتے ہیں اس طن آب کے بزرگوں کاسمیرے میں وقت کوشا ، عالم کی سلطنت كاجراع فاموش بولے كو بعداك را تحاآب كے بزرگوں ميں دو بھائي يكيم الدرفا ا دریکیم کا مرارخال ولی میں آئے اور شاہی اطبامیں وافل ہوئے منال صاحبے خطاب سے متاز دربار موئے۔ یہ لوگ جب د تی میں آئے تو کو چرچبلان میں جہاں آن دنوں اکا بر دوزگا دكامسكن تفا. قيام كيا، اوديها ل وه داحت يانى كري دون كوز بليط رصارى يمتين بإدفناه كى طرف سے بركنه ارفول كے جندموا منعات جس ميں موضع بلام محى تفا بطور ما كبر عطا ہوئے کچھ دنوں بعدان دونوں ہما بھول کے نام بردوخاندان ہو گئے بعنی نامرارخانی له عش كيادى: حيات موكن : وه

ا در کا مرارخانی نا مرارخانی میں مومن خال ہوئے اور کا مرارخانی میں بے الملک عَلِيمُ إِلَى فَالِ وغيره بهويئه يبينه في ال صح منيس به كريومن فال اوريكم اجمل فال كا فاندان ایک بنیا آبل نا س کے خاندان کے وگ کا ملارخانی نہیں کملائے ہمیریند آبل میں مکیا ہے کہ اجل خان انظم کے موریث اعلیٰ شہنشاہ بابر کے ساتھ ہرات ہے ہند ستان آئے علم فضل كا بركاروال كيلے سندھ ين قيم موا اور كيواكبرآبا ديس ما فوالدين على بن محدّ بلطان الفارى البروى الفقيه كسنى سے جو دفنت كے امام تھے اس فيا ندان كے عربج د کمال کی ابتدا ہوتی ہے جن کے بعد الآتھی داؤ دیجیم محمد فاتل خاں در کیم والا ال اس آسان برآ فتاب بن كريك عكم محكر فالل خال اس خا ندان مي بيل طبيب كررے إي جن کے خلف الرش حکیم محدوصل خال داول عندشنشاہ اور اگ زیم میں اکبرہ یا دسے دىلى تشريف لائدا ورعهدة طبابت برمتناز موكي جكيم مخدوال فال محدثناه ولى كيدا بتدانى عبد حکومت بی داہی ملک بقا ہوئے۔ آب نے دوصا حبرا دے عکیم المل خال جن کی عم اس وقت ١١ رمال تقى ا وريكيم الجل خال أول بن كى عمراا سال هى بچھوارے اوشاه نے بیٹوں کے باب کا منصب مفررکیا \_ جگرالس نیاں کے دوصاحبزادے تھے عجم محد ترادیاں ا ور تکم محد معید فال یو جکم اتبل فال کافلی می مرزین فال سے سبے اور اس السبت سے سے خا ندان سريف خاني كملانا بع حكيم كا مدادفال سيساس كاكوني تعلق نهيس موسن كا تعلق يقيناكا مارخال اورنا مارخال كيخاندان سيخطا-

موتن کے آباروا جدا وطبیب تھے۔ یہ لوگ اطبا کی حیثیت سے بڑے بڑے جہڈل برنائز رہے کا مرازخاں اور نا مرازخاں جب شمیرسے دتی آئے توشناہی اطبار میں داخل ہوئے اورخاں صاحب کے خطاب سے ممتالہ دربار ہوئے۔ یہ لوگ جب دتی میں آئے توجیل کے وجہ میں جہاں اکا برروز گا دکائسکن تھا قیام کیا اور یہاں وہ داست بائی کہ بجروطن کو منبطے سلان خدمت میں با دشاہ کی طرف سے برگزہ نادنول سے چندمواضعات جس میں موضع بلا برہی تھا بطور جاگیر عطا ہو سے برگزہ نادنول سے چندمواضعات جس میں موضع بلا برہی تھا بطور جاگیر عطا ہو سے بردنا معلوں کا دور آخر تھا بعضوں نے اس زمانے کو

كه سيرت جل دسندساني دوافاندوني ): طني

لمح عَمْلُ كَمَا وى: حيات مؤمن : هظا ملك عرش كميا وى: حيا ت مؤمن : صفا

ثاہ عالم كا زمانہ بتا يا ہے۔ الكريزوں كے زيائے تك يه حاكيري مومن خال كے خاندان والول کے قیصے ہیں دہیں لیکن جب سرکا رانگریزی نے جھے کی ریاست ٹوا بی میں طلب خیال کوعطا فرما تی توپرگنهٔ ارول هی اس میں شامل نفاریس مذکورنے اُن کی ما گیرصبط کرکے ہزار رویب بالارنین ورث حکیمنا موارخاں کے ام مقرد کردی نیٹن مذکوریس سے مکیم فلام نی آ في بناجِعتدليا ورأس من سي حكيم ونون خال صاحب في بناحق يا يا عرش كيا وي في المصاب كدوشا بى اثرمعدوم بوگيا تفيار فواب نے كمزودا درمعندورجان كراس فاندان كى بنش مقرركردى فينام نج جكم موس فال كرفكيم غلام نبى فال ولد عكبم المرار فال كے بليج تھے بالسو روبدیرک فاندانی عال بوااس کے علاوہ اس فاندان سے جارطبیبوں کوسرکا والمریزی کی طرت سے بھی سورو بہد ما ہوا رکی بنٹ مقربہ وکئی جس کے ایک جو تھا نی کے وارث جکیم وُن ا ہوئے غرض میمتازخاندان عمدشاہی سے لے کرغدرسے پہلے تک نمایت فادع البالی کے ساتھا میران زندگی بسرکتارہا وراس فاندان کا برطبیب ثنابی حصوصیت کے بب رئیسانہ شان وسوکت رکھتا تھا ہے کم وہیش مومن خال کے وقت تک اس نیا ندان کا بھی حال رہا ہوئن کے زمانے میں حالات اگرجہ وگرگوں ہو گئے اور بڑی حدثک ماحول اسطاندان کے لئے سازگارں رہا بھربھی وہ محصوصیات باقی س جن کویہ خاندان اپنے لئے طرؤانتیاز سمجفنا تفا-

مؤن خال کے بھام جدرخال اور بکہ غلام تیں داخال اور بکہ غلام من خال اپنے زمانے کے مشہور طبیب نجے۔ بٹرخض انعیں ہوتات کی نظرے دکھیتا تھا اوراپنے زمانے میں اُن کی حینیت بہت بندھی بر سبر بیکم خلام حید رخال کے با دے میں تصفیۃ ہیں ارش زملا مُرہ جیکم نرلوین خال سے ہیں دفعال ت کتب طب ہوا فق زعم دا قم کے جیسے اُن کی خدمت میں حل ہوتے ہیں ، غالب بول ہے کہ اس جز وِزمال میں اور ہی منہوتے ہوں، خدمت اسا تذکہ کرام شل ولانا مخدونا مولی عبلدلعزیز دہلوی اور مولوی رقیع الدین اور مولوی عبلدلغا درصاحب الفع التٰدولة المحمد میں اور مولوی رقیع الدین اور مولوی عبلدلغا درصاحب الفع التٰدولة اُنہم سے سالما مال استفا وہ کیا اور اور اور اور عبون حاصل کئے دشفائے کا مل اُن کے دست بن پرست سے سالما مال استفا وہ کیا اور اور اور اور میں حاصل کئے دشفائے کا مل اُن کے دست بن پرست

ك بيرالدين احرد: وانفات مكومت د بى: معيد كه عرش كيا دى: حيات مومن: صلية

میں و دلیت ہے۔ راقم کو حضرت ہوصوت کی خدمت ہیں نسبت ٹاگردی عامل ہے اور عکم غلام حن خال کے بارے ہیں لکھتے ہیں ' برا درج بفق تکیم غلام حید رخال موصوف بعیفا ن کمال کرتب طبیبے میں مہارت تام اور علاج معالیج میں دستگا ہام دیکھتے تھے تھے تھے تھے ان طب حکم شرکیت خال کی خدمت سے کی تھی ۔ اب عرصہ چندرمال کا ہے کہ اس جمال سے عالم باتی کی طرف راہی ہو ہے ہے۔

جائم غلام نبی فال ہوت کے والد نظے ساسینے ذمانے کے طبیعوں میں ان کا مرتب کھی بلند تھا، اوروہ بلند تھا۔ ان بر فرمب کا گراا ٹر تھا۔ شاہ عبدلعزیر صاحب سے اس بر فرمب کا گراا ٹر تھا۔ شاہ عبدلعزیر صاحب سے قرب ہی شاہ صناحب کا مرسد تھا۔ ملاقا ہیں وہ تی تھا اوراک کی شخصیت کے اثرات ملاقا ہوں کو فات کے افراک کی شخصیت کے اثرات مرس ہوا۔ موتن نے ان کی وفات پر موتن بر بر سے گرے ہوں کے اشعار یہ ہیں ہوا۔ موتن نے ان کی وفات پر ایک قطعہ تاریخ قرفارسی میں کہا جس کے اشعار یہ ہیں ہے

پررم مشدامبردام اجل دوش ازبند انجشیال دست طائرے بودا سال پرواز کشت برناخیار قرب نشست بری الهام گشت مال وفات کے غلام نبی برحق بروست سے

1221

ا دراکردوین شورانگیزی قلم سینه حیاک اشک فتال درماتم حکیم غلام نبی فعال کے عنوان سے تاریخ کہی ہے۔ تاریخ کہی ہے

> جمان کوئی مکوے جسال دحیدِ زماں والد مہراب ممان تک بخیس شوق نلدری کے مہردم کو گننے دم وابیس

الع مرسيا حدفان: تذكره ابل دبی: صفح من مرتباحدفان: تذكره ابل دبی: صله على مرتباحدفان: تذكره ابل دبی: صله على مومن: ديوان فارى : صلا

د صنائے الہی سوا آ رزد گئی تن سے دہ جائی خرطلب تنتی نے زمیں براٹا یا مجھے بری حالت اسی ہما دی بوئی ہوئی زندگی اپنی محسود مرگ توجینے کا تیج ہے مزاکی اربا مزاوا رانتھا تی ماتم ہوا اسی عم میں نایخ کا تھا نیال

م دل میں نہ اُن کے بال کڑھ و غرض آگیا و فت موعود جب تاسف نے کیا کیا سنایا مجھے غضب جان کومیے قراری ہوئی کہ دکھا دل عشرت آلود مرگ جہاں سے جب لیاضفیق گڑگیا مہوں کیا کسی سے دکیاغم ہوا دیے شعری جو ہویں ہے کمال

جنازہ اُٹھایا ذشتوں کے آہ! تو قدنوا زا فوزاً عظیماً کٹ

الم ١٢

ان قطعات تا پیخ سے مومن کے والد کی شخصیت ہمذاصی روٹنی پڑتی ہے۔ بیمعلوم ہونا ہو کہ وہ نیک خصال آ دمی تھے۔ لوگوں کو اُن سے مجمعت تھی۔ نہ ماند اُن کی عِزَّت کرتا تھا۔ وہ بڑے شفیق اور مہر بان باب تھے۔ انھیں ہر لمحافلد بریں کا خیال رہنا تھا۔ رضائے الہٰی سے سواان کے دل میں کوئی آرز ومنیں تھی۔ غرض وہ بڑے نیک اور صاف باطن انسان تھے۔ انھیں مجیح معنوں میں جبتی کہنا جا جیتے۔

موس کواچنے والد کی وفات کا بڑا صدمہ ہوا ۔ آس وقت اُن کی عمر ۲۷ سال سے زیا دہ نہ تنی دفا ہر سے کہ والد کی وفات کے بعد دہ بے یار ومد دگا درہ گئے ہوگ اورساری ذِمتہ واربال انھیں آٹھا نی بڑی ہوں گی ۔ انشا سے مومن میں انھوں نے ایک خطابی عمر محترم لیعنی حکیم آس الشرفال کی والدہ کے نام تکھا ہے۔ آس میں اپنی بریشا نیموں کا ذکر کر کے اس سانچے ہراس طرح دوشنی ڈالی ہے:۔ بریشا نیموں کا ذکر کر کے اس سانچے ہراس طرح دوشنی ڈالی ہے:۔

الم كليات ميمن داول كتور، ١٨٥٠

وبجر ارضته ول گرفته، روزے که دنگ کالبدم دیجت به نورمجیت آنیج آنگیخت ۔ جفائے ندیدہ ۔ جفاہا د پیرم وستے ناکشیرہ سنم اکشیرم ۔ د گربراو جانگزائی کہ جزنیم جانے ندگذامشند سائیہ والرشفیق داکہ ہم غوش عاطفتم پروددا زمرم بردامشند - بنوزاں جواحت نا سورا نر دوبرالنہام نیا وروہ بودکہ مرکب ما ومشِفق سینہ خواشیہ انمودہ ا

اس بیان سے معلوم بہوا ہے کہ بہر آن کواپنے والدکی وفات سے کتفا صدمہ بہرا اور بہر وفات ان کے لئے کہ بہرا اور بہر کا باعث بنی ۔ اس فلٹ کوانھوں نے ساری زبرگی محدوں کہا ہ س کی بنیا دی وجہری نفی کہ مومن کے والدیکی غلام نبی فال بڑی خوبوں کے اور مومن کی بنیا دی وجہری نفی کہ مومن کے والدیکی غلام نبی فال بڑی خوبوں کے اور کے اور مومن کی زندگی بران کی فائدان کی عارت گریڑی ۔ اور وفاس سے مومن کو ہوں محدوں بواجیسے آن کے فائدان کی عارت گریڑی ۔ اور اس میں شبہ نہیں کہاں کے انتقال کا فائدانی حالات برگہرا انز ہوا ، اوراب اس کی وہ بات یا تی در دری جس کے لئے وہ اس سے قبل مشہور تھا۔

( 1 )

اس فاندان میں مون فال مون الم مون المون المون

· كله آزاد: آبرميات: طايم

لم انشائے موس: صبع

عرش گیا دی نے مکھا ہے کہ <u>صال</u>الم عران کا سنہ ولا وہ جنا یا جا یا ہے۔ اسی تحقیے میں حب کا ذکر ا مبراجکا ہے۔ بہدا ہوئے بہیں حصرت شاہ عبارلعزیر کا مدرسہ بھی تھا ا درای کے قریب فلام نبی خال کامطب مجی اس لئے اُن حضرات میں مراسم تھے جنانچہ جب مومن براہر وأن كے والدشا و صاحب كو ملالائے اور الحبين سے كان ميں اوران ولوائى نام كے ليے كما تواناه صاحب في مون على ام ركه ديا . كمروالول كى طرف سے دوسراوام طبيب الله پیش کیاگیا مگرتنا و صاحب نے فرمایا نہیں اسی نام سے ہو دنیا میں نام پائے گا۔ آخروہی ہوا۔ یہا ل تک کرجب شعر کہنے لگے زخلص بھی <del>مومن</del> ہی رکھا اوراُن کے اُسنا دنیز ووستول في بي اس كوليندكيا ؛ إ ورجب سب في بندكيا تو خداكر بعي معبول موايمال کہ یہ اینے اعمال معالی کے برولت واقعی <del>حبیب لک</del>سر ہوئے اور برٹنا ب <del>مومن</del> ونیاسے اسھے آ مرتن کے نواسے علائی انصاری لکھتے ہیں آپ کا نام جبیب لنڈ کا تمبری تھا جب یہ پیدا بهوئے قوشا وعبلدلع: بزمحدمث دہلوی مرتوم نے آپ کا نام موثن خال رکھا اوراسی نام سے أبيمشهور بوكي بير بهوسكتاب كد كمروالول فيهون كانام جبيب لشرفال ركها بوبيكن ثنا وعِلْدِلع برصاحت في سيال مع مون خال مده ديا بوكه غلام نبي خال كابيتًا برا ہوکرائم اسمی تابت ہوسوائے عرش گیا دی کے کسی نے اُن کا نام موس علی نیس بنایا ہے۔ بهت مكن م عن في الخبس سيدنا بت كهنے كى غرض سے مومن شال كى جگه مومن على الكه ديا ہولیکن اس میں صحبت نظر نہیں آئی ۔ یہ عرش کے زین کی اختراع معلوم ہوتی ہے۔ بہرسال مومن كا إم ترج جبيب الترفال يا مومن على كونى بنيس جانتا . وومومن خال بى كے نام سے <u>چانے پیچائے جاتے ہیں ۔</u>

مُوْمَنَ كَيْ تَعِلِمُ كَا عَالَمُ اعَالَكُمْ مِن سے بھواليكن جب بھوش سنجالاتو وہ شاہ عبلدلع بيز صاحبُ كے مردسے میں داخل كئے ۔ اوران كى ابتدائى تعلیم شاہ صاحب كے اسى مدسے میں بھوئى ۔ كي مدرسے میں داخل كئے ۔ اوران كى ابتدائى تعلیم شاہ صاحب كے اسى مدسے میں بھوئى ۔ كي موصانحوں نے شاہ عبد لعوم نے ماحبُ سے استفادہ كيا اور كچوكا بيں اُن سے بر معیں۔ اس كے بعدہ ہو شاہ عبد لاقا درصاحبُ كى خدمت میں بہنجائے گئے اور انھول نے عربی كى

ملے علی کی انعاری صاحب کا خطوا قم الحودث کے: ام

له وش كيا دى: حيات موى: صيا

ابتدائی کتابیں نتا وصاحب ہی سے بڑھیں مومن کو بچین میں ان بزرگوں سے بڑی توہیی دہی۔ چنانچہ وہ ان کے وعظ بھی سنتے تھے۔ آب حیات میں مکھاہے کہ جوبات نزاہ صاحب <u>ے منتے تھے اُسے فرّایا دکرلیتے تھے .اکٹر شاہ عبارلعزیز صاحبٌ کا وعظایک دفعہ س کربعینہ</u> اسى طرح ا داكريية تحصيرا سست يه صاف ظامرے كمون كوان بزرگوں سے دلى لكا و تفا ده أن سع كبرى كييرى ليت شع يى وحبرے كم الحدر ان أن كى سحبتوں سے بهت كي وال كيا عَنْ نِهِ لَهَا إِ كَانِعِلِم ان كى أى مرسه بين بونى كي كابين نبركا شاه علا مورضات ا در بقيه علامه شاه على لفا ورسي برهيس ا دريس عربي، فارسي، حديث فعة بمنطق، معاني دغيره كي تميل بدوني . ذهن فدا دا دكا به عا لم تفاكر شاه صاحب كا دعظ جوعلا وه عليم طايرك کے نکات باطنی سے بھی بھرا ہوا ہونا تھا ہے فرن دو برے روزاینے والد کے مطب بن المح دومرا دیتے تھے۔ مزاتویہ تھاکہ موتن کا مت بالٹی ا در اس ارسینہ کوبھی اُسی طرح بیان کریتے تھے جس کی جھلک حضرت شاہ صاحب کی نفسیز انام میں موجود ہے یوف مومن کی ابتدائی تعلم وتربیت بین ان بزرگوں کا بڑا ہا تھے۔ انھوں نے ان کے سائے بین مذہب مختلف علوم سے وا تفیدت بربرا کی بلکدرمها نی فیفن کھی حال کیا ۔ اسی لیے مومن ان کے زندگی ہم احمان مند*دہے۔ انھو*ل نے ہمیشہ ان کا نا کم عوشے سے لیا ہے اوران کی تعربین کرتے لیے ہیں۔ شاہ علدلعر بیز کی وفات برجو نابخ انھوں نے کہی اُس کے اشعارے بیحقیفت بارینموں کو بہنے مانی ہے۔ اس میں انھوں نے نناہ صاحب کو وجیدز مان اور مکیا نے دوران کہا ہے اور اشعاریں اُن کی بڑی تعربین کی ہے کہتے ہیں ہے انخاب نِسخہ دیں مولوی عبار بعزیر مسلم ہے عدبی ویے نظیر ہے مثال ہے مثال مانب ملك مدم تنشريف فراكيون في الله الماكياكمين موول كا عان فلل

بے مدیل و بے نظر فیے مثال فیے مثل اگیا نظام الکہ بیں مردوں کے ایاں نظال کیا کیا کیا میطلم اونے بیکسوں براہے آبل لوطنا نظام اک برمبر فردئی گردوں محل طوات نظاماک برمبر فردئی گردوں محل طوات نظاماک برمبر فردئی گردوں محل

انتخاب نسخه دیں مولوی عبار بعزیر مانب ملک عدم تشریف فرماکیون مختے ہے تم اے چرخ توس کو بھاں سے لے گیا جب کی طفائی تعش اک عالم نند و بالا ہوا کیاکس ناکس بہتھا صدر مرکبا جس فرقت فن

که وش گیادی: حیاست میس : سسم

که آذاد: آبریات: متنه

. مجلس دردا فرین تعزید این می کی تھا جب بڑھی ماریخ میں نے باکر ہے مدل دست ببدا د اجل سے ہرویا ہوگئے

فقرو دين بفل دينز لطف وكرم علم وكما

ال قطعے كا شعارت ما ف ظاہر كا نا و معاجب كى شخصيت نے أن بركر اثرات جعورت تھےراسی لئے انھول نے زندگی بھران کی شخصیت کوفقرود بیفن و منزر بطف وکم ا در علم وعمل كالمنبع بمجعا - الخيس كى برولت مومن مبر كيم بعض البيي حصو عبها ت بريدا بمويس بن كو

أن كى زندگى كابهت براسرما يېجهنا جائے۔

نناه على لعزيمزا ورنثاه عبلدلقا ورك ساهنے كجه عرصے زاندئے ادب تهدكرنے اور كسبين كرنے كے بعدوہ اپنے آبائى بينے طبابت كى طرف متوجہ ہوئے اس وقت تكسي انھول نے عربی ا ورفاری بیں خاصی دستر گا و حاسل کرلی تھی۔ ا ورمختلف اسلامی علوم بی بھی الخیس ا چھافا صا دخل ہوگیا تھا جنا بجہ جب اٹھوں نے طیابت کی طرف توجب کی لز اس میں بھی بہت جلد کمال مال کرلیا علب کے انبر خودان کے خا ندان میں موجود تھے۔ اس کے انھیں اس کی فاطر کہیں اور کنیں جانا پڑا۔ اُن کے والد غلام نبی فال اور حجیا فلام حيدرخال ابنے زمانے كے بهت اچھے طبيب تھے۔ انفيس سے موسن نے طب كى كما بين برهين اور كيدع صان كم مطب بين نسخد وليسى كرت رب طبيب بنن ك لئ أس زمانے بین سی نوسی کو صروری تجھا جاتا تھا جو تن نے کچھ و قت اس طرح گزارا اور بهدت تقور اع عرص میں خودا یک اعلیٰ درجے کے طبیب بن گئے۔ اور وفت کے ساتھ ساتھ اس فن میں جما رس مصل کرلی۔اس میں شبہنیں کہ وہ اپنے زمانے کے بہت ایچھے طبیب تخصے خدا وا و وہا نت نے انھیں علیٰ درجے کا طبیب بنا دیا ۔ا ودایک لمبیب کی حیثبت سے دہ بہت جلدشہور ہوگئے۔ کربم الدین نے گلدستد نا زنینا ل میں مکھا ہے جکیماس پائے کے کہ بوعلی سبنا اگر تام عمرقا نون طبابت کے سکھنے ہیں گنوائے پراُن کے ماھنے نبین دیکھنے کا شعور مر استیم اس میں مبالغه صرور ب لیکن اس سے پر حقیقت صرور دائن موجاتی ہے کا نھولی

له كليات موسى مطبوعه أول كشور: عظيما كل كريم الدين : كلدسند نا دنينان : صفنا

اکہ طبیب کی جینیت سے خاصی شہرت ظامل کر لی نفی اور وہ اپنے زمانے کے حافق طبیب بنجھے جاتے تھے لیکن اُن کی دلچیبی صرف طب ہی تک محرف ونہیں تقی انھیں زندگی کے دوسرے بہلووں سے بھی لگا و تھا اس لئے انھوں نے طب کو اینا ببیتہ نہیں بنایا ؛ اور وہ صرف اسی کے ساتھ وابستہ نزرہے ۔ دوسرے علوم وفنون سے بھی اُنھوں نے گہری دیجیں کا اظہار کیا ۔

طب سے علاوہ دہ علم بخوم کی طرف بھی متوجہ بوسے اور انھوں نے اس علم می جی كمال عال كيارة ب حيات مين مكوا ب طبيعت كافا صهب كدايك فن يرول نهين حمتا. اس نے بزرگوں کے علمیعنی طبابت برتھے نے دیا دل میں طرح کرے شوق بدا کئے۔ شاعری کے علاوہ بجوم کا خیال آیا۔ اس کوائی کمال سے ماس کیا اور مہارت بم بہنیائی۔ ان كونجوم سے قدرتی مناسبت تنی ايسامل بهم بينيا يا تھاكدا حكام س كريرے برامنجت حیران رو جاتے تھے سال بعریں ایک بارتقویم دیکھتے تھے بھربری دن تک تمام ستاریس کے مِعَامَ ا ورأن كى حركات كى كيفيت ذين ميں ديني شري تقى جب كوئى سوال بيش كرنا نه زائجيسه لفنيخة ناتقويم ويجفف والعسكة كرتم فاموش وبوجوبين كتاجا ولأس كاجواب ويناء وبهر وتناف إنين بوجية تصاور سأل اكثر كرنسيم تاما المحاية اس كالعدابك وا قد بیان کیا ہے سے برحقیقت واقع ہو تی ہے کہ دہ واقعی بخوم کے بہت براے ماہر تھے۔ وہ واقعہ بیے ہے کہ ایک دن ایک غریب مندونها بہت ہے قرارا وربر بریشان آیا۔ اُن كے بيس برس كے بفیق فديم شيخ عباد لائم اُس وقت موجو و تھے ۔ خال صاحب نے أسے ويكه كركها كرتمها را يجهال ما تا رہا ہے ؟ أس فيكها صاحب بين كنا كها فامين ر بو، جوم كهول أسع سننته حا وُ جو غلط مات مواس كا الكاركرد بينا، بير بلوچها زيوركي قسم سے تھا؛ صاحب ہاں وہی عُمر بھر کی کما ٹی تھی۔ کہا تم نے لیاہے یا تھھاری بیوی نے کوئی غیرچرانے نہیں آیا۔ اس نے کہا میرامال تھا اور بوی کے بہننے کا دیورتھا۔ ہم کبوں جاتے بنس كرفرا إكبين ركه كريجول كن بوك مالكين إبرنيس كيا اس في اصاحب الا

اله أذاده آب مياسي: مستلك

گرد صونتره ما را کوئی جگه باقی نهیں رہی۔ فرما یا بھر دیجھو گیا اور سارے گھرمیں جھی طرح دمكيها - يهرآكركها - صاحب ميراجهولما سا گهرد ، ايك ايك كونا ديكه ليا كهبس بيتهنين لگتا خال صاحب نے کما اس گھریں ہے۔ تم غلط کہنے ہو کہا آ ب جل کر نلاشی ہے لیجئے میں آو وهوند صحیکا۔ فرمایا ہمیں سے بناتا ہول۔ یہ کہ کرسارے گھر کا نقند بیان کرنا سراع کیا وہ سب باتوں کونسیلم کتا جانا تھا۔ پھر کہ اس گھر کے جنوب کے دُرخ ایک کو کھری ہے۔ اور اس بیں شال کی جا نب ایک اکرای کا مجان ہے۔ اُس کے او برمال موجو دہے جا کرنے اور أس نے كما مجان كوتونين دفعہ جھان مارا وہان منيں ملاء فرماياس كے ايك كونے ميں برائے غرض دہ گیا جب روشنی کرکے دیکھا تو ڈیاا وراس میں سا دا نہ پور جوں کا توں وہیں سے ال كيابي عن نفي اس واقع كو كيد بدل كراين كتاب بين مكها بي وراس بات كي ومنا بھی کی ہے کہ یہ وا قعم انھول نے نو و مومن کی پوتی سے سنا انھیں کی زبانی عرش کو پھی معلوم ہواکہ مومن گنداے تعریز بھی کرتے تھے۔ اچھے عائل تھے اورسارے مشریس اُن کی وهوم منى أن كے عالى بونے كاكسى اورنے ذكر تنبيل كيا۔ اس كئے تنبيل كما جاسكاك یہ بات کمان تک بچے ہے۔ بہرحال اُن کے اچھے بجم برنے میں شک شبری گنجاکش نہیں۔ مون كوعلم بخوم ميں جو كمال عال تفا ا ورانھوں نے اس علم میں جوبصيرت عال كى تھی اس کی ایک جھلک اس دہاہے بیں ملتی ہے جو انھوں نے اس زمانے ہیں ایک تقویم برُّد يباچِرُ تقويم مال مِزارُ و دوصد وينجاه و دو بجري كيعنوان سے مکھا تھاءا ور جوانشا كے مومن ميں سنا ال بيدوس ويباج ميں الفول في علم بخوم كے فتلف ببلوكول برنمايت بي سيري سيري بي المصن بين الم

« دواذ دیم نویخیرسال بزار و دوصد و پنجاه و دو ایست از مبل برگینی فردز ادن پیخبری از داغ رشک سینه سوز خودشیرخا و ری طا نوشنکن گردول پاید بلند وستان بریم زن کیش افلاک وانجم پرشال ناسخ احکام سعداکپرونیر اظم بمدارطیبها زمرکزعالم صلوان الشعلی اسلام وعلی آله واصحا با اکرام و تا دریخ

ك عرش كيادى: حيات مومن: صليم

ك أزاد: آبر حيات : مثليم

بست دیک از مارج مزار ومشت صدوسی ومفتم دوره منشیس ازولادت این گر<sup>د</sup>ول سربرخاسعت بردمِنیریجاگن شدی ترد پختی بمیزده صدو نود وسیسسنه بمراجبتی که صطلح ومرسوم مهندنی نرا دان رصد بنداست ودانیران ۱ ز اسفندا دند ماه الهی و ویزارجیل وبهفیص مال اسکندر دانش لیندا خاند تخاقوى بل وبيس سال ازائنا عشرية تركان كه مترجمان بإرسى زبان سال مزع تخرير كينندومهندسان نازى بسان بملمه عام بطيرتجبير بعدم ومشش ماعت ونیم از مشب سیننند به کهشا نز ده گوهی ویا نزده پل بجا و که پنجان بند بود وتحريل أفتاب جمال اب دربيت الشرف على است دوالي سال بغوت عضى ابترا زرط ابتدا في طلوع أفري نيم دقيقه بحريم درجب جدى البحزائي سيراست ورباللبل زهره ورب كساعة ومستولى مثلثه نادي جرم مرسهما لحاوث بتراذ دماكزين وكدفداني وسطانهما بالتحال فلعا ريزشم زيزون براصغر درخونته برهم لحنطه نورافشال وفدا ومرميتاس بمقابله نگرال كيوال راجع سوئهمزيخ ومنتزى بزرسيع السيركرم نظاره و عفتان بهرام وطيلسان قاضى به ناخن ظير باره بإره وفيفه إبا<mark>ن مهن</mark>دو بابل نظر برمنا سبب صاحب دورسلاطين وامرا رابنا ديخي لياس زربات مشرف وتخلع سأنز معرور مزشناسان روم احنيا درنگ مى دابكونه كون بربان بحزوة سماني برطراز ندر مراكه ندسناره بريستم ندا زبا ده سياس العلاك سيمست م فريال روايانِ والشِّ خرودا قرمال برم يه آرز ومندخلعت وزرجه افتا و كرمكيك ازمنسوبات كواكب بثمارم ورنك وجوبرطابس وفروش ومثيابهت صور دنعوش سبگارم گرفتم باید مانشاسم بخرم بندار دودانادلی رابشیع نا دانی بها زار دا دا دا فهان طرزیخن دا گام ن این شکل فن نیکولشا مند كفنا ساترازمن بهي زمانه موده وفي دانسورے باجنيس تميزو فراست والمروع معدوص زبان مكننوده - الريتيع اسلات درا وبزم ابغيرت

تقلید کیگوند دیرم بهمکس می دانید کدا دستا دهرس ومن مکیب تجز خالق عفول دنفوس بلیب بجر خالق عفول دنفوس بلیب بجر خالق مفول دنفوس بلیلم دیگرے نیاز مندیم منست آن کشمس را فور دا ده مرا شعور خشیده وآن که کلاه برتری بفرق اجرام اثیری نها ده خیال مرا از خطاب مانده می نا

جمع اطلس بالاتررسانيده نيظم مه افلاک نديده بمسري کوم من افلاک نديده بمسري کوم من افلاک نديده بمسري من سرايد انيرم به پکانگه مستايد ان ملاحد مداري دنواند برجيس وجيدع مرداند مرايد مرايد دنواند

بنگفتن طبع من تربعي از دبن افضل طبيعي

اس عبارت سے یہ صاف ظاہر ہونا ہے کہ انھیں اس علم سے نہ صرف گری دیجیبی تھی بلکہ
وہ اس کے اہر تھے بہاں انھوں نے علم بخوم کی جو مختلف اصطلاحیں استعال کی ہیں اور
دوائی کے ساتھ جس طرح اس کے مختلف بہلؤوں پر اظها بِخیال کیا ہے ہی سے بہ حقیقت
دان کے ساتھ جس طرح اس کے مختلف بہلؤان پر دوشن بھے ان کے اسرار در موز کھولنے میں نہب کو اس کے
دائش ہوتی ہے کہ اس علم کے مختلف بہلؤان پر دوشن بھے ان کے اسرار در موز کھولنے میں نہب کو اس کے
دائش سے دقیق مراکل کو سلحھ انے میں انجاب کدرت سی محسوس کرتے تھے ۔ ہی وجہ ہے کہ اس کے
دفیق سے دقیق مراکل کو سلحھ انے میں انجاب کہ باتی جا تی ہے ، اور اس کے انداز نگا کوش
کے ایک ایک فقرے میں ایک عالمانہ شان بائی جاتی ہے ، اور اس کے انداز نگا کوش
سے بیر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا لکھنے والا علم بخوم کے ہر ہیلو پر حا وی ہے۔

بحوم کے را تھ را نے مومن علم دل سے بھی پودی وا تعبیت رکھتے تھے عوش گیا دی نے حیاست مومن ہیں ایک دلجیب وا قعہ بیان کیا ہے۔ سے بیر حقیقت واضح ہوتی ہے کہ نیس اس بیں بھی کمال عامل تھا بھتے ہیں تفال صاحب کا در بارلگا ہواہے مختلف علوم وفنون کے شاکن دامن طلب بھیلائے ہوئے بیچٹے ہیں۔ دیک طرف حکیم کھا نند رآ تم بھی مورب بھٹے ہیں۔ دیک طرف حکیم کھا نند رآ تم بھی مورب بھٹے ہیں۔ دیوار را بکتھیکی نظرا تی ہے فعال صاحب کے شاگر دہیں۔ دیوار را بکتھیکی نظرا تی ہے فعال صاحب کے شاگر دہیں۔ دیوار را بکتھیکی نظرا تی ہے فعال صاحب کے شاگر دہیں۔ دیوار را بکتھیکی نظرا تی ہے فعال مواجب کے شاگر دہیں۔ دیوار را بکتھیکی نظرا تی ہے۔ فعال مواجب شطری کھیل ہے ہیں۔ مار میں جاتی ہے۔ فعال مواجب شطری کھیل ہے ہیں۔ اور دیوار کی طرب اسے میں اور دیوار کی طرب شطری جاتی ہے۔ فعال مواجب شطری کھیل ہے ہیں۔ اس مواجب شطری کھیل ہے ہیں۔ اس مواجب شطری کھیل ہے ہیں۔ اس مواجب شطری کی میں اور دیوار کی طرب اسے ہیں۔ اس مواجب شطری کی میں ہے ہیں۔ اس مواجب شطری کی کھیل ہے ہیں۔ اس مواجب شطری کی مواج ہیں۔ اس مواجب شطری کی میں ہے ہیں۔ اس مواجب شطری کھیل ہے ہیں۔ اس مواجب شطری کی کھیل ہے کہ کھیل ہے کہ کو کی کھیل ہے کہ کھیل ہے کہ کی کھیل ہے کہ کھیل ہے کہ کھیل ہے کہ کی کھیل ہے کہ کی کھیل ہے کہ کھیل ہے کہ کی کھیل ہے کہ کھیل ہے کہ کھیل ہے کہ کیل ہے کہ کی کھیل ہے کہ کیل ہے کہ کھیل ہے کہ کھیل ہے کہ کیل ہے کہ کھیل ہے کہ کھیل ہے کہ کھیل ہے کہ کھیل ہے کہ کیل ہے کہ کیل ہے کہ کیل ہے کہ کھیل ہے کہ کھیل ہے کہ کیل ہے کہ کیل ہے کہ کیل ہے کہ کھیل ہے کہ کیل ہے کہ کھیل ہے کہ کیل ہے کہ کیل ہے کہ کیل ہے کہ کیل ہے کہ کھیل ہے کہ کیل ہے کہ کھیل ہے کہ کیل ہے کہ کیل ہے کہ کھیل ہے کہ کیل ہے

د كميدك مكم لكاتے بيں ۔ وا وجب تك بدرب سے اس كا جوڑا مرا جائے كبو كر جا سے كى ۔ ديجوا ورمير ديميو عكني ووكهنظ كابعد بالاخان بريهال فال صاحب جلسها كالميتي الميكان رینی کیروں کے در محصلے ہوئے ایک سوراگرہ اسے رفال ضاجب کردینی کیروں سے نالی زون تفاً اوركم سے كم باجام رئيمي صرور كينتے تھے اسودا كرمز دور كے سرسے جيول ايك كھ لرك كايورب والے در وازے سے داخل ہوكركمرے ميں أنا راسے كا على سے ايك حيكى بٹ سے گرتی ہے اور دوار روال حیکی سے حاملتی ہے بھردونوں جیکلیا ل مل ملاکمہ ابك طرف كاراستدليتي بين - تاقم خال صاحب عالم تحتربين منه ديجيقة بين اوروه مسكرك فرماتے ہیں میاں منوز دلی دور۔ تم جاہتے ہوشاعری کی طرح اس کو بھی عال کرلوں تربيه مُران نهبس يه اس واقع كي صحبة كي كوني نبويت نهبس مليًا - بنظا مربيسني سأتي بات ہے لیکن اس سے بیرحقیقت صرور واضح ہو جاتی ہے کہ مومن کوعلم رال میں خاصا وخل تھا

ا درود اكثراس سے اپنے لكا وكا أطها دكيتے ديستے تھے۔

غرضَ وَمَن كُونِجُوم ا وررال وواول مين كمال عامل مقا نفريبًا تمام مزكرة تكارون نے ان علوم کے ساتھ اُن کی کیے ہی کا ذکر کیا ہے۔ کریم الدین فے طبقات شعرائے مند" بين لكهاسي كرد مومن مركور كوعلم بخوم ا درول خوب الناسي يله علا لففو دنساخ في لكهاب وعلى نجم ورطب بين حوب دخل والحفظ تقطيع فورائحن فيطور كليم بين لكها به درطب . برطولي واشت ودر بخوم بائد والله آذا ذيك اليب بهت سه وا قعات بني تعين س مومن کی زندگی کے اس بہلو پرروسنی پڑتی تھی لیکن انھوں نے ان سب کا اب جیات میں شامل نہیں کیا لکھتے ہیں ایک صاحب کا مراسلہ می تحریر کے ساتھ مسلسل مینچاہیے جس میں بدا وراس قیم کے لئی امرار بخوی ساروں کی طرح بھک رہے ہیں اوران کے شاگردوں کی فقیسل مجلم علی ہے آزادان کے درج کمنے میں قا صریعے معاف فرما میں۔ نماندا كي طرح كانبين ہے، لوگ كبيل كے كر مذكر و شعراء للصفے بيھا اور بخو ميول كا مذكر

له وش گیا دی: حیات موتن: ستا على عبادلغفورناخ بسخن شعران صيب

ك كريم الدين: طبقات شعرائ بند: صلياً كله زوائحن : طور كليم: مدو

مسي لكاني بيم جودا قعات أن كے منہوراي ، أن سے يه إست أابت موتى ہے كدوہ فخوم ا وَدِدِل مِن بلندم تبريك تھے۔ انھول نے نجوم اہل فن سے سكھا اوراً س ميں اس مدر دستگاہ ہم بہنا نی کہ ان کے احکام سے لوگ جیران رہ جاتے تھے ممر من نے خودی اس حقیقت کا اظها راینے تعین اشعا رہیں کیا ہے۔ ایک شعر توان کابہ سن مشہورہے ہ ان نصيبوں بركيا انترشال مال بھى ہے سنم ايجا دكيا ان علوم وفنون کے ساتھ ساتھ انھول نے موسیقی کے فن کر کھی جال کیا تھا۔ اگرچیان کے معاصر مذکروں میں سے سے ہی اس کی وعنا حسن کنیس کی کین صبا انگر برابونی نے دیوان مومن کے مقدمہ یں لکھا ہے۔ محرمہ کنیز فاطمہ ساحبہ، اپنے والد ستدنا صرجبب صاحب اصردہاوی نیرہ مون کے حوالے سے بیان کرنی ہیں کرون مرحوم کی نتین مزاجی نے موسیقی کے فن لطبیت کی طرف توجہ کی نو دہ نام بیدا کیا کہ لوگ أن كے كمال كے معترف ہو گئے نظیر بین با زنے جواس زمانے بین أسناد تھا ان کے اتتقال بربین المحاکر رکھ دی کہ اب دکی بین اس کا کوئی تدروان نه رما "عم مِمَن کے کلام بیں تھی جگہ جگہ اس کی طرف اننا رہے ملتے ہیں ۔ نتطريخ كميكمبيل كوبجي أتهول فنها أيك علما ورفن كيطن بيكها تهاا وراس مين بھی بڑی مہارت عال کی تھی۔ آب حیات ہیں لکھا ہے شطریخ سے بھی آن کوکسال مناسبت تقى جب كھيلنے سطينة تھے تو دنيا وما فيهاكى خبرمة رہنى تھى اور كھركے نها " عزوری کام بھی بھول جاتے تھے۔ و لی کے مشہورٹا طرکرامن علی خال سے قرابت قریم وكحقة تخصا ودنتركما بك وومشور فاطرول كصواكسي سيكم فالتحصي غرض ببرکہ موم آن نے اپنی زندگی ہیں بہت سے علوم و فون سے ویبیل ا ورہرت تھوڑے عرصے میں آن سب کے الیے اس مرہو گئے کہ دور دوران کی شہرت پھیل کئی اوروہ اینے زمانے ہیں جامع کمالات سمجھے جلنے لگے۔ له ، وآد: أب يان : طاس من اعلى منيا اعلى بالله في ديان مون : ها دمقدم

سنه ضياً احتر برايوني : وبوال مومن : صلا دمقدم مسكه آنا و: آب حياس : صلاً

(۲۶) پول مومَن نے کیئی علوم دفنون بس کمال حاصل کیالیکن مبنیا دی طور پروہ ٹٹافر تھے۔ اس لئے اپنی زیر کی میں سب سے زیادہ اتھوں نے شعروٹا عری کے قن سے دنجيبي لي - انبسويں صدي كي و كي تے مخصوص شاعرا مذ ماحول ميں اُن كي شاعري كا غا ہوا موئن کوشعروشا عری سطیعی مناسبت تھی اور وہ اس فن سے سانھ فطری لگاؤ ر کھتے تھے جنا نجرا بندائیے عمری سے انھوں نے اس کے ساتھ ول بنگی پردا کی ۔ وقت مے ساتھا س ولیتنگی نے اُن کے بہاں شعر کھنے اور شاعری کہنے کا شوق بيداكيام س إس اوركرد وببني كے شاء انه ماحل فياس أتش سون كو بحراكا يا۔ شا ونصيراس زمانے محضه ورشاع تھے اوراس زمانے كى وكى ميں ان كاطوطى اولت انف مرمن نے جب شاعری شروع کی توانفیں کے شاگر ہوئے اور کچھ عرصے تک اُن کواینا کلام دکھا بالیکن زبارہ وقت نگزرنے بایک وہ نوداً ستادی کے مرتب پریجنے گئے۔ کرہم الدین نے مکھا ہے" اصلاح اضعار کی <del>ٹنا ہ نصب</del>ہ سے انھوں نے لى بے كرور باب فنون نظيد كے خدانے أن كووه بهره د باكدان كے استا ونصيروغيره الله اقران برسبفت مع كفي المن الماخ كانبيان سي كه ايك يا دوغول مين نعبيد الوي اصلاح في هي اصلاح يبندية في بهم ب جهان بين صرف اتنا لكهاسي كه بشعرون اعرى سے انھیں طبعی مناسبت کھی اور عاشق مزاجی نے اسے اور بھی حمیکا دیا تھا۔ انھوں نے ابتدابس شا ونصير مرحوم كواينا كلام دكها بإلى مرجند روزك بعدان سه اصلاح ليني جھوڑدی اور میرسی کو استا دہنیں بنایا ہے عرش نے مکھاہے ، کماجا کا ہے کہ ابندائی چندغ کبیں شاہ نصبیرم حوم کویہ نظرا صلاح وکھا ٹی تھیں۔ بھروہ ملسلہ کچے ہجھے کے بند كراي زبذ غالب كراين كوشاه نصيرك رنگ سے بهت وور بايا ورديكها كه مرسف كونوره اسنا دكياأ سنا دكريس اورسنكلاخ زمينول كيا دن ومين مكرة واورواه

که کریم الدین : طبقات شعوائے مہند : مسلام کلم علائغنو دنساخ : سخن شعوار : مسلام کلم علائغنو دنساخ : سخن شعوار : مسلام کلم از آد : اک سرام ا

بی فرق بھی۔ ان بیانات سے بی حقیقت تو واضح ہے کہ مومین شاہ نصبر کے شاگر د ہوئے ا دران سے چندغ ولوں پراصلاح بھی لی لیکن بہت جلداس رسنے کو توڑو ا \_ اس کے کئی اسباب ہوسکتے ہیں۔ ایک سبب تودی ہوسکتا ہے کہ شاہ نصیر کے ساتھ الهيب كوني طبعي منامبست بنبس هي وه منكلاخ زمينول بين شركية تحصه وران كاجيلان مشكل ليندي كي طرف تفعا ببهت مكن ہے مؤتن كوبيا نداز ند بھا إ بو\_\_\_بريمي مكن ہے کسی بات پران بن ہوگئی ہولیکن اس کاکسی نذکرہ نولیں نے ذکرہنیں کیا۔ بہجی مکن بوک اصلاح کی بابند بال ان کی آزاد طبیعت نے قبول نہ کی ہوں غرض وہ نربا وہ عرصے استادی شاگردی کے رستنے میں منسلک مذرہ سکے اور انھوں نے اپنی کونیا الگ بنالی ۔ أن كى شاعرى كا منازغول سے ہوائيكن وقت كے ساتھ سانھود ووسرى ا صنا ف كى طون يمي منوجه مريد جنا مخير بدت جلدتام اصنا فينن برندرت عال كرلى. نوالحن طودكيم ميں لكھنے ہيں برخميع اصنا منبخن فا در بود ا زلطا كعٹ شعروشاعرى كماحقہ ما مريفون بخن وري مومن كمتركس برخاسة وعرد ولفظ جندال ومنتكاب نصبيب وكشة كريارسيال اذال خودى انكارنده ومندال بشرون بم زباني ناز إ دارند وبوانش ملواز اصنا وبیخن اسن ونشنویاست متعدو وارده انسآخ نے مکھاہے کہ جمیع اصنا وسخن پر قا در تھے، اشعامان کے برمضمون دشبری وعاشقانہ ومکبین ہوتے ہیں۔ راقم کے زعم میں اس منے کی طبیعت کا کوئی ٹا عرم بخنہ گوہوں میں گزرانہیں یو کریم الدین نے گلدستہ ان نبیال مِن أَخْبِسَ عَندا في مِين كُومِر مَكِبًا، عالم جميع اصنات عن اوروا نعت المرارفي كما إدار وطبقا أيشعر مِن المحابيك «درماب فنون تظميد كي خدان ان كوره بهره دياكه اين اسنا ونصير وغيره تمام ا قرال پرمبت سے گئے شعران کابہت اچھا ہونا تھے'۔ یہ بیا نامت اس حقیقت کو واضح كرتے ہيں كرموس نے بهت جلد شعود نتا عرى ميں كمال عامل كرايا اوروہ تام اصناف يخن

کے فررائحن : طورکیم: صلے میں کریم الدین گلدیت: از بیتاں له عرش گیا دی :حبات میمن : هفته \* سکه عبلافغورنساخ :سخن شعرا، : صنیم همه کریم الدین :طبقات شعراست مهند : صلیم

برقا درہوگئے۔ انھوں نے غربیں ہبیں، ننٹولوں کی تخلیق کی قصیدے لکھے مرد کھیں ربائی، ترکیب بند، ترجیع بندسب کواینے شاعوانہ خیالات کے اظہار کے لئے استعال کیا ارد و کے ساتھ فارسی میں بھی طبع آ زمانی کی اور اس زبان میں بھی مختلف احتیات شخن كوچا رجا ندلكا ديئے عرض انھول نے بهت تھوڑے عرصے بس اكرو وا ورفارسي ونول زبالون كا أيك فاورالكلام اورنوش فكرشاء اينة آب كرنسبلم كراليا - أن كي شهرت ووردور بكيليل كئ ا ورويكين ويكفن وواين زمان كالمجه مال كل ـ مومن كاأردوكلام توأن كى زرىركى بى بين بك جا بوكيا اوراس في كليات کی صورت اختبا دکر لی لیکن کلام فارسی آن کی زندگی میں مرجیب سکا-مرنے کے بعدد بوان کی صوریت بس شائع ہوا۔ ارد وکلام کونوا مصطفے خال صفیقت نے ترتیب ا ا دراس برایک دبیا جرمی لکھا پر کشن ہے خار میں اس کا اطہار بھی کیا ہے۔ لکھنے ہیں۔ "باین ہمدصفات کہ فدکورشدہے بخریک محرکے فکرسخن کی بردا زوجنا نچہ اکٹر کلامشس

بخواش داعی اثم صورت طهورگرفته وسم مروبن افکارش را فغیراعیت گشه و ریاجه آل كدر مخية فامير سن درال تغصيل اير ابط إزكره الم يشيفن كاس مزنب

كية موك كلبات كوكريم الدين في المسك أءمن جيبوا ديا طبقات الشعوارين ووصفين

«ایک دبوان ان کابهت براسی مراسی کونوان صطفے خال شیفیتر نے فراہم کیا تھا۔ واپران ملاسم المركة وو دبوان من في عيدو ديا الله والكاندة

کی بڑی تعریفیں کی ہیں ۔ان تعریفوں سے بہۃ چلتاہے کہ موٹن کواپنے زمانے ہیں ہمپٹیت

شاع كيراى شرب نصيب ،دني مرزاقا دكيش صابرن مذكره كلتان في بين لكها

ے"ایک دلوال منجم کہ اصناف بخن مجتمل وراس سے سامنے فصاحت سحبا فی حجل ہے اور

غنوات متعدده فالقصم غما ورشكايت سنم ولغيس ا ورقف آتشيس اوس قا درالكلام

سے صفی روزگا رہریا دگا رہیں ان کے آزد و کلام کوجومقبولیت مال ہوئی اس کا

كمك كريم الدين: طبقات شعرائ مبند: مشكك

له تبيفة جمكن بي فار طاوا تله قا درخش مآبر:گلتان خن: صيري اندازہ صرف اس ایک بیان سے بخرتی ہوسکتا ہے۔ فارسی کا کلام ان کے مرفے کے بعد رشائع ہوا۔ اُس کوجھپوانے کا ہمرا تیکم آس الشرخال کے سرہے۔ یہ دیوان انھوں نے ساکلٹ ہو ہیں ہونی ہوتی کی مراحکیم آس الشرخال کے سرہے ۔ یہ دیوان انھوں نے مرزا قا درخش میا براس کے بارہے میں لکھتے ہیں ہرجند زبان اُ دُ دُو ہیں توعل کہتا تی مرزا قا درخش میا براس کے بارہے میں لکھتے ہیں ہرجند زبان اُ دُ دُو ہیں توعل کہتا تی بات کی محالے ہندہ نے اور آل مہارت فارسی کے فارسی کا غذیارہ ہائے براگندہ بہتی کوطوطی ہند والمیل خبرازکودم بخود کرنیا مخال غربال نے فارسی کا غذیارہ ہائے براگندہ برخبیت اور بالفعل مجمد طبعی اور قرابت قریبہ کے نقاصے سے اس کی بنیون مرجور کے براگندہ ہرسے کہ اور ایس کا مربی کے مہد کہ اہتمام سے ہالینوس زبان ، بقراطا وال چکے آس الشرخال سلام کی تروی جبیش نہا دہے ۔ قریب ہے کہ وہ بالینوس زبان ، بقراطا وال چکے آس الشرخال سلام کی تروی جبیش نہا دہے ۔ قریب ہے کہ وہ قدم بڑھاکرا جبائے اموا ہ اور موکر شریت تمام ہرا کرائے سے خوض تومن کو ادوا ورفا دی کلا کہ داران منعن طبع میں جلوہ گر ہوکر شریت تمام ہرا کرائے سے خوض تومن کا ادووا ورفا دی کلا کے دارائی کا برائی منعن طبع میں جلوہ گر ہوکر شریت تمام ہرا کرائے سے خوض تومن کوارووا ورفا دی کلا کی جا ہوکر منظوعام برا یا ۔ اورائس نے دلوں ہیں جگر جنائی ۔

ایک شاعر کی تیبت سے موتن نے اپنے نہ مانے ہیں برای عزید اور شہرت کال گی۔ آن کا شا داپنے نہ مانے کے جو کی کے شاعروں بھی ہونا مخیالیک انھوں نے اس شاعری کر بھی پیشہ نہیں بنا یا ۔ نہ انھوں نے اپنی ہیں ہو عام طور پر شاعر کرتے نہیں - مثلاً ان کے نہ مانے ہیں دتی کی مرز بین پر بڑے براے شاعر موجود تھے لیکن اُنہوں نے اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہ جھا۔ اُن کی پیشک کسی سے نہیں تھی سب ان کی عورت کرنے اور انھیں عور پر در کھتے تھے۔ فالت کی شاعری کا اُس زمانے ہیں شہرہ تھا اور وہ باا شبراُس زمانے کے سب سے بڑے شاعری کا اُس کے سامنے شاعری کا اعلی وار فع تصور تھا۔ اس لئے وہ فرانشکل ہی سے کسی کی شاعرا نہ عظمت کو کیا ہوتے املی وار فع تصور تھا۔ اس لئے وہ فرانشکل ہی سے کسی کی شاعرا نہ عظمت کو کیا ہوتے میں مرف موقی کے جو ہر قابل کو نسلیم کیا ہے اور مرف

كمه قادريخش صا بر: گلتا نيخن : ملايم

و کھی بن کاطلع ہے۔

اثراً س کو در امنیں ہوتا سے ان احت فرانہیں ہوتا اورجب اس غول کا پیشعران کی نظرے گزراسہ

تم مرے ہاں ہوتے ہوگویا جب کوئی دوسرانہیں ہوتا توبے اختیا رکہ اصطحار کاش مون خال میراسا دا دبوان سے ببتا اور بینتع مجھے دیا خالت کے البیخن شناس کا بینے ہم عصر توقن کے بارے میں اس خیال کا اظہا رصاف ظا ہرکر ناہے کہ خیس مومن کی شناعری سے دبیبی تقی اور وہ انھیں ایک اعلیٰ درجے

كالثاع تبحقة كقير

مومن کے ہم عصر کر بھالدین توا ان کی نشاعری سے صدور جدمنا ٹر تھے۔ جنا کچہ المفول في الله المعظمية كاعترات طبقات الشعرار ا ورُكلدسته نازنين ال دونوں میں کیا ہے۔ یہ دونوں نذکرے موشن کی زمرگی ہی میں مرتب ہوئے ہیں۔ كريم الدين نے طبقات الشعراريس لكها اله اصلاح اشعار كى شا و نصير سے انھوں نے لی ہے گردر باب فنون ظمید کے خدا نے ان کو رہ ہرہ دیاکہ اپنے اسنا دنصبر دغیرہ تمام اقران پرمبقت ہے گئے شعران کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ شاگر دان کے بہت ہیں اِر ور <sup>ی</sup>گلدستهٔ نارنبینان میں توان کی ننا عوایہ خوبیوں کی وصاحت میں فلم نوٹر دیاہے کیجفتے ہیں شا عربے بے نظیرخاک یا جس کی باب شاعری ہیں اکسیول کا ای محنوری ہے بہا سخن<mark>انی</mark> میں گوہر مکیا، عالم جمیع اعنا نیخن، وا تعب اسرار فن جیٹمہ نیض اس کے سے سب دانی و قاضی کامیاب فی سناتانی سرچند که استا دربان فاری کا زمان مقدمین گزرانیکن اكروه هي بوتا توجبين نيازة ستان اس شاعر برر كهتا مرجانا - وو بطا في جوكلام فارى اس شاعری میں ہے ہرگزنہ یا تا۔اس کواگر سح بین توبجاہے ، ا دراگرا فسول کمیں توسزاہے اوراگراعیا ز کمیں تو یج ہے بھیقست میں بی شاعراس رسبے کاہے میرنے اگر جی طرز اواختیار كى برأس ستب كوند يہنج سكا سو واكو كودوى بمسرى برشاع كا سودا بوا بريهاں ده بھى

كم كريم الدين: طبقات الشعوار: ص

له حاتى: يا دگارغالب: ملك

دیوا مذہوگیا۔ خاقائی قیمبنی والورکی گرجینی فیصل خاقان سے منتورہ و کے۔ بران کے سلمنان کا بھی جرائ مذروش ہوا ۔ اگرجیرکہ مالدین کی ان باتول میں مبالخہ ہے لیکن سلمنان کا بھی جرائ مذروش ہوا تی ہے کہ ایک شاعری حیثیبت سے اسپنے زمانے میں موان کی شاعری حیثیبت سے اسپنے زمانے میں موان کی شاعری سے برستا رفتے ۔ موان کی شاعری سے کہ ایک شاعری سے کرائٹ کے بیت برستا رفتے ۔

نوا مصطفے افال شیفتہ مومن کے شاگر دیمے لیکن ان کا شعری دوق اعلیٰ پائے کا تھا۔ انھوں نے بھی مومن کی شاع ان عظمت کا اعترا ت کیا ہے۔ اپنے تذکرہ گلش بے خاد یں انھیں ہے بہا تعلی کا ن خند انی بک دانہ گر دریا کے معانی، فرال فرائے اقلیم فن باید بلندسا ذاین فن ، برور آ درسا غربا دہ بے غش ، فواگر نغمہ ہائے دل بغریرہ ، لکش ماحب بایگا د ، دفیع صورت معانی بیان و بریع مہر بہر کمتہ وائی ، واقعن بہر آسانی ، شاء محکمت براسی کی دورائی کی ہے ۔ ان کے بیان سے بھی یہ است معان بردر بیکم عن گستر ، فریع صورت مراش کے دورائی کی ہے ۔ ان کے بیان سے بھی یہ است معان کی حیثیت سے ان کا مرتب بست برا شاع بھے تھے اور آن کے نز دیک بھی ایک شاعر کی حیثیت سے ان کا مرتب بست بلند تھا۔

لى كريم الدين بگلرب تَد تا زنينان : من الله الله من ا

الهين اينے زمانے كا يك بهت ہى اہم شاعرمانتے تھے غرض مومن کے تقریباتام معصروں نے ان کی شاعرانہ ہمید نسیم کی ہے اور اس سے برا ندازہ ہونا ہے کہ مون کی ا بنے زمانے ہیں بڑی فدر ومنز لسن کنی اور وه ایک شاعر کی حیثیت سے نه صرف شهور تھے بلکه ان کی عربت کی عائی تھی۔ لوگ اُن سے محبت کرتے اوران میں جوجو ہرفابل تھا اُس کے سب ہی معترف تھے ہی سبب ہے کہ وس پرسی نے اعتراصات بنیس کئے۔ زندگی بھران سے کوئی الجھا بنیس ان كے زمانے ميں بڑے بڑے صاحب كمال موجود تھے لين ان مين سے سى امك سے بھی اُن کی جِٹنگ نہیں تھی ۔ وہ شاعری کواظہا رحذ ہات کا ایک ذریعہ محصتے تھے ای لئے آتھوں نے اس سے بھی مجھ ماس کرنے کی تمنانہیں کی اتھیں کہ ہے کی درا دیں وافل ہونے کا خیال نہیں آیا۔ لال فلعدائش زمانے میں شاعری کا مرکز تھالیوں شاعری شاع تھے۔ اور شاعری کوسی مقصد براری کے لئے زرلیہ بنانا ان کے نز دیک مناسب منيس تفاية ذا وك نقول شعرون سے الحيس مناسبت كفي اورود ايك فطری شاعر تھے ہی لئے ساری زندگی انھوں نے ایک اچھے شاعری طرح شعری خلیت ہی ا ینا دفنت صرف کیا اورستائش کی نمنّا ا در <u>صل</u>ے کی برواسے ہمیشہ ہے نیاز رہے۔ مومن کے نز دیک شعرو شاعری محص تفریح طبع کی جبز بنبین تھی ۔ وہ اس کوایک فن سمجة تصديان فن كے نام ببلور كا انفيل لكا و نفاد ده اس كے نام اسرار ورموز كر جاننے تھے۔انتائے موکن کا ایک اٹنیاس اس حفیقت کو داختے کرنے کے لئے کا نی بج متعرونتا عرى كے بارے بس حكيم أس التر خال كوللھتے ہيں :-« مکته شناسان می دانند که کمکنهٔ دل شین بے فراغ خاطر بی جانه کشبیندو عالى كا بال فهمندكه بياسان نظرف شابرمني اكروبره أ فتاباست مد منية كلف شاعواند بي كلفي صورت مد بنددومعاني بريكانه ابريكانكي خيال

له آذآد: آب ميات: ميسي

مذبيوند دنا محوجيرت مذشوند صفائى الفاظا كبنه بومرب حجاب كدوك رُخ نما يرد تا ا زخو د نروند زبان درخن وحن برزبان نيايد اگر دهم يتجابل عارفاندنه فائيروالتفات يقليب والتعليل نه فرمائيدم بدائيدكم ترميع جوا برمعانی جه قدر وخواراست. وطبا قسیبیری وسیابی میشکل کار معتمرات بذيان سرايال بيست كراكرلف ونشرغيرمنزتب بركوش فوردجمع ا ذا بلبال نقسم ساز ندوجبل مرزه در إل نے كاكر تجنبس اقص برز إن بكزودية توشيح انصا منكس وناكس بمردا زند مراعات النظرة نست كدته عابهنيا معانى بنظيرا شرتبين الصفائ أكبحلينا لفاظ منزادن ودليذبر ٢ نا مكرميتل دالزم مالايلزم بندار ندويهمني زا دومعاني انكار ندمدرق به یک دست رقم تواند نمود و مزا زنغه به یک دم توانند سرو د. وس کاسنعال مضمون إز وتمرال بكنايه بم عيب وانم وتشبيد لينة ازبينه وإن شكرلبال بمانم بول كنم وجبرسازم وتهيته فرماكيش كم بدوازم دل الدوست واون وو بردل نها دن محال است ويشم برا مدائهن وخوددا نكا محض خيال من و الشكميكسل سلاست عبارت جبيت دل واصطراب شوخي اثنا رت جبر معانی بیگامهٔ جبرگار آبد به آشناء بیگامهٔ کارا قنا ده وُصنمون دلکشا جه کشاید صيّا دول بندوست تعدى كشاده العن قاصة تاب خيال ي شكندلفش ذلك لكتاب بلوح خاطرچر نشائم ونون بگاہے ناخن به دل مز مره العشلم و البسطرون حيد دانم ببيت "اعشق نگارنفش بستخ

العشق بگارنفش بریاد قدش المانی الفش است.

اس عبارت سے معلوم ہونا ہے کہ مون ننع وضاعری کوایک عالمانہ زا و برنظرسے
ویکھتے تھے معانی کی اہمیت کا انھیں تھے اندازہ تھا اورمعانی کے ساتھ ساتھ انفاظ المانی کی اہمیت کا انھیں کے اندازہ تھا اورمعانی کے ساتھ ساتھ انفاظ کی مفائی انساعری میں ہوکا م کرتے ہیں اس کی بھی ان کے نزدیک بڑی اہمیت تھی ۔انفاظ کی مفائی

له مومن: انشائے مومن: صلا-٢٥

كالخيس خيال تحا منعنوں كے استعال معے جو صورت حال شاعرى بيں بيا موكتي ہے ، اس سے ہی وہ اور بی طرح وا قعت تھے استعارہ اور کنا ہے سے کلام میں جو کیفین بدا ہوتی ہے ود بھی ان برروش متی عزض مومن شعروشاعری کوایک فن سمجھتے تھے ا دراس کوملی زاویبرسگاه سے دکھیناان کے پیش نظرتھا ہی سبب ہے کہ شعروشا عری کے تمام فنی بیلوان سے سلمنے روش تھے اوران بدغور کرنا اُن کے مزاج میں اُول تھا جنانجہ ایفوں نے اپنی تقریبا سا دی زور گی اسی کا روبا رہیں گزاردی بہت تحوالے عصيس ايك إشعورشاع كى حيثيت ت ومشهور بوكة اوراوكول في العيم التبوت

شاعری کے فن میں موس نے اپنے زبانے سے بعض اسم شاعروں کی رسمنا کی کی أن كے مجد شاكر توفا ص شهودي ان ميں أوا مصطفح خال شيفة كا ام مرفرست ب. شيفتة كيموس سے دوستار تعلقات تھے بيكن الخوں في موس سيمشورونخن مي كيا ہے۔ آن کے کلیات میں عض قطعات شیفتدا وران کے مذکرے کلٹن بے فار کے بات يس طنة بين ا ورأن سے يه اندازه مونائے كريد دونوں ايك دومرے سے كننے قريب تھے بٹیفنہ کے اِرسے میں جونطحہ معتے کے طور پر کھاسے ۔ اس سے بھی ہر بات واقع ہوتی ہے كرمومن كوأن سے كنا تعلق خاطر نفا فطعه برے م

فابنل کی ہے س کرری ہے بہاداک جام ہے جا بھردی ہے صدابے درو تمری کی بلا ہے سرطا قت بھی جس کانعش اسے فلک کوکل نہیں ہے جوروبیار سرکے کیا ہو گوسے فصل خرداد کہ وہ سر وخراماں بال منیں ہے سرورا بنا توبال امکال نہیں ہے

بہارسبز إے إوں الميس

كه در دے مدحسرت سے چھوس اؤركلش بے خاريك بارسے ميں لکھانے سے كيا مذكره مشيفة نے مكھا بے شيفة جس مے مان معنی

كونئ تنبيس تسدروان متني يتحب برخ يرآ سمان معني هرستنع مدوال مدو المعنى الصنتخب جهيا لنامعني خالِ اُرْخ دلبسـدا نُ مِعنی الغساظ كالإييثا إفعني الفاظ بين مرح توال يعني فردوس بسيابن الأعنى الے ککٹن نے حسندان منی سيركل و فيمهرا ن عني مخفا وه بھی نویا عنب ای فتنی بك حيث ده بمزبا ل عني إستال زن دامستا ن عني

بون کنه فناس بین پرایسا افکاد کمبرندسے برنا با برنفرهٔ نیز جسان مفتموں برنفطهٔ انتخباب برزواد تیرے جونن سے ہے سرافراد معنی ایس نناطراند الفساظ موتن نے جباس الداری مفتوں موتن نے جباس سال انمام مینی کی طرح سے سرفرونی غیری کا طرح سے سرفرونی

باتعن نے کماہے اس کی ٹایخ گلدسنڈ گگستائے سنی

كم كريم الدين: طيفات الشنوا، صيري

ك كليات موتن: صلاا

عَبِم مُولا بَحْنُ فَلَقَ مِيرِضِي وَلَوابِ عَهِامَ عَلَى خَالَ بِيَيَابَ دَام بِورِي بَنْجَ عَلَى جَنَّ بِمِياً وَمُ مِيرِوَا عَلَى مُولاً بَيْكُ وَرَبِيكَ دَاحَتَ ، معاوت عَلَيْهُ الدِين بَهْ وَرَا عَلَى مِيرَوَا عَلَى مِيرَوَا عَلَى مَا وَسَعُلْ اللّهِ مَا مُولِعَلَى اللّهِ مَا مُولِعَلَى اللّهُ مَا مُولِعَلَى اللّهُ مَا مُولِعَلَى اللّهُ مَا مُولِعَلَى اللّهُ مَا مُؤْلِعُ مِي مَا اللّهُ مَا مُؤْلِعُ مِي اللّهُ مَا مُؤْلِعُ مَا اللّهُ مَا مُؤْلِعُ مَلْ اللّهُ مَا مُؤْلِعُ مَا اللّهُ مَا مُؤْلِعُ مِنْ اللّهُ مُؤْلِعُ مِنْ مُؤْلِعُ مَا مُؤْلِعُ مِنْ مُؤْلِعُ مِنْ مُؤْلِعُ مِنْ مُؤْلِعُ مَا مُؤْلِعُ مُؤْلِعُ مِنْ مُؤْلِعُ مَا مُؤْلِعُ مَا مُؤْلِعُ مَا مُؤْلِعُ مَا مُؤْلِعُ مِنْ مُؤْلِعُ مَا مُؤْلِعُ مِنْ مُؤْلِعُ مَلْكُولُولُولُ مِنْ مُؤْلِعُ مِنْ مُؤْلِعُ مَا مُؤْلِعُ مُؤْلِعُ مِنْ مُؤْلِعُ مِنْ مُؤْلِعُ مُؤْلِعُ مِنْ مُؤْلِعُ مِنْ مُؤْلِعُ مُؤْلِعُ مِنْ مُؤْلِعُ مُؤْلِعُ مِنْ مُؤْلِعُ مِنْ مُؤْلِعُ مُؤْل

غرض مومن کواپنے شاکر دول پر فخر تھا۔ ان میں سے بعضوں کو وہ اپنا بہت اچھا دوت بھی سمجھتے تھے۔ اس زمانے کی زہرگی میں ان کی شخصیت سے اہم بیٹیت رکھتی تھیں بہتن سے اسے اسے اسے دول میں مومن کی جھوٹال کیا۔ اس لئے ان سب سے دول میں مومن کی بڑی عرت مقی اور خود مومن ان شاکروں کی بڑی قدر کرنے تھے۔ کیونکو ان سب نے مل کواس مسمجے شاع اند ماحول کو بہدا کیا تھا جو مومن کو ہست عوبین تھا اور جس کے بغیر دو نہ نرہ منہیں رہ سکتے تھے۔

أس زمانے كے انا عوانه ما حول ميں مون كوبرا وخل تھا اگرجيد وہ بسن الگ تھلگ

كمف كليابت يمين: مناه

رہنے کے عا دی تھے۔اٹھیں اپنے آپ کونمایاں کرنا نہیں آنا تھا لیکن اس کے با وجود اس زمانے کے شعری ماحول بیں ان کی جیٹیت بڑی اہم تھی لیکن اس سے با وجودالفیل خاع ی کومیشین بنایا -اس کے توسط سے درباروں میں داخل ہونے کی کومشش مہنیں کی ۔ وہ شاعری سے فن کوان تمام با نوں سے بلند سمجھتے تھے۔ اُس زمانے کے کئی اہم کیبولئے الخبين الازم ركهنا عا باليكن الحول نے ملازمت قبول نهيں كى أب حيات بين لكھا ہے که انهول نے کسی کی تعرلیب میں قصیدہ مہیں مکھا۔ ہاں را <del>حماجیت رنگھ</del> برا در داحیر کم منگھ رئميں مليالہ وولى ميں رہتے تھے اوران كى سخا دہيں مشہورتيب وہ ايك دن مصاحبول مے ساتھ سرداہ اپنے کو تھے پر بیٹھے تھے۔ خال صاحب کا اُدھ سے گزیہ ہوا۔ لوکوں نے کما مومن فال شاعريهي بن راحه صاحب في وي مع كروايا عرفت تعظم سع بها المجريم ب<u>چھ شعرو بخن کی باتیں کیں</u> ۱ درحکم دیا کہ بننی کس کرلا ویتنی ما صربوئی وہ <del>خال صاحب</del> کو عنايت كى را يغول نے كهاكه مهاراج ميں غرب اوجى ہول راسے كهاں سے كھلا ۋل كار ا وركيونكرر كھول كا - كهاكرسور و بيرا ور دو فال جاحب اسى پرسوار ہوكر كھرائے ۔ اور یکے اس سے کہننی روپہ کھائے آسے بیج کرفیہنگ کیا سیم فال صاحب نے ایک تعیدہ مرحیہ شکر بیرس کد کر راجہ صاحب کو دباجس کامطلع ہے ۔ متبح بوئي توكيا بمواسب وبهي تبره اخترى محمرت و دسے سياه شعارتهم فيا دري سوااس قعبدرے سے اور کوئی مرح کسی ونیا وار کے صلہ وانعام کی توقع پرنہیں کھی جھے ا در اس کا سبب بیر تھاکہ وہ سیج معنول میں شاعر تھے اور شاعری کو درنیا دی عزب ا د ولت ا ورشهرت كے لئے دسيله بنانا الفيس پسند بنيس تھا۔ وليے وہ مشاعروں بيس منرك موتے تھے اب حیات ہی ہیں آن سے ایک مشاعرے میں منر بک ہونے كا ذكر ب يكما الله الما المعنى اصغر على فال اور مرزا فدا عنى قيم كم مثاع ول مين غزل برطن بوس منا تفايالي وروناك والاوروليذير تريم كرساته برطيعة تقر كمنناء وومركمتا تفاءاب تك دوعا لم الكهول كيساً من بعد باتين كهانيان بولي كم

ك آذار: آب ميان ، صيم

له آذآد: آب حيات: مفت

غرض مومن الجیجے ننا عرتھے۔ ایک ننا عرکی حیثیت سے ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ وہ ایجا کہتے اور ایجھا پڑھتے نمھے اُن کے بیش نظر ننا عری کا اعلیٰ معیار کی شاعری تھی ۔ انھوں نے شعر ہی تنہیں کہے، شاعری ہی تنہیں کی شعرور شاعری کا تیجے ما حول بھی یہدا کیا۔

ر در کی سبب ہے کہ یہ شاعری آن کی زورگی کا سب سے بڑا کا دنا مہ ناہد ہوئی اس کی حیثیبت بہت بلندہ اوروہ ان کی زورگی سے آئی برسب سے زیا وہ تا بہندہ ستا رہ نظراً تی ہے۔

(0)

موتن بنیا دی طور پرشا عرتھے شعر کہنا آن کامجبوب شغلہ تھا۔ آن کی ساری زنرگی شوکننے ورٹنا عری کرتے ہوئے گزائی اوروہ زندگی بھرستاکش کی تمنا اور صلے کی برواسے بے نیا زہوکرٹاءی کرستے دسیے۔ اس میں اُن کی عاشق مزاجی اور تكيني طبع كالجمي برا ما تفرتفا-آن كى زندكى كي بعف وا قعاب اس حفيقت كوواضح كرتے بيں كہ وہ زيكين لميع ا ورعاشق من الحقار وى تھے، ا وربير ديني ا ورعاشق مزاجى بقول شخصے اُن کے کھنٹی ہیں پڑی تھی ۔ اُٹھوں کے خودا پنے آپ کوصورت پررسیت کہا ہی اس صورت بری نے انھیں زمین مزاج بنایا وراس زمین مزاجی نے آن سے نق وعاقی کے کوچوں کی خاک جھینوائی۔ اُن کا مزاج لڑ کین سے عاضقانہ تھا اور انھوں نے اپنی ز مرگی میں کئی عشق کئے۔ اُن کی شنو ہوں سے اُن کی زندگی کے اس میلو برخاصی تنزی يرتى ب. يغنوال أن كى آب بيتى تومنين بين. زيب داستان كي اليمان المعول ان من بهت کھکا ب لیکن اس سے برحققت واضح موجا تی ہے کہ وہ زملین مزاج تھے ا ورصن وعاتقی سے انھیں خاص نسبت تنی بھی دعہدے کہ اُن کی زندگی میں یہ رنگ اتنا گرانظرا تاہے۔ اس کی النش وہجویس سرگرداں رہنا اُن کی نطرت میں داخل تھا ان کے نواسے علی کی انساری نے مکھاہے کہ موتن عاشق مزاج تھے، بینگ بازی کا شوق تھا، رقع برجے تعلقاتی گھروں میں عور نول کے پاس وربعہ بینگ بہنچائے جلتے

مینے اس کا کوئی ثبوت تو بہیں منا لیکن بیخیال عزور گزرا ہے کہ مومن بیسب کچھ کرسکتے تھے۔خاصا زمانہ اُن کی زندگی میں ایسا گزرلہ جب اُن کی آنکھوں کے اشنے رکیب برائی برائی کرایک زئین عینک سے دیکھاہے۔
اس کے بیر بہیں کہ یہ تقریب انھول نے بہر بلاقات کا لی بویہ تو خیر عمولی می بات ہے اس کے ملا وہ بھی وہ اس کے ملاقات کا کی بویہ تو خیر عمولی می بات ہے اُن کے ملا وہ بھی وہ اس کے نفیبل کہ برائیں بات کے ملا وہ بھی اور اسلیلے میں بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور انھوں نے یہ نفیبل کہ برائیں بات کے ملا وہ بھی ہوگا۔اف وس ہے اس کی نفیبل کہ برائیں بلاتی ۔

أن كى مننويال بظامرأن كى جيات معاشقه كے ختلف واقعات كو بيش كرنى ہيں۔ ليكن جيساكما وبركها جا جيكا ہے أن بين زيب داستان كے لئے بھي بهت كچھ كماكيا ہے اور بهت سے واقعات اسی مقصدسے بیان کئے گئے ہیں ۔ یہ واقعات نام و کمال میجے نہیں بيرلكين ان سيموس كى عاشق مزاجى برروشني عنرور براتى بها درأن كى تكيني طبع كا اندازه صرور بہوتاہے۔ انھوں نے جھ متنویا للہمی ہیں۔ان سب بیں ہی حدیث شوق کی تغصيلات بيل بهلى مُنوى نكايت سخرمين بركها ب كرموش سنها لخ بى الحول نے عشق وغانقى كے اس كيبيج ميں فديم ركھا۔ ذرال كى عمر بقى كدوه ايك شوخ كے عشق ميں مبتلا ہوئے۔ دومجی ان پردل وجان سے فداہونی بجین کا عالم تفا۔ انجی س شعور کونہیں يمني تھے۔اس لئے اس كى حفيقت كردرى طرح منبي سمجھا. دوسال اسى طرح كرز كئے۔ ایک دفعہ ومن کے بہال کوئی شا دی ہوئی۔اس شاری میں وہ محبور بھی مہمان کی دیثیت سے آئی بھٹن نے اس موقع کو غینمن جانا۔ایک خالی مکان میں خرب نوب ملاقاتیں راین کین ایک و و دن بی پیس روزنشوراگیا ا وروه برزم منتشر بوگئ لیکن بجرو فران کا عُمُ أن سے بروا شعص نہ ہوسکا۔ وروہ بہن تھوائے عصص بن جندت کو سرحاری ۔ مومن کواس کا بهت هم بموا کھے عصے بہت بربشان رہے لین محلے کی ایک لوکی نے اس عالت كود كيوكرول جونى كى ا دربيراس زېروپېي كى مجست بي گرفتار بوگي ليكن ايك عورت نے اس لڑکی کومومن کی طرف سے برگمان کردیا اوراس نے آن سے بہیشہ کے لئے

کے مدوی عباری انساری کا خطدا تم کے نام

على اختياركر لي مِرَمَن كاس اس وقت سنر وسال بضا- أن كي وومري فنوي قع في ے۔اس میں بھی انھوں نے ایک ایسے بے وفاسے دل لگانے کا ذکر کیا ہے جو آمشنا سے بھی بیگان رہنے کا قائل تھا۔ اس محبت میں بھی وہ ناکام مسب تیبری تمنوی قالمین ہے۔اس میں انھوں نے اپنے عشق کا وہشہور تھتہ لکھا ہے جوشا بدان کی زنرگی میں سب سے زیا دہ اہمیت مکھتا ہے۔ علاج کے سلط بیں اُن کی الاقات ایک بت طن از سے ہوئی۔ براس کےعشق میں گرفتا رہو گئے ۔ چید مجینے یاسلہ دا لیکن بالاخراس میں بھی کامیانی نه ہوئی ، اوراس کا اثران پرز در کی بھر دیا۔ اُن کی چوہی شنوی تف ہ تشین ہے۔ اس میں انھوں نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک شا دی سے استظام میں مفرو تنص که آن کی نظرایک بن مزارشیره بربرشی ۱ دربداس بردل وجان سے فعا برکے اس مجوبہ نے دسوا کی کے حوف سے انھیں کی تاکید کی تھی کداس کوکوئی بیام مرتبیجا جلئے لین موس جب بجروفراق کی تکلیف سے تنگ ایکے تو بجبورا ایک ووس سے اتھول اس كوبيا م بيجا، وه اس برناراض بركتي ا وربيكهلا بهيجاكه اگرضبط كي طا تن بنيس تقي توعشق ہی کیوں کیا ؟ اس طرح بیشق المی الا کامی برحتم بوا۔ ان کی پانچو بس منفری عبین عمر بے ۔۔۔ سیس انھوں نے لکھا ہے کہ دہ بہت برانان رہنے تھے کہ اتفاق سے انعوں نے حبینوں کے ایک جھرمٹ بیں ایک ریٹیک پری کو دیکھا اور اس بھری وحسار کو ول دے بیٹے، وہ بھی اُن کی تجبت میں گرفتار ہوگئی لیکن اسے مومن کی بوالہوسی کاعلم ہوگیا اس لئے اُس نے علیحٰدگی انعتیا رکر لی ۱۰ وراس طرح اس شن ہیں بھی اُنہیں ناکا می کا مند دیجینا بڑا مرمن کی آخری شنوی او وزاری مظلوم بے اس میں آنھوں نے مجبوب کی بے وفائی کی تفعیل بیان کی ہے اورایک حکایت کوبان کرے براکھاہے کہ وہ مرکبی وکھا سکتے ہی عیش میں جان دینا اُن کے نزدیک محمولی بات ہے۔ غرض اس اندازی برجیمشنویال أن کی مشقبدز مرکی کے مختلف میلوؤل کو بیش کرتی ہیں۔ یہ ان کی آپ بیتی تو نہیں ہیں بین ان سے مومن کی زندگی کے عشقید پہلو بدروصنی صروربیدی سے ان سے یہ ا ندازہ منرور موجا تاہے کرموس کا مزاج عاشقانہ

نغا وردہ فاصے نگین مزاج آ دی تھے لیکن انھوں نے جتنے عشق بھی کئے اُن ہیں سے ایک بیں مجی انحیس کامیابی نہ ہوئی آسی لئے عشق وعاتفی کے ساتھ ایک جریس اکای آن کی زنرگی میں بہت نایاں ہے لیکن اس احساس اکامی نے آن کی دین مزاجی کوختم بنیں کیا ہے بلکه اس میں بھے زیا وہ ہی بشترت بدیا کی ہے۔ اس کے نزان سب سے زیا دہ ان کی ٹا عری میں نظراتے ہیں طبیعت کی تبینی اور عاش مزاجی نے انھیں ٹاعری کی طرف راغب کیا ورائیس انھوں نے اینے لئے پنا ہ او موندی آب حیات بن منجع کما ہے کہ شعروشن سے انعبل طبعی مناسبت کفی ۔ اورعاشق مزاجی نے آسے ا وربھی جمیکا دیا تھا۔ ان کی اس عاشق مزاجی ہے بہت سے وا قباست مشہور ایں لیکن ال میں سے ایک واقعہ خاص طور ہم اہمیت رکھتا ہے شیعیّۃ نے کمش ہے خارمیں ال اس واقعد كا تذكره كيا ہے ! اور خود مؤمن نے بھى اسپنے كا ميں اس كى طرف واضح اشارے کے ہیں۔البتہ بعیات میں اس کا وکر نبیں ملتا۔اس کا ایک سب نو يه بوسكتاب كرآب حيات بي جومالات ديرج بين، ود حاكى نے لکھے تھے۔ ورحالی کے مزاج کی ثقابہ سے اس بات کی اجازت مہیں دینی تھی کہ میں جیسے اہم ان ان كعشق وعلقى كى داستان بيان كى جائے۔دليے بر بات دعلى بين تھى برسكان ہے حالی نے اس کی طرف اٹنا رے کئے ہول کین بھ کلعبض اساب کی بنا برآ زاداس ولتع بريرده لخالن ا جاجئے نقے اس لئے ہوسكتا ہے كہ انحول نے حالی كے لكھے ہوئے مومن کے حالات بیں سے ان اخاروں کو کال دیا ہو۔ بہرحال آب حیات بیں اس واتعے كابيان مرمونالعف شبهات كوصرور بداكرا اب- - حاكى كى اس تنم اپنى ا دما ذا و کی بہاوتنی دونوں سے بروہ نزیکا ری میں کوئی معفوق صرود معلیم بختاہے۔ شیفتہ نے اس واقعہ کا بیان وراکھل کرکیا ہے لیکن مومن کے ہزکرے میں منيس - أن كے مذكرے ميں توصرت أنما لكھا يبيك" بوسل إدان مكين و بوسل شاہران . شیرس عمرے خوش می گزار دیولیکن امندالفاطم یکم صاحب سے مذکرے میں اس وا زکو

كك نعينة إكش بي فار: ط19-191

ك أذاد: أبرحيات: صيم الم

فاش كرييا بيء ورصاب صاب مكهاب كرمومن كوامنة الفاطمة بميم المنخلص برصاحب سے شق ہوا تھا اوران کی منوی قراعین آن کے اسی عشق کی رواد کو پیش کرتی ہے۔ اين محضوص اندازيس مكصن بين صاحب للمن امش امتدا لفاطر برمشه دربه صاحب جي كه ما ه آسمان مكوني است آفتاب صفت ازمشرق به جانب مِغرب، مره به نفزیب مراوا بالمرمن خال كارش أفتادوما بعينديكاربا ورودودا بودسالها مست كرباز بلهفنؤرنت مننوى قواغين كدا زمقتنفات فال معزيه الياست مشرح نسخرس وجال بهال موزون قداست الفقة فيفن صحبت بنال دلش بشعرون عرى يل كردازموزوني قامت به موزوني طبع كُوائيده وازآ رائش زلف بمينال بموشكا في النعار يجيفية اس بيان سے صاف ظامرے کہ استدالفاظم یکی علاج کی غرض سے مؤن خال کے یاس کئی تصبر لکن یہ علاج خو د مرض عثق کامیش خبرہ ابت ہوا جندسال پیلسلہ جاری ریا لیکن اس کے بعد صاحب جی مکھنوکی طون واپس کی گئیں ۔ انھوں نے مومن کے اٹرسے ٹناعری بھی نزوع كردى هى يكن اس واقع كنفيسل كبيس اورنهين ملتى حيرت بكركم الدين نے اس كا ذكر تفصيل سے منيں كيا داس كى ايك وجذ نويہ بولنى ہے كد كر تم الدين كى آئى بهت بنبن تھی کہ وہ اس کا روبار شوق کو تھا کھا امفصل بیان کرتے مومن سے ان کے تعلقات برابر مح بنبس تھے۔ ان کے مقابلے میں مومن کی معاشر تی حیثست ماند کھی۔ مومن كاتعلق ايك او يخطيف سے تھا كريم الدين أن كے مفايلے ميں كمنز وريح كى چنبت رکھتے تھے اس لیے ان کی تربی جرائت ہی نہیں ہوسکتی تھی کہ وہ اس وافعے کو كو كلم كهلابيان كهتے جنائج انفول نے طبقات الشعراء اور كلدست : ا ذبيال وواول میں جمال مومن کے حالا بعد بیان کے ہیں وہاں اس واقعہ کی طرف اشارہ کا نہیں كاب البنة امة الفاطم بكرما حب ك نذكري بس صرف اتنا لكمل كالاصاحب تخلص ا كم عوريت امنه الفاطر بيكم كاسب اس كومساحب جي كيت إلى . ورميان شا بھال آیا دیے ملیم محد تومن خال سے ملاقات اس کی برتقریب علاج کے ہوئی تھی۔ كمه شيغة جمش بي فاد: صلاًا

متربت تک آٹنائی رہی کئی سال گزیے کہ اب کھنٹو کھیلگئی ہے۔ وہ ایک خاتمی تھی۔ منوی قول عمیں مومن خال کی اس محبور کے حق میں ہے۔ برب فیفن مجسن مون خال منا کے وہ جی شعر کینے تکی تفی جید کم وہی وہی بات ہے جوشی نے تھی ہے تھے تھا ہے کہی سے فیصیل و وزرایس ہمیں مے نیسینے کے بال میں اجال کے با وجو دریا دہ گرائی کا برتہ جلتا ہے اور اوں معلوم بوناہے کہ وواس کے بارے میں برت کچے جانتے تھے اور الخیس اس سے حسیری مجهيمتنى بهرمال شيفته اوركريم الدين دواول كيربيان سيداس واقعه كى صدافت مسلّم ہوجاتی ہے اور اس بات کا اندازہ بھی ہوجا ناہے کہ مون کی مشہور تنوی فواعیں

كالموفلوع ميى وافتدي.

يرة تنيس كما جاسكناكم موسى خال في ولغين من جوكيد كلها بداور جودافعا بھی بیان کئے ہیں سب تے سب سیج ہیں کیونکہ وہ بسرحال ایک ثنا عوارہ نظم ہے اور ال میں شاعوا ندانگ دا منگ بریدا کرنے کی عرص سے الحقول نے مجھ الیبی بانیل بھی کردی ہوں گی جن کا تعلق اس وافعےسے شا برنہ ہوگا لیکن اس میں شہر ہمیں کہ اس مننوی سے مومن کی زندگی سے اس اہم بہلو پرخاسی روشنی بڑنی ہے اوراس مریث شوق کوس کر رفین مرماتا ہے کہ برب کھھموں کی آب بیتی ہے۔ اس متنوی میں جو تصد بیان کیا گیاہے وہ سے کہ مومن نمانے کی ناسازگاری کے ہاتھوں ننگ ہیں۔ اُن کی زور کی میں غم ہی غم ہے بیکن وور تک انھیں کسی غم خوار كى صورت نظر نهين آتى - ده بمدم ودمسازيد محروم بين ا دراس بركر مصح بين آكان ير جو کچے بیتی ہے اس کوئنا کراینے دل کا بوج بلکا کریں لیکن جب کوئی ہمدم و دمساز نہیں ملیا تو وہ اس ا فعانے کو ہر دل برُ در دے لئے بیان کمنا مترفع کرفیتے ہیں مافعاً صرف اتناہے كم مومن ايك شوخ برمرتے تھے، أس بي الفت بروت اوروفا كا شائم مك منيس مقاراك زماني نك الحمول في اس شورخ سے نياب كى كون ش كى كيكن إلا خرصحبت برطمي اوران بن بوكى منافى كى كرمشش كى كين وه مذ مانا جينا مخدوتت

الم كريم الدين: طبيفات الشعرار: طايم

غم دغصہ کے عالم میں گزرنے لگا لیکن ہر کمجہ اس سے مجم طنے کی خواہش ہداردی ۔ چنا بچہ طنے کی کومفٹش کی اور کا قامت کی صوریت کل بھی آئی ا وراس طرح وقت بنیے ہندائے میں گزرنے لگا طبیعت میں جولانی بربرا ہوئی ا وراحباب کے ساتھ مجی آئی۔ طنے علنے لگے۔

ایک دن ایسا ہواکہ موسی اعم خوارودفادارکے پاس ملنے کی غرمن سے جارب تھے کہ راستے میں عرف اول آرا پرنظر پڑی جولیں جلون براسے نازوا نداز کے ساتھ کھوئی بازاد کا نظارہ کرائی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیجا۔ اثاروں يس بهدي إلى بوكس ال إلول في الش شوق كو بعط كايا ا ورا تعول في السلط بارسے يس معلومات فراہم كرنے كى كومشش كى جنائج سارا بھيدمعلوم كيا ورسوفر جوں سے دہال مک بینچے۔اس کا مکان بہت عالی شان تھاا وراس کے مزاج میں بلاکی شوحی و ظرافت تفي الصحبة ومين الجها وقت كمناسف لكاطبيعت لطفت اندوز بولي اور مردوزات حانے كاسلى قائم بوكيالين ايك روزاس كے بهال كوئى بمان آيا۔ برو کے واسطے یہ ا ہرآئے اور انظار کرتے دیئے کہ ننا بدیواندر بااے جا بیں سے کچھ وبر أتظا ركياليك بالاوانبيس إياس ك كمرك كروايس أكن جندروربعدوما لس ایک بیام آیاکه مان کی معن دیکھ جائے جنامجہ برگئے اوراس طرح ایک الفت نازہ الكُل تطليخ كاسامان بدرا بوا-صاحب فانتقعهان كي بن دكما في تاكه من كي لتخيص بو - أنهول في اس كي بين بروي اله دهوالو بالخصص دل بي حامًا د با- وه باته صندل سے زیادہ صاف اور کل سے زیادہ نرم تھے۔ ہاتھ میں ہاتھ آتے ہی ہیں ايك عجيب ك لذب كا احساس بوا دورس عالم كيف وستى بين ايك غول أن كى زبان برآئئ جس كاطلع يو تفاسه

کیا لگا دست دل آرام سے ہتھ دل گیا ہا تھ سے اور کام سے ہاتھ اسے اسے میں کہا ہا تھ سے اور کام سے ہاتھ اسے میں کہا ۔ اس نے بیرغز ل سی تو فرد الم کا درمال کیا کوئی گئے۔ یہ بیجا دے تو خود ہی بیماریں ۔ انھیں تولمیب کہ بیر صاحب مرض کا درمال کیا کوئی گئے۔ یہ بیجا دے تو خود ہی بیماریں ۔ انھیں تولمیب

ہیں جاسکتا۔ نیہ نوخود مُبتلاک دروہیں۔ یہ نوش بیا نیاں مُن کراک کا کھے عجیاجا ولك من وإن أرابهول كئ مريند اولن كاكوست في كالبن زيان وكهلي. - دوبال ا ورجمی ففرے کسے جانے لگے کسی نے کہا یکسی سے اواکرائے ہیں بوئی ہے گئی کسی سے بگاڑ ہوگیا ہے مجبوب نے کہا نہیں ایھوں نے بی کھی ہے اوران پر انتے کا عالم طاری ہے۔ کوئی ان سے بوچھے کہ اخر ہوا کیا ہے کمبیں ہم سے بڑوا تو ہنیں کے ہیں۔اگرآ زر دگی کا عالم ہے تو محیر مہاں آنے ہی کی کیا صرورت تھی۔اگر بنیں بولئے تو بيريبال ينفي في كيا فائده عليا كمرنهين جاسكة بير نوزنده دلول كالجمع به اسمي ال كاليسا فسروه ول كاكياكام- موسى في ينوش بيا نيال نيس توصرف اتناكماكس تو يهال اجما فاصاريا تخاريهان آكرفكرا جان محصيل بوكيا منهسد بربات كلي بي تني كر سب كوالل حقيقيت كاعلم ببوكياء ا وراوك بهيان كيئ كه العبي عشق ببوكيا ہے. جينا نخدان بر طعنه زنی ہونے تکی سب لوگ تو وہاں ہنستے رہے لیکن یہ نو دخاموش رہے۔ دن بھر بهی عالم رہا۔ نتام کونا جارا کھ کر گھرائے لین گھریں کھلاجین کس طرح ملیا۔ دہی خیالا ومن برمندلات رہے۔ بار بار بہ خواش ول میں انگرائیا سی لینی روی کہ بھروہیں جلیے سادی دانشه اسی عالم میں کٹے گئی تیبے اٹھتے ہی بیندا دیے صنع کدیے کو ویران کرے بھر اسی کوئے ملامت کی طرف چلے۔ وہ شوخ اس وقت کو تھے پر کو خوام نا زہمی ۔ ان کے آنے کی خبری توبے وحواک سامنے آگئ میون بروحد کا ساعالم طاری بوگیا کیونکہ اس سرایا كالمحبوب المفول نے اس سے قبل بنبیں ركھا تھا - بجرسب لوگ جمع ہوگئے اور دلجيديا تيں مونے لیس اوگوں نے کہاہے و تنت اکرسونوں کوکیوں جگایا۔ بیس کما تھول نے تھی له إن كھولى اوركها كه دات كوندندا تى توبيس برگزاس وقت بهاب ندا تا-اس يرمحبوب كواحساس بيوا، اوراس نے كماكه يرتمها رائى گھرب اچھا بمواكه نے كلفى كے ساتھ بيا ل آگئے عُرض يبلسل جارى دا وربيرنامه ويام سُرن بوكے وقت كے ساتھ ساتھ اسعشن كالرتر برهنا كياا ورموس أس مع طيف كم لي روزانه وبال جاف لك ليكن عشق اینا الزکریار المبلی بی بحالی مذر بی رنگ ارگیا یا تکھوں میں انسور بنے کیے

أدهراس محبوب كإحال يمى دكركول بمواجيتم بربع خوابي كاعا لم جياكيا اورول كو بنائي رمين للي من كلهور سي بندا ولكن والت والت بهرما كيف في سوا المن كوني كام يذرباله كروات موقع عليمت مان كرأس في مومن كوبلوا بيجابية س مح بهال بهنجة دہ ہے جا ا نہ أن كے سامنے أسكر على إلى بيان بونے لكيں اور وشق كى إلى كركے دونوں روتے سے ليكن بحرصرانى كى كھڑى آگئى -اور يو كھروالي كئے - يھے دنوں آمد ورفت کالیاسلہ جاری رامین جاتے شام کووابس آتے بچندے ہی کیل و مها ر رب لین گردش روزگا رکوبیعجت ایک آنکھ نہ بھائی چنانچے محبوب کی تصدیت کا وقت آیا وراس سے کوچ کی تیا رہاں ہونے قلب جنائجہ ایک روزیبا مبرآیا اور اُس نے بیام دیاکہ مجبوب کوسفر ورہینی سے ۔سفرسے قبل میمن نے اس سے ایک ا يرطن كى كوست شى ملاقات مونى بجيوريول ا درمعدوريول كا ذكر بوا-يدمون كى اليف اس محبوب سے اخرى الا قابت مفى مبتح ده سفر بردوان بركي انهول نے لا كھ جاہا كأس كے ساتھ يہ بي علے مائيں لكن شرم رسوائى درميان بي عائل ربى بياس كے را تہ جانے کی ہمت ذکرسے لیکن اس کے مانے کے بعد بھا تھی ہوتے دہے ۔ اور اس طرح صحراوَں کی خاک جھا نا اس کامقدر ہوگیا۔ ہروقت وحشت سی رہنے ملی اور وہ جیسے جی مرکئے۔ احباب نے ہمدردی کی اوران کواس محبوب کے تحرکی طرت ہے چلے۔ وہ اس عالم کو دیجھ کرکو کھے سے گرہ کڑی ا ورگرتے ہی مرکئی ۔ اُس کی تشمین میں میں اکھا بخاعشق ہی جا ہتا ہے۔ اس کے سامنے بھلاکس کی بیش جاسکتی ہے۔ وَلَعْمِين مِين لِين مِي وا قعات إلى . يه و منين كها جاسكياكه بيسب كيب میح بین لین ان سے مومن کے اس معاشقے برروشنی ضرور براتی ہے جوان کی زندگی کا شا برسب سے اہم واقعہ ہے۔ اس میں حبوب کا ذکرہے یہ وہی ا امذالفاطمہ کیم اتخلص برصاحت ہیں جن کے بارے میں شیفیتدا ورکر مم الدین دنوں نے اپنے اپنے تذکروں میں اٹنا دے کئے ہیں کہ علاج کی غرض سے یہ مومن فان کے · ياس في تعين لكن دولول كوعشق كا روك لك كليا- اوركارو بارشوق كى فيجبت

ناکای پرختم ہوئی۔ د ونوں جیتے جی مرکئے ا مترالفاطم بر ماحت كے حالات كى تفصيلات كا علمنيں ہوتا مومن نے نودا شادس اوركنا بول مين أن كا ذكريس كبيل ابنے كلام بى كيا ہے۔ خود قراعيس ين ايك جكروه كنظين مه سمجى بين از كى بياتين بين اورا مدازكى بيانين بين سُ ك وه يولى دبالك باصل كباكما أب في الجما ساحب گرجوان کاہے یہ تو یہ بی رہی ہم جلے جاتے ہیں لویہ بی رہی یہاں صاحب آگرچہ عام معنوں میں استعال ہواہے لیکن اس معنوبہت کے پراہے میں مؤمن کے بجوب صاحب کی جھلک صاف نظراتی ہے۔ اس کے علا وہ وہ قطعہ جوانھوں ابنے سہسوان جانے کے إرب میں مکھاہے اس میں توصاحب كا ذكر كھلم كھلاكياہے لکھتے ہیں سے بندة سخت بے وفا ہول میں صاحوا ميراحال مسنت بوجهو ہر زہ گر دی میں مبتلا ہوں بیں چھوٹر دنی کرسسسواں آیا عذربے جاہدے سکنٹی کے لئے شاکی کیے سبب جفا ہوں ہیں اک فدا و مرشوخ کے عسم میں . قابل رحسه بوكيا بوليس مجهيني دوميرے صاحب تك که غلام گریز یا ہوں میں در خیقنت ان سے مہسوان جانے کامقصدہی آس ٹم کوغلط کرنا تھا جس کا کا دی رخم صاحب کے عشق نے اُن کے ول برلگا با تھا۔ اس لئے انھوں نے وہاں ما کرصاحب تك ينجے كا دروال قطع بى كى ہے۔ موتن كے داوان ميں ايك غرال الى سے بى كى د ولیٹ صاحب ہے۔ اس رولیٹ کے پرائے میں مجی وراصل اٹھوں نے اپنے تحبوب ہی کے ام وفا ہرکیاہے ہے

تم بمي رين كلے خفاصاحب كبيں سايد مرايرا صاحب

ہے یہ بندہ ہی ہے وفاصاحب فريدين فيكياكها صاحب كبول الحصة مونبش لبس بجه كمذبحى فلام كاصاحب كيول لله دينے خطا ندا دي حال ببراكها كدكياصاحب ائے ری چھیرات سنس کے دم آخریمی تم نہیں آتے بندگی اب کی جلاصاحب لمرآ زا رظلم وجود وجن جوكها سوبمسلاكها صاحب ن ير كرك تطيس يفعد تهادق، داست مس يرتع خفاصاحب كس كوديتي تفع كاليال لا كول مس كالثني كرخير تعاصاحب نام عشق بتال مذاوموتمن كيحي بس فدافدا صاحب ایک اور غول میں بھی اس کی طرب انٹارہ ہے کہتے ہیں۔ صاحب نے اس غلام کو ا ذا د کرنیا ۔ اوبندگی کی جیوط کئے بندگی سے ہم یہاں صاحب کا مطلب توا قاہے لیکن آ قاکے معنوں میں صاحب کے لفظ کا استعال اس حقیقت کودامنے کرنی اسے کر موکن کی اس سے مرا دور حقیقت ان کا وہ عبوب ہے جب کا مخلص صاحب تفا-ا ورجو صاحب جی کے نام سے شہور نعا \_غ من مومن کے کلام ہیں اُن كے اس محبوب كى طرف واضح اشارے كھتے ہيں اور اس سے بير حقيقت واضح بولى ہے کہ مومن کی زند کی براس شخصیت کا گراا مرتفا۔ يه صاحب جي كون تصبي و وران كاتعاق كس خا ندان سے تھا ؟ اس كا ممراغ المين المنا تذكرون الله المسلط مي تعقيل ميث الني المنطقة في صرف اتنا المحاب كدان كانام امندالفاطم بكم منفا رصاحت كالص كرتي تغيس مصاحب جي ك نام سفضه وتعبس ميس بين ديد التاب چندے ما بتياب - افتاب كى طرح منزن سے مغرب میں آئی تھیں بعنی بورب سے آگرونی میں آیا د ہوگئی تغییں مومن خال سے

له كتيات مومن: صله

اُن كې الاقامت علاج كےميلىلے ہيں بہوتي ۔ وہ اُن برعاشق ہوگئے۔ چندسال بہسلىلہ ملا في الماع صد مواكد والكفنو والسي على منين مومن خال في قدل عين كام سے جوننوی کھی ہے وہ انجیں کے متعلق سے مرمن کے بین صحبت نے انھیں شاغربنا دیا تھا۔ اوروہ اچھے خلصے شعرکہتی تھیں۔ کریم الدین نے بھی اُن کے بارے میں کم وہیش ہی معلومات بهم بینجانی ہے لین براکھ دیاہے کہ وہ ایک خاتی تھی اس کا مطلب نواہی موسكتاب كران كانعلن احقے فا ندان سے نبین تھا۔ اس لئے ساحب جی تے سباب کے اِرے میں کُونی تطعی ہان نہیں کہی جائتی یعض لوگوں کا بیخیال ہے لیکن انھوں نے اس کولکھا نہیں ہے۔ اوروہ اس کولکھ بی نہیں سکتے تھے کہ امنذ الفاظمہ بیکم صاحب کا تعلق د تی سے ایک شهورخا ندان سے تھا۔ اس خا ندان میں بہت اجھے دیا دوانشا پراز بيدا ہوكے ہيں۔ صاحب جي ان كي قريبي عزيز وهيس مولانا الوائح برمودود كى نے ابنے ایک خطیس موتمن کے اس عشن برروشنی ڈوالی ہے اور اس بلسلے ہیں امنہ الفاظمہ بمرصاحب کے بارے میں بھی کچھاشارے کیے ہیں اُن کے خیال میں بیاض سالک اور برکت خیرا کا دی کی ممنوی میں مومن کے اس عشق کی بوری تفصیل موجد دہے ۔ لکھنے ہیں بہ "بيا من سالك تونا قيابل يافت بي بركت خير آبا دى كى نتنوى مكن بح دستباب بهوسكة فلمي هي مراس كى بجيزت تقلبس بولى تقيس بركت جنرل آکٹرلونی کے بیش کا رتھے جو موں سے بڑایا رانہ تھا عمر میں تو من سے بڑے تھے گرمون کی نیامنی اور نیامنی سے زیادہ جفر ہیں کمال نے برابر کا یار بنا دیا تھا، ہمراز تھے مومین نوجوان تھے یہ با رال دیدہ ،انھوں نے ذراسی بات کمی بر تبرہ کے مینے گئے۔ برکت کی متنوی مون کے عشق کی بدری روداد تفی امیرالفاطمه ربیان شباب بین شا دی کے دوسرے تنسرے سال بیوہ ہوئیں ایک دینی صاحب سے متعد ہوا اندارے كنوكين كي عين سامن (قاسم جال كي كليين) ايك بهت او خيا يما لك

اله كريم الدين: طبقات الشعرار: مايم

آب نے دیکیا ہوگا۔ وہ پھالک اٹھیں اوپٹی صاحب کے گھرانے کی یا دگا رہے بلویٹی معاحب ہے بھی <del>برگت ک</del>ا یا را نہ تھا معال<u>ے کے سلم</u>یں وبه وحد لقريب موسه وامة الغاطمة حن وجال بين فردهين منتع كاقيف بجدايها مواكرة مين بم اغوشي بس طاق بوكيس وها ولين فيس جن يروس جبوط اورامبر بوكئ كيرمون كامعاملة توسيه واكعشق كعين فياب ين ما لم آشوب كاب سردائم برفت سيداحد ميدك مرمد بوكة ا در دے چاری امة الفاظمه صاحب جی خانکی بن گئی عِشق مرتمن کی دانتان وَلَعْمِينَ مَهِينَ بَرَكَتَ كَي مَنْوِي بِهِ واس سِها ندازه فرماليجي كرانسو بيت بين كماكما رقم بوا موكاني بركت كى منوى با وجود الاش كے دستياب مراكي اگرال جاتى تومكن تفاكم مومن كے اس عشق ورا منذا لفاطم بكيم صاحب جي كي بارسي مي كيدم زير معلومات فراہم ہوتى -بہرمال وثوق کےساتھ کوئی بات نہیں ہی جاسکتی اسدا تفاطمہ: بگرماحت کے ایسے من بھی نفصیلات کا علم نہیں ہوتا مومن کے کلام سے آن کے بارے میں صرف اتنا معلوم بهوتاب كدان كأمزمب شبعه تفاا وروه إثناعشري عقا مدركه تي تعبس غزل کے ایک شعریں انھوں نے صاف صاف کماہے سے دل السي شرخ كومومن نے ديدياكه وہ بو محب سين كا ور دل ركھے شمر كاسا ایک درغزل میں میں اس میلوکی طرف اشارہ ہے ہ سوزندگی نثارکروں الیبی موت بر یون روئے زارزا رتوابل عزاکے ساتھ ایک اورغول کامطلع ہے جس پی شہدا کے علم استنے اورسینہ کونی کا ذکرہے م سيندكونى سوزيس سارى باكراس معماعم دهوم سوتير عنهدا كمكت اور خنوی ول غیر میں نوایک مگداس مجوب تے تعلید کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس منوی س ایک غرل ہے غرل کامقطع ہے ہے

مل بولانا سيدالوالخير مودود دي كاخط را قم ك نام

مند کرتی سے جہانا کافر سے تقید کو مذیک اے میں اسے جہانا کافر سے تقید کو مذیک اے میں اسے میں اسے علی اسے علی اسے میں اس استان کا مذہ اسے میں اس استان کا اخرا ہے کہ اسے میں اس استان کا اخرا ہے کہ اُن کا مذہ ب شیعہ تھا۔ اوروہ اپنے عقا کر بیش شخصی کیونکہ وہ خود شبعیت سے بہت دور تھے۔ انھیس کواس زمانے کی وہا بی سے دلی ہی گئے ہیں ہے دور تھے۔ انھیس کواس کے مذہب کی طرف سے مرکب کی طرف میں گئے جگہ اس اسے کے مذہب کی طرف میں گئے جگہ اس اسے کے مذہب کی طرف میں ہے۔ میں اس اسے کے مذہب کی طرف میں ہے۔ میں اس اسے کے مذہب کی طرف میں ہے۔ میں اس اسے کے مذہب کی طرف میں ہے۔ میں اس اسے کی اس اس اس کی اس اس اس کی اس اسے کی اس اس کے مذہب کی طرف میں ہے۔ میں اس اس کی اس کی اس کی اس کے دور کی کے ہیں ۔

موس این این ایسی به من خت تھے لیکن دل کوکیا کرتے۔ اس کو توایک الیہ ہی شخص برآ نا تھا جس کے مذہبی عظا کد کوان کے عظا کد کے ساتھ دور کی نسبت بھی نہیں تھی موس کے مذہبی عظا کد کوان کے عظا کد کے ساتھ دور کی نسبت بھی نہیں تھی موس بری سے مشتق میں مبتلا ہوئے۔ اور اس عنق میں وقت کے ساتھ ساتھ اتنی شرت بریدا ہوئی کہ وہ اپنے آ ب کو بعول گئے۔ اور اُن کا برا حال ہوگیا۔ اُن کے کمایات ہیں جند قطعا میں ہیں جن کی واقعیت اس حقیقت کو عالم النکا داکر ہی ہے۔

ایک تطعے ہی کھتے ہیں سے

منے کا جن کے مجے ہے۔ شکے کی امتیاز عرض کی دائے بیل کی بیان ہی دراز مرس کی دائے بیل کی بیان ہی فراز قریح مادی کے آگر ہوں وہ جادہ ساز قریح مادی کے آگر ہوں وہ جادہ ساز کی ابوا ہر د مرجہ ہم موسی وہ آز مرکز دہ نے داکون مینا میں بچر کزاز دو بھی مرے علاج سے کرتے ہیں احتراز دل کرمی حوارت مینا میں بچر کرداز دل کرمی حوارت مینا میں احتراز دل کرمی حوارت مینا میں احتراز

ہے اکس کی زئس ہیا رہم باز بيطاب إول توا كحب بالبابرواار وعقل جوكر برزه دوى سے بے نیاز وروزبال محكيول بزيات صديث داذ احماس كوذرانهين دسواس امتياز گردن میں ہے شیخ اقدام سے کزاز سجحو ترصفرت يرفان أس سيحجاز وشوار بروسے عمرروال كوبھى اجلواز بے دحد سرکہ روئیے زیا دحیلہ ساز بين أس كة شال بيرند ركر و الصنياز صفراشکن ہوسرکہ انگوری جب از مكن منين كدوائدة لوجوجاره ساز كا فرركى برقرص سے كيا جارة زاز نسكين بذبر بزعزن سيرسے جواز كل تندي بوكبونك طبيعت كوابمنزاز اسے ناصح شغیق مگرسوز جا روساز كرتى ہے آج فاك شفا برسزار از جس كاكه نغاب دين آب جال أواز المحاك الصنم كالب معجزه طرانه

یہ حال ہے کہ صنعف کئی نہیں ہے آنکھ مي كياكه دم بس عليه كي طاقت بنيس بي دوران نريس وكموكر يكريس آكئ كرنفس ناطقة كونهيس لك كمكى يعييب بکس کے خیال میں بیراگندگی ہوئی اعصاب محوزلف حكن دوكن بهوك ين كياكهو ل حقيقت رنك عذار زرد گربیب زور صعت وی بیجب بین منه كامزاية لل كشيري ب إس ال صندل سے در دیر کو ہوکیا جب الجبنی إل شوق مركه رفيئيه بندى منه بي خاك بال بيت جائيس كرة زلف ارك لازم بيمبر يني بدر ارماد وثل جعوف شراب يإركى دركارب كمال اس جائے بور شکریں لب کا کام ہے۔ باتی رہی ہے بچنے کی تدبیرکون کی الأبيى كديمينيون ومان س كى فاكرار وه ما بهٔ حیسات وه سرحیثمهٔ لبت صدىمالدمرده زنره بوكرابني إت دحم آئے تو عجب بہر ہا خرفلام بول اوروہ فلام خاص کہ پیسف تھایا ایاز

بہجانے کاش کومے یں سرونگے مرتأبول ابني جان مت عمر خصر دراز اودایک دوسرے قطعیس اینا حال اس طرح بیان کرتے ہیں ۔ كه محدكو تخترمشق اطباكبول بمناياب سرى بين آپ ماليخوليا جھ كوبت باہے سناه رونے مراجو زنگ کوچیرے کے یا ملیے مجھے دسواس سبزسام در فیبن سے ہی آ باہے ہزال رقح انسانی نے یار وسسرا کھا باہے اسى جال سوز شعلے نے دصوال ل كاارلالي رطورت كرمنين وكيول ليسين مين نها يلب ترة خرسونكف كرول كالمشيشهنكاياب كئ باراحقول في لاكة كيينه وكهابائ الدكتاب كركاب شهدفان مي جاياب كيمينكوجاره بالصندم كدرا و ما ماي دين ببشترے كركوني منضج يلا باہے توكتاب كرجلدي لاؤكر كجيري يما يله توکوئی سُن کے مثل خنے کُلُ مُسکرایا ہے كسالم يسي بالكريم مونول كرجيا إب كة قطرب ب يى فانون ين ين في غيرها إن سبهى اجزاربي باردينده تحفسانولايك مکرف ووکوئی گربرن کو کوزہ جب یاہے تمهين بهندي مدا واكس تمكرني سكهايلي یہ مکت مرتے وم اُستا دنے مجد کوبٹ ایلے مرض وہ ہی ہے لیکن شرم کے الاسے جیا آیے کہ ہے جاگری صحبت نے بیری جی جلا بلہے لب شیریں کے بوسے کا مزہ مجھ کھی المیص

مواجا امون اب جی س کاس بے دردو کھو ويمحجب بي يحظامت سيمض إوس ا و درک صفرائے گرانی ہے كونى كمتا ب ليزغش مواجب بيخوري حياني كرني كتاب بسبحاب سرجوا تهنيس سكتا كونى كتاب حاشاب يركرى غضانص كى كونى كتاب تزكيب اورغالب خلط بلغم سی کرفشعر برسے عفونت کا جو دھیاں آیا كونى كتاب يرسكة بضطرول يهاري تو كوئى سمحها بولخى ذاكفته كى مسدكدروني سس كونى اطراف كى سردى سے كرم نتور دغوغاليل كونى كتاب د كيومقلي بي نبض مهل دو سی کوکم عذانی سے کساں ہے اقوانی کا سي في منسربت در د مر ري و مراري والمرائي كونى كتاب ومركباكبلوس هي اقص كوني كتاب يانون بولشيخ سے تسكر يت بين كوئي كتاب يسوزش غريزى بي كالنفاي كوني كتاب اس أنش كااطفا تخت كلي كونى كتاب ب الخاميت بى برد بي كرى كرئى كتاب روغن ديجي إدام مقشركا ممرعم فلاطول منزلت ميرك يدكفت بي يهمو داعش بي تيرايت سوزغربي وه یہ ملی ذوق کی وہ ملح کامی ہے کہ حسرت نے

نسخ نیزگ بنوق محوبت کیادنگ الایا ب اسی کے چوش نے دریاکا دریا بیل بھایا ہے اگرچہ بحث ناصح نے بھی سرکو بھرایا ہے قلق نے کا وشیں کی بیں الم نے جی کھیا یا ہے فلک نے سرد مری سے نزی کیسا ڈرا بہے سح تک شام سے خوابیدہ طالع نے جگا یا ہے مذہ وقعی گرنگھایا ہے توعط خس شکھا یا ہے غم دوری نزی فرقت بین کس کڑسے کھایا ہے پخفرت لون کی پر نوسے نیری مبزد دنگی کا عرق دوا شک ہے جو پاس دسوائی سے دیمانی صداع وصدرکا باعث می نیری برقماغی ہی سبب طا برہے ہمحلال وضعف دنا توانی کا یہ کیونکرکا نب کا نب کھوزمانے کی ہوا بگرای مندی جاتی ہیں کھیں لب ک خشب لمبئے جدائی ان افاقہ عشق سے کیا آتا کہ نیری کا کل مشکیس نہ کیونکر امتلائے معدہ ہوجموس اک مرب

عرض آ کیک کھیں جے جا دل در مطابق ان کے میما در دحسرت سے کہ کیام رد و جلایا ہے

یہ طویل نطعات صرف اس مفصد سے بہا لفال کئے گئے ہیں گدائی سے مومن کی ہم سالت
کی ہو ہو تصویر سامنے آجاتی ہے، جس سے وہ اپنے اس شق میں دوجا رہوئے تھے ان ہی مرا لغہ عنرورہ کی اس کے با وجود وہ مومن کی اس کیفیت کو پوری طرح بیش کرنے ہیں بوعنی کی ناکامی نے آن برطاری کی تھی ان ہیں طب کی تمام اصطلاحوں کا ذکرہے نمام امراض کا بہان ہو کی حققت ہنیں مونوعش کے سامنے ان کی کوئی حققت ہنیں مومین نے لینے عم برزدگوارکوان وو فوق طعوں ہیں بہت بڑا طبیب بنا پاہے لیکن وہ بھی ان کے مرض کا علاج مند کرسکے کیونکہ آن کے پاس عشق کی بھادی کا علاج ہنیں تھا۔ ہاں وہ بی مان کے مرض کا علاج مند کرسکے کیونکہ آن کے پاس عشق کی بھادی کا علاج ہنیں تھا۔ ہاں وہ بی مان کی فطرت میں اس بھاری میں گرفتا رہو چکے ہیں جس کو چیانا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ بہرطال مومین کے اس مقدما تھا۔ ہن داخل ہے۔ بہرطال مومین کے اس مقدما تھا۔ درخی نے درخی کی مرکز کی ہن انہیں دکھا تھا۔

اسعشق وعشقی کی محرک در حقیقت مومن کے مزادہ کی نگینی اودا ک کی طبیعت کی ۔ لذّت بہندی تنی لیکن حالات نے اُن کے عشق کو زنگینی اورلڈت سے ہمکنار ما ہونے دیا۔ ان کے کلام کے مطالعہ سے یہ واضح ہوجا آہے کہ وہ شق ہیں اکام رہے اور انفیل وہ کون مز میسر ورکا ہوکا میا ہی اور کا مرانی کے انھوں نصیب ہوتا ہے۔ چنا نجے عشق کی ٹیکا میاں ان کے دل ہیں واغ بن گئی ہیں اس کا سبب صرف عشق کی اکامی ہی نہیں ہے ، مجبوب کی موت بھی ہے جس کے اِ رہ بیں ایک مرتبہ بھی انھوں نے کھا ہے ۔ یہ مرتبہ اُن کے کلام میں موجو دہ ہے ۔ اور اس سے بیعقیقت واضح ہوئی ہے کہ موس کو اینے خبوب کی موت کا مربی کا بھا ما پڑا تھا اگرچہ اس کا فرکسی نزکر سے ہی انہیں ہے ہی اور و دیجے سے بھی موس کے موب کا مرائی ہوتا ہیں ہوتا ایکن یہ مرتبہ بکار پکار کرکھتا ہے کہ یہ موس کے ول سے کئی ہوئی مربی عز ورموس نے اپنی مجبوبہ کی موت ہی پر کھا ہے۔ اس کے صرف یہ وہ بنداس تھی قت مرشیہ عز ورموس نے اپنی مجبوبہ کی موت ہی پر کھا ہے۔ اس کے صرف یہ وہ بنداس تھی قت

مغوش دفتک طقہ اہل عراہے آج کیا وفر رفیک فرجالت فراہے آج تغیر دنگ شرم وجالت فراہے آج بردم فرکا بت نفس ارساہے آج بردم فرکا بت نفس ارساہے آج ابنی فرہنیں مجھے کیا جانے کیاہے آج ابنی فرہنیں مجھے کیا جانے کیاہے آج کیا دو کے اس کا بھی بالہ واحر اسے آج کیا دو کیے اس کا بھی بیٹنا ہے آج دل آج ذید گائی ہے کتنا نفاہے آج دل آج ذید گائی ہے کتنا نفاہے آج خمیانه عیش کا مرا دل کھینچاہے آئ برا دشور دعد موا آب اشکر ابر جینے دہے نولال طمانچوں سے مغمر کیا بانی کے جدے منہ میں بھراآ کے ہے ابہو مجھ کونہ اپنے ساتھ عدم میں لئے گیا۔ آ دا ذہا کے ہائے کی آئی ہے تصل اسے دل خبر لے نعمہ شادی کوکیا ہما اسے دل خبر لے نعمہ شادی کوکیا ہما اسے دل خبر لے نعمہ شادی کوکیا ہما ابریں گلے سے گھونے نہ آب جیا تھے۔ ابری گلے سے گھونے نہ آب جیا تھے۔

مزایس کا جان سے بیزادگرگیا ماتم میں مرربا ہوں میں یہ کون مرکبا دل کی طرح سے ریمی جلی جاں کوکیا ہوا میں منیں ہے دم مصحبانا ل کوکیا ہوا كيا جاف أن كأنعن بالثال كوكيا بوا اس دست رست برخر درخشال كوكيا بوا شرمنده سازم بردرخشال كوكيا بوا برسم ب عال كاكل بيجا ل كوكيا بوا كي مرسم ب عطركريا ل كوكيا بوا اس كي شيس عطركريا ل كوكيا بوا اس خيش نظرك فتنه دورا ل كوكيا بوا اس خيش نظرك فته ابال كوكيا بوا

سرپیٹیا ہے شامہ بڑا دونوں ہاتھ سے
بیتی ہے ابنا خوان ولی افسوس سے حنا
فہر کو بچرہے جانب خوار برالتفات
دل بین کن ہے زلف بسل کدوگری
دل بین کن ہے زلف بسل کروگری
لات فرانہیں الم اس لب پہ کیا بی
لات فرانہیں الم اس لب پہ کیا بی
کردش یہ اپنی نا ذہ بچردوندگا دکو
دعوی ہے شوخیوں کا فرالان وشن کو
کتاں ہے سینہ جاک درخ یا ہ دیکھ کر

عبب وحجاب تُنْع دُخانِ جهاں گیا دہ مهرة سمان مکوئی کہساں گیا

ان بندوں بیں کتنی شرت سے وان کے ایک ایک لفظ سے کیا ور ڈیکٹا ہے و۔
انسوس ہے اس کی تفعیل کمیں نہیں ملتی کہ یہ مرثیم مرتی نے کس کی موت پر کھا ہے بہرالی
انسوس ہے اس کی تفعیل کمیں نہیں ملتی کہ یہ مرثیم مرتی نے کس کی موت پر کھا ہے بہرالی
اس بیں شربنیں کہ کہیں الیسے مجبوب کا مرثیہ ہے جس کو موتی زور کی سے بھی ٹریا وہ عربیز
دکھتے تھے بہوسکا ہے کہ یہ امت الفاطم بہر مساحت ہی کا مرثیہ بھو بھو تی گئی نشوی قول نمیں
سے قدیمی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب جی نے جو رضی کی ۔ قیاس بھی بھی کہنا ہے کہ بدنا می کے
خیال اور درموالی کے ڈرسے معاصب جی نے جرور نور کشی کی ہوگی، اور اس سائے نے موتی کی ڈنیا کو اُتجا اور اس سائے نے موتی کی ڈنیا کو اُتجا اور ای میں ایک
نیا کو اُتجا اور درموالی کے ڈرسے معاصب مرشیے سے ظاہر ہے ۔ اُن کے فارسی دیوان میں ایک
تعلیم نیا کو اُتجا اور کے موان سے ملک ہے ۔ اس سے اس واقعہ پر کیچر شوخی باتی ہے ۔ اس میں
معموب کے رخصت ہونے کا ذکرہے ۔ اِس کے بعد بونکہ اس کی کوئی خیر خربنیں ملی ۔ اس سے ہوتی

ملے موتن کے نواے عبار کی انساری صاحب نے مومن کے جومالات دا تم المح وت کو مکھ کر بھیجے ہیں۔ اس میں مدیکھا ہے جاکہ اس میں مدید کھا ہے جاکہ اس میں موجود ہے اس برحفائے جرخ کمن المعیتا کیاں یہ اِست کمی طرح میں برحفائے جرخ کمن المعیتا کیاں یہ اِست کمی طرح میں جانسیں ہوتی ۔ عبارت

فياس خصيت كودفات بى نصتوركرلياب ا دربيجيديشعرك بيس

اذود دوغم ببحالين فردن دريده ام المن ميرن الريت وكان فووام يده ام ثاآتك داهِ درشت وبيا بال بريره ام نون إ وجذب لكربخون طبيده ام دیدی کردشتے اودم رفتن مذویرہ ام نے حرف جاں فزا ذلبا وشنیرہ ام غلطم ببخاك بخون مگرانشك جكبيره ام ازباع ارزوكل وصلى متجيده ام باآ مكه زمركني زبجرال جيشبيره ام صديا رصورناله وافغال دميده ام صدرہ جبتے نے نوبرسودو بدہ ام كاب زييكس د شنيرم مذوبره ام برواست وكن زدر وكريال دريده ام

تأدفنذانست ولبرمن ازويادمن آل آ ہوئے حرم کرہ حن پوسفی بمراها ويذرفنة ام ازياس عرض او جلاً ونيم كث ته زيا لين من كز شت اسے تیرہ روسیمررخ مروما ہ سیاہ في كفندام بريارغم ول كدا زخوايش موزم به داغ بجربها نا دل خودم يرُم دو فنجد السن كل اخترم كد كاه نازم بیخت جانی خو د زنده ام مهنوز بمياقيامت متدوجانم ذنن مدوفت والمأنده ام كجاست مفام نواس اعل يارب جدشاءي وحيليس دلى استايس ب در دمومن ازبے ایج سربجیب

ادر مج مخرص برخیالش درسبیرومن درسینه چاک ازغم دوری کشیره ام

له مومن: ويوان فارسى: صا

نامه وبایم کاآنا تودرکنا داس کی نیرخبرنگ نهیس ملی ا ورمومن نے بیمجدلیا کہ یا تو دہ مرکمی یا مس نے تو دجان دے دی۔ وراگر بالفرض وہ زنرہ می دہی تھم از کم مومن کے لئے زندہ مذربی بین وا فعماس مشے کا محرک معلوم ہوتا ہے جو ان کے ار دور اوان میں موجود ہے ا ورفارى كايرقطعداس خيال كوتقويت ببنجا اسب

غرض عشق وعافق کے بیرمعاملاس مون کی زور کی میں بڑی اہمیت رکھنے ہیں جام زىركى دەان كے افرات سے مائن مزچراسكے -آن كى فخصيت اور دناعرى دو نول كوان

مالات في مثا فركياسه ـ

وتن کی زیر گی می مشق و عاضفی کا پرینگ بمبنته نا ال رمالیکن اس کے با وجود اندوں نے بڑی صریک ایک منوازن ومذکی بسری ۔ وہ عام انسانوں کی طرح جے انھیل شادی کی گرب یا اولا دکی برورش اور در کھی بھال میں مین پیش رہے اوران سے بمین مجت كابرتا دُكيا - ان نام إنول سے برحقيقت واضح بوتى بےكدان كى كھريلوز بركى فامى فوشكوا روه ال اعتبارے برى صر تك طين تھے۔

اس میں سی شک وشبہ کی تخیائش ہمیں کہ مومن نے دونتا دیا گیں . آن کی ہیسلی شادی کا بچھ پند نہیں جاتا کہ کہاں ہوئی ۔ان کے نواسے جلد تھی انصاری بھی بھی تکھنے ہیں ک "أن كى بيلى شأ دى معلوم نبيل كهال بمونى تفى العن لوگول سے منا ہے كہ بي شا دى سرد منه مركسى خاندان ميں ہوئى تھى إن سے مومن كے تعلقات الجھے بنيس رہے كوئى اولا دھي كيلى بیوی سے نیس ہوئی بہت مکن ہے تعلقات کی کشیر گی کاسب بھی ہی موراسی عالم يس يا توان كانتقال موكيايا وه زندگى بمومون سطيخده دبين بمبرحال اس سليليس كوئى إن والوق مصانيس كى ماسكى كبونكه تام نذكرساس موصوع برفاموش إيداور خودمومن فے اس کی طوف کمیں کوئی اشا رہ نمیں کیاہے۔ اس لئے مومن کی بہلی شادی کے مالات الجی تک بردهٔ خفا میں بیں ورا ان کے بارے بی نفصیلات کا علمسی کوہنیں ہے۔

مله مودى محد عبار لحى العارى كاخط داقم الحروث كام

البنة كلب على خال فائن في انشائه مون كے حالے سے جو كچھ لكھا ہے أس سے أن كى أس البنة كلب على خال فائن سے أن كى أس البناء كل يركم إلى البناء كل يركم إلى البناء كل يركم إلى البناء كل البنا

موتن کے موائے نگاراس امر پڑھنفق ہیں کو اُن کی ایک ہی شادی خواجہ محد آھیں کی دخترہ ہوئی اسلط ہیں انشائے کی دخترہ ہوئی اسلط ہیں انھول نے موتن کی روا پاست کو بھی نظار ندازکر دیا انشائے فارسی ہیں شیخ غلام علی ضاحی کرم دخاگر دموتی اسکنام ایک خطاموجو دسینے جس میں موتین کی کیملی شادی تفعیب کی بیلی شادی تافعیب کی بیلی شادی تاوی ہوئی ہے۔ اس سے بعد نواجہ محد نِعیب کی دخترسے فنادی ہوئی ہے بیان موتن فابل غورسے ۔

" رقعه بنام بمیں برزگ دکرم ) در دواب انداز نامه برخبرخانه دربدن واز شکایت زن و پررش گردیدن اگرانسان با شدازی لسبت که من نوش دا بعقد آورده ام تا روزجزا برز فحزدمها بات سخنے برزبان نیا رد.....

بیمان بهان کو این علو ثنان بامشند خاشاک نیفر باختی دا نشائے مومن ) وه دورین باه خسال میں ره چکے بیس اخر عظیمالشریک کمیدان ساکن سردهند) نے خطابیں سر دهنه کی منتب کے سیستان کر سالوں میزان کا سال سائن کر سے سیست سے سیستان کی استان کر دھنہ

کی مزمن کی ہے اور نبام کا توالد یا ہے عظیم اللہ بیگ نے کرتم سے مومن کی والدہ کی نسبت کچھ فرکا یت کی ہے مومن نا رامن ہو کر لکھتے ہیں،۔

رفعن نسبت برجناب والده کرم خطر نمودن، زبان به ندمت مریم عبهااسام کشودن است عنظمانشد والده کرم خطر نمودن، زبان به ندمت مریم عبهااسام کشودن است عنظم الله و بی افتخارش نجز به نصب کمیدانی بیخ سیست مسید دوسه اه که به نا دانی و سا ده دلی مرکب جربی به با ابلال ساختن گردیدم الربیخ کس جزدلامت د نفری نه شنیدم . اکنول که فا درخ البال و خوش ما لم \_ فدانه که ده فیصیب خود داگرفتا دخایم در مجلس ا زحقل بزاد فریخ و درافتا دی فاد در ای معرم من جرب المجرب علمت به الندام اسب بی مقتف و المث و در ای در آیم معرم من جرب المجرب علمت به الندام اسب بی مقتف و المث و در ای خوانده ام من جرب المجرب علمت به الندام اسب بی مقتف و المث و در ای خوانده ام من جرب المجرب علمت به الندام المراز حرام آدم کرده ای منافل در گذافت ام و بی از مرازه گردی بروامش تدام و چول از جملائے نابکاد در خماک شده ام و بی از جملائے نابکاد در خماک شده ام و بی و ای مراز ال

دارم كر بالبيموعالى خاندانے فلك شكوب وصلت نابم، ويشم فاشا طلب ب ديدار فوش نسب زمره كوبرے كشا يم ورنداز بردوسه جابيغام تناكع برنان -" أسطي على كرموتن لكصتية ب كفطيم لشرفال دخسر موتن اسعد فلي فال بها وركي متوسلين سي تفا ا ورسعد قلی خال ہا دسے خا ندان کے غلاموں میں سے ہیں ۔ غالبًا موتمن کی یہ شا دی حکیم فلام نبی خال کے انتفال رسائل ایم کے بعد ہوئی اورش فلام علی ضامن کرم کی کومشسش يسے ہونی تھی ا وراسی وجہ سے اٹھول نے مصالحت کی کومشش کی بوتن کی ہوی دہماتی تھی کمال دہلی کی اعلی مجلس اور کہاں میرغریب دیمانن - محرساس کی سرزنش ، افردہلی کے قید فالے سے یہ بھولی بھالی بھاگ کی ماں باب سے جاکرشکایت کی انھوں نے دمیانی ينيخ غلام على ضامن كرم كو بيج ميس والاء ورمومن كها يك ناصحانه خطا فليوا يا حس ميس مرمن كي والده کے رویے کی شکا بت بھی ۔ اورمطالبہ کیا کہ مومن اپنی ہوی کوآ کرنے جائے ۔اس کے <u>بواب میں مرمن نے بواپنی منلون طبیعت سے مجبور تھے ، سروصنہ عانے سے اکار کرما۔</u> ا ورفط مالتديك كريرست سعد فلى خال كواسية خا ندان كا فلام بنايا ا وربيريمى طعند دیا کہیں نے حرام سے توب کی ہے نہ کہ طال سے اور دومین اورجا ربیدیا ا ركهن كااستدلال فرآن عظم سعين كبابهر ميمى ظامركياكه ووبين خاندا أول بي بیغام آرہے ہیں۔ ابسی او تھے قامران میں شادی کا را دہ ہے۔ وغیرہ وغیرہ بہلی خادی ناکام روی ،کوئی اولا داس بیوی سے جوئی یا تنیں . بیام بائیج قیق کوندین کی ا مومن کی دوسری شا دی خواجه میرور دائے فا ندان میں ہوئی۔ان کی دوسری بيوي ميرمخ لنفيبر محدى غلف ميركلوبيره وسحا دلشين خواجه ميردر دُرُي معاحبزادي تفين الودالحسن كے طور كليم ميں مير محد نصير كے الركر سے بيں مكھا ہے كدد مير محر نصير محرزى خلف ميركلو نيره وسحا د اشيل ميروردوعليا ارحمه مومن خال با وسانسبت ويشي و داما دي داخيت الم ان كا نام الجبن النساليكم تحارب دنا مزمز يرفراً في ميخا مَهُ وردُمين كفيت بين مجب النسائيكم همّا ك كلب على خال فاكن : حيات مومن : ا ورينطل كاليح ميكزين : نوم براه ه الي والمالي ملى فرراكس: طوركليسم: طلا

کی شا دی جکیم <del>مومن خال صاحب سے ہدئی جوشہور شاعر تھے ب</del>ے <del>خیبا احمدٌ مرابی تی نے ک</del>ھا ہے کہ بر موسی کی شا دی دملی کے نامور خاندان ارشا دو ہدا بہت بعبی خواجہ میر دردی کے لمرانے میں ہونی تھی۔ اُن کے خسر خوا جم محر نصبہ خواجہ میر در در کے نواسے اور اُک کی نو سلدامن میردر دکی بوتی تقبیل مومن کے خسرخواج محدنصیرر کے بڑی نوبول کے آدى تھے۔ كريم البرين نے أن كے تعلق ابنے مذكرے ميں لكھا ہے كذرنج مخلص ميرمخانف وكرنواسي اورسجا دوهيس نواحم بروروعلي الحمة كم تفيديه صاحب بهست نك خصلت نه بامنظر، باکیزه نو بخنده رو، کشا ده پیشانی خوش زندگانی، یارباش، آوکل پرمعاش م درست ہشعز نیز بطبع روال اُ وس کی سے جاری ہوتے تھے۔ اور ہرا بکشخص سے و الشیزی زبانی سے بیش آتے تھے، اور اس شہر میں معروب وشہور بہت تھے. ہراکب نخص ان كوجا نتاب - دومين وفعه راقم كي ملافات بجي مري كالتي يبت شفقت اور مهربانی سے بیش آئے بردوسری ایج مہینے کو مجلس راگ کی اُن کے بال ہواکرتی تھی۔ ا در علم وبیقی میں ان کوبہت کمال تھا اجنی اس تہربیں ہارے زمانے میں کوئی بجزان کے اس علم سے اتنا واقف نہ تھا جننے کہ وہ تھے عمران کی سا بھے نربا وہ معلوم ہوتی ہے کہ بديل ادوسرى شوال كے مهينے ملاكاله بجرى كو وفات يا أى اون كے سجا د الفيس بالفيل ا ون کے نواسے ہوئے کیونکہ اون کے خاندان میں کوئی بجزاون کی اولا دکے مندلول برئنين مبيه سكتاءالا ووكدا ون كالسل سے ہوءا وروہ منين تھا كرايك نواسه جوعلم سے بهره ركفتا تها وه مسندسين بواتيه بهرحال أعبس نواح محدنصير تربح كي بيني سه مومن كي شا دى موضي اله سيقبل مونى ـ

میمین کے بہاں انجین النسآ بگیم کے بطن سے دوا ولا دیں ہوئیں۔ ایک اول کی اور ایک لڑکا۔ لڑکی کی ٹاریخ ولا دمت موصلا کی مسیدس کی پریالیش کی ٹاریخ خود مومین نے کہی ہے جو اُن کے کتبات ہیں موجو دہے سے

که منیا احدً برایدنی: مقدمه دیوان : مسا

طه سدنا مرنزیرواق: بیخانهٔ درد: مستند هم کریم الدین: طبقات انشعرار: مستسس د نعت دون دوال ہوئی بیل کیا، ی جمکا ہے اخر موسی نال کیئے نے ساتھ اتف نے کہی تاریخ وضت موسی

D1709

اُن کی ان بیٹی نے لمبی عمر مائی یہ گا دیے موشن نمبریس سیدا متبیا زاحمر نے علط لکھ ویا ہے کہ اس کی ان بیٹی نے صرف جا دہریں کی عمر یائی تاریخ وفات ملاحظہ ہوا۔

خاک برفُرقِ و دلتِ دنیباً سمن فشا ہوم خزانہ بربرخاک ہے۔ یہ ّا پرنخ مِوَمن کے فارسی د بوان میں موجود ہے اور بیان کی لڑکی کی ٹاپیخ وفات نہیں

بلكدارك كي اين وفات ب اسل اشعار بربي إ-

بخت برہیں کہ شبہتن کے میں کے دربرخاک مگر ا زبہرسال مُردنِ اور کلک بمومن نوشت دربرخاک خاک برفرق ِ دولت ُ دبیا من فشا ندم خزانہ بربرخاکے م

خال برقرق دولت ویک میں نشا ندم خوانہ برسرخالے اس سے صاف ظا مرم خوانہ برسرخالے اس سے صاف ظا مرہ کہ استیان احتیکواس کے غلط نہی دہی ۔ بوتن کی بیٹی جن کی تاریخ دلات انھوں نے تھی ہے عرصے تک زندہ دایس ۔ اُن کا نام محری بیگم نظارت نام ایک نظارت نام محری بیگم نظارت نام محری بیگم نظارت نام محری بیگم نظارت نام محری بیگم نظارت نے بیان کی شادی ہوئی جو شہور شاعر تھے اور انجمن النساز بیگم کے نظر مون خواجہ احراق برخاں اور ایک خشر بی محری بیگم مے تاریخ مون خال نے یہ ہی ہے ہے تاریخ مونوی بی شادی بی شادی بی شادی بی شادی بی مونوی مونو

، دوسری شادی آب کی رسوس خال کی حضرت خواجہ میر در رو کے

کے موتمن: ویوان فارسی: طبیحا میم می طبر ایس مدالد فی مقدم رو دان مرمن در می

مله رسالهٔ بگار؛ مِوتمن نمبر؛ صطا

تكه نا صرند برفرات : ميخارد ورو: صير الله عنيا المحربرالونى: مغدمه ديوال مومن : حكم

فاندان میں ہوئی آ ب کوشاہی وقت میں کچھے گا وُل ضلع غازا ہیں ملے تھے ہے پ کی دفات سے بعد آپ کی بوی احدی بیگر محصیل وصول کے لیئے جایا کرنی تقیس ان کے بطن سے ایک سا حبزا دے جن کا نام احمد نصیر تھاا در ابک دخترجن کا نام محری سکیم تھا، پیا ہوئی تھیں رہیلی بیوی سے کوئی اولاً بنیں تھی اجس زمانے میں آپ کی بیوی غاز انتھیل وصول کے لئے جایا كرتى تعبين أس وقت ميں آب كے صاحبزا دے اور الركى دونوں مرا ه. بوتے تنے اس زمانے میں مبرے وا واحفرت مولانا فیسے عنا رحمت التعلیم كى كرامتون كاجرها اس اطراف مين بهت يجيلا بموانها ال حرس محدى بلم صاحبه آن سے حاکرغازی پور ہیں بیعیت ہو ہیں اور مجر دملی آئیں ماشاہ محد فصبح صاحب مح يقتيح مووى عبالغني صاحب مرحوم بھي دہلي ديکھنے کے شون میں آ سے سا تھ دہل جلے گئے۔اس کے تھوڑے دنوں بعد حصرت مولا نامبی صاحب بھی دہلی گئے، ا دربگرصاحیہ کی اڑکی محمدی بگر ے اُن کا عقد کردیا ہے تکہ مولوی عبار نعنی صاحب مرحوم و معفور معسیتا میں وکالن کرتے تھے،اس لئے دہ اپنی بیوی ا ورسانے کو اے کرسینا پر آگئے، یا تی حال آب کوطوائری کے اوران سے ملے گا " ا در لحائری کے جواور ان مجھے بھیجے ہیں آن میں اسی واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے:۔ "اُن کے دمومن خاں کے) انتقال کے بعد بیکم صاحبہ آرا بیا جگریش بور میں جوموا ضعان ان کے خاندان میں ملے خطیے تھے۔ تحيين . و بال اس و فنت بارسے دا دا مولانا محدیث صاحبے فعنل و کمال کا شهره تفاران سے مربر موکنیں صاحب زا دی محدی بیکماور صاحبزادے اخ زنصبرا تفتھے میرے والدکی بہلی ثنا دی ہو کی تھی ا درد کالت کا امتحال بھی اِس کرھیے تھے۔ پہلی ٹنا دی آن کی بیندنی نظی یا بوں کیتے کہ انھوں نے دہلی کی بھم صاحبہ کود مجدلیا تھا۔ اب دہمات تکامیر

کی بلی بونی عورت کیسے بینداتی ۔ والدصاحب بھی و بلی کی سیر کے بہا بيكم صاحبه كے ساتھ دبلي آگئے وربيس رسنا سمنا مشروع كريا وادافنا مروم كوس كاخيال بوارصاحب كنف دكمال تصد فراد ملى روان بمو ا در فورًا بلَّم صاحبه كي بيني محدى بلّم سے عقد كرديا . بھروالدنے اعظم كرم کی دکا لت حیور دی اور سیتا بور حیا تے ایے غض آصل ساری فصیل کا بہ ہے کہ مومن کی صرف ایک لاکی تھی جس کا نا م محدی مجگم تنااس كى شادى شا ومحد صبح صاحب كے صاحبرا دے مولوى عبار نغنى صاحبے ساتھ الوني ان كا ولاديس مولوى عبار كحي صاحب بين جن كا قيام ان دول لا لوكيبت كراجي يس سها ويخصول في مندرج بالإحالات لكم كردا قم كر بهيج بيل -اس الطاکی کے علا وہ موشن کے کئی اور الط کے بوئے۔ال میں مجھ فرومرہ رہے کھے م اُن کی پیدائش اور وفات کی تاریجیں مومن نے کہی ہیں جواُن کے فارسی وہوان میں موج میں بیدائش کی ارجیس یہ این سے نرزندگل جنان خوبی ما در خوبی پررگلاب است نه با دۇگلستان خړېي تارنخ تزلدش نوسشنر كربمزا واردولت درشراست ظفے دا دہ اند<del>مومن</del> را گر توسال ولا دکش میرسی گل گلزار دولت در پشرواست ما کل آ ورد نثاخ امیدم روزنوروزا خرسال است عهد بوش بهارآ مال است فے برائے من است فرور دین كدبين فارم عدوما ل است اذمسيهم دسيرمهمالي ول كواه مكوني فال است بريبيس دولتي ممي أير

له تومن : ديوان فارسى : صكالا

نغر منج سپاس انصال است لذمت از بخشگی فزوں بال است ذرگل باغ جا د وا قبال است کیھ

اال ازجمانِ پُراً فات یا فت ستم دید و پاس مکافات یا نس<sup>ی</sup> بلب لم اغب ان عالم را بار درگشته مخلب ایت مراد بسرم داده اندسال وجود اور دفات کی نا دیجیس بیرس ور جگر گرمشتر ما بستی محد دوسال اندراعوش ام دمبرر

سخت برہیں کہ بیمنن کبیم کرد بوں گئے جائے دربرخاک گرازبہرسال مرون او کلک جوئن نوشت بردر خاک خاک برفرق دولت مونیب من فشاندم خزامذ بربرخاک ان ان تا دیخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جوئن کے کئی اولا دیں ہوئییں۔ ان میں سے زیادہ لطک تھے ۔ ان میں سے زیادہ الم

لڑکے تھے۔ ایک لڑکی کی ولا دت پربھی انھول نے اُڈ دو میں تاریخ کہی تھی ہو پہلے درج کی جا بھی ہے۔ یہ تاریخیں اس بات کی بھی شا بد ہیں کہ مودن کواپنی اولا دسے بڑا لگا کو تھا اور وہ اُن سے بڑی مجست کرتے تھے بہی سبب ہے کہ اُن کی پریائش کے مواقع پر نووہ اس فدر خوش ہرتے ہیں ، اوران کی موت پر انھیں اتناغم ہذاہے۔ مومن کرکئی معیرے صریحی نہ دہ مارید میں اوران کی موت پر انھیں اتناغم ہذاہے۔

مون کے کئی بیبے عرصے تک زندہ رہدے۔ ان بین استان میں استان ہوراہیں۔
اب حیات بین بھی ان کا ذکر ہے بھرش لکھتے ہیں کہ مون کا جب اشقال ہوا ہے نو
ان کے صاحب زا دے احمد نصیہ قال جھ سات سال کے تھے۔ بعد مون ان کا نیلم
نانہالی برشند دار دی سے طفیل ہیں ہوئی۔ آدی بہت ذبین تھے۔ بارہ بری کی عمریں
ما نظ ہوئے۔ اس وقت کے ایک منہوں عالم مولوی عبد لراب ما حب تھے۔ جن کا
وعظ سننے کے ساتھ ہدم ا دہتے تھے۔ ہزار ول شعرع دنی فارس کے آن کو با دہمے۔

کے مومن: دیوان فارسی: صبیما

المه مومن: دیوان فارسی: مصرا سله مومن: دیوان فارسی: صلایا گرطبیبت موزوں دیھی، اوراسی سبب سے ان کوباب کے نوان ہمت سے بھال کُو تھی دہی ہے۔ گورے آدی سر برگھونگروائے بال بدن ہیں ممل کا انگرکھا ہوتا تھا۔
ان کولالطبنوں سے بڑا شوق تھا۔ اپنا دل نوش کرنے کو مختلف دنگ کے شبشوں سے بطوش کوروش کی اپنا دل نوش کرنے کو مختلف دنگ کے شبشوں سے بھی سے بھے اور شب کوروش کی آرے تھے بیتی و کے ماموں نہنے فال صاحب کے بہاں جا کی موروم کی اوران کی نشست تھی بچاس برس کی عمر ہیں دولوئے اور ایک لڑکی چھوڑ کے دنیا سے کوچ کیا ہے جوش نے موتن کے ایک اورلوئے عبلدلوباب کا ایک لڑکی چھوڑ کے دنیا سے کوچ کیا ہے جوش کے بعد فقر کی طرف رجوع ہوئے ۔ ان برع صے بھی ذکر کہا ہے جوع بی فاری کی تعلیم کے بعد فقر کی طرف رجوع ہوئے ۔ ان برع صے نشل کیا ۔

تک جذب کی کیفیت طاری رہی اوراسی عالم میں انتقال کیا ۔

اس میں شبہ نہیں کہ مومن کی زیرگی کا ذیا وہ جھتہ دیری ، شاہر بازی اور عشق دعائقی کی نزر ہوگیا لیکن اس کے با دجو دجس طرح انھوں نے اپنی گھر بلوز ندگی میں خاطر خواہ دجی ہی کی ، سی طرح زندگی کے فرزی اور دوحا نی بہلو وں سے بھی وہ بے بروا نہیں دہے ، وہ نفاصے فرزی آ دمی تھے اور انھیس فرہتے گری کی بیب و میں اور فرزی مفکرین کا گھرا اثر تھا۔ جیسا کہ اس سے قبل اس سے قبل اس سے قبل اس سے قبل اور فرزی مفکرین کا گھرا اثر تھا۔ جیسا کہ اس سے قبل ان کے عرب کے حالات اور فرائی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہ جا حالے جا حالے کے مرب کے در بیان کرتے ہوئے کہ جا حالے کے در بیات کہ ان کے در بیت

الع عرش كيا دى : حيات مومن : مد

پس انھوں نے نعیم ماسل کی ۔ا وراک کے وعظ ہی سے ۔ان دونوں بزرگوں سے أتخيين مدورج عقيديت تقي، كبونكه وه بهرحال مومن كياسيا دنجهي اس كا اظهار اُن قطعات تاریخ سے ہوتا ہے جو انھوں نے آن کی و فات پر کیسے ہیں اور جوان کے أردوكليات بين موجودين وال قطعات كواس سقبل نقل كيا جاجكات مؤتن کی جوانی اگرچہ خاصی و ہوانی تھی لیکن اس سے با وجودوہ دین ومذرہ على منده سكے -جنائج عمد شباب كى منكامه آرائيوں كے با وجو دُانھوں نے بعن علماء ودبند كان وين سي تعلن خاطر كها- اسبحيات بي لكها سي كردنك خيالول سے جی اُن کا ول خالی نہ تھا۔ نوجوائی ہی میں مولانا سیدا حد بر بلوئ کے مربی ہوئے کہ مولوی آمنیل صاحب کے بیر تھے ۔انھیں کے عفا کمیکے بھی قائل رہے ۔عرش گیا دی نے اپنی کناب حیات موہن میں ان کے مذہبی عفا مُد پر بحث کرتے ہوئے نیانچہ مكالاب كمولانا سبراح روبلوى كم مرير و نے كے با وجودوہ وہا بى نميس تھے باكد منهی تھے بہال اس تحبث میں برطنا مناسب نہیں۔ بہال توصرت یہ دیکھنا ہے کہ مومن كرمذ بهب ا ور مزايى معاملات سے دليسي رسي كيونكه ان كا ماحول خاصا مزايي تھا مولانا عبا احمر بدا اونی نے تھیک لکھا ہے کہ عب ماحول میں انھوں نے برورش یا فی اس کا آفتضار میر تفاکه ان کو مذہب سنے خاص شغف ہو، جنا نجہ ایساہی ہوا۔ شاہ صاحب کے مزہبی اور علمی خاندان سے ان کے تعلقات اسے نود مولوی محمد اعیل اُن سے ہم مبت وہم طبسہ تھے۔ اس لئے اگر مومن اُن کے ہم خیال تھے تو تیجب کی بات تهيس أنابهم أن كي طرح فشد وا و وتتقشف مذته منعدد مزكر في عقق بي ا ورزود أن كے اشعا رموريدين كدوه مميشعل بالحديث كے قائل اوركاب وسنت برعال رہے ہے ہرحال مومن ایک مذہبی آ دمی تھے اوراً می زمالے کی اہم مذہبی تضعیبنوں سے انجین تعلق خاطر نھا۔ چنا سنچہ ان میں سے بیٹنر تے ساتھ و کسی ترکسی طرح متعلق دنب ہیں اوران سے اظہار عقبدت تھی کیاہے۔

كه شيا احد برايدنى: مفرمه ديوان موسى: صم

كة زاد: آب حيات: ٢٢٢٣

مولانا تيدا حربر بلوى اس دقت كے بهت برطب مالم بالل تھے -ان كي تخصيت في نومن كو بهت متا نزكيا ۔ ورجيباك بہلے بھى ان ره كيا جا جكا ہے وہ في وائى نئى بي ان كے مركبر بهو گئے تھے ۔ ان كو رح اسلام كو بھيلا نے اور كا فروں اور طحد لال كى بيخ كئى كے لئے جو كام كيا ہے اس كى دجرے مون كے ول ميں ان كى بولى عقرت تھى -ايك قطعي اسلام كو يون ان كى بولى عقرت تھى -ايك قطعي اسلام كو كان ان ايمان تا زه كودن شهوروئين برست الميلموئين ابن الميرالموئين ہے بيتی في مركب كا خل اور كا فران اور برك تو بيتی الله ميرالموئين ہے بيتی ہوں ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہوئی الله من دان والل والل والل والل من الله من مال والله من مال والله والله من مال والله والله والله من مال والله والل

1177

ایک دوسرے قطعے میں کہنے ہیں م

ك كليات مومن: صيم

اله كليات مون : مين

ناری دیوان میں بھی ایک قطعہ ہے جس میں مولانا سبدا حمر کے معرکہ جہا دکا ذکر کرے عقید کا اظهار کیا ہے کہتے ہیں ہے

> و نکسادم مربسلی رجب زے روزگارسعا دست قربی رسومے بچو با دبہارا فریں رسومے جدا برکرم قطرہ زن ز تا نبرنشگفت گی گل چنیں بفبفن بشارات ببب ل زوا خرامش چوکیک دری کنشین كلامش جومرع جمن جان نواز برم چارہ فرمائے جانی حزیں بالب مرفودهٔ زندگی مخش دل بيانتِ المامِ زمَّا *ل شُدِيْقِيل* بركف نامهُ جال فزائے كزال بربندو عدويوں كشابركم کشا پرجهال بیون بربند دکم زجولان اسبش بميدان جنگ چورون برخبین درآیدریس باین نام نیک باین دست زور كبندمفت أفسيح ذبركيس فدانا صراست ويمبيه معين نيارش برك كرمة حاجت برزر جداز بهرناريخ فكرملت برآ مرفسرا ذمسيهربي ازا بروال بشرالمؤنبل شنيدم بآخرمه و دسطسال بهمازحرن اعدادوا عدادحرت معجوكردم مشنها دنتهوروسيس جِنَا نَمْ كُهُمْتِر الوداين جِنين به مطلب رسیدم که در فن شعر بربدم سرطاعي وحاسد ش ره حرف ملفونطے این است اس بسح حسلال من أعجسا زدي عن سجم ونيز موس كے است خودا وسل فنيطال بودا كعيب برآل كس كدابن قطعة اخوش مذكرة ملک گفت برین برا را و فری<sup>را</sup> كه دمستم فرستا و صدره دروو ا ورُمْنَنوى بمضمون جما دمين اين يركى تعربين اس طرح كرتے ہيں م كه جوبيروأس كاب سويينوا ده حضر طریق رسول مخسرا

> > له موتن : د يوان فارسى : طهمايهم

كسابي سيحس تحجل مرماه نب سيراحد تبول فعدا مرأتشان رسول فرا . نكو كو برى كا مذ برجيو شرف على وحين وحن كا خلف سے حشرتک زندہ وہ براف اس سے کقلدی موت اس کی جیات خدانے مجا مربنایا اسے سرفتل کت رہ یا اسطے

ده ټورمجېت وه ککنل اکه

ان نطعات سے صافت ظاہرہے کہ مولین نے محف سمی طور پرمولانا سبداح را ملوی م سے بیست نیس کی تھی۔ دہ واقعی اس مجا براعظم کی اہمیت کومحوس کرتے تھے۔ اور يرسب كجهواس ملئة تفاكه موتمن ول مصملان تطحا ورأن كم ول مين يرحم اسلام كو سربلندكرنے كاخيال موجزن تھا۔ يہا دربات ہے كدوہ نودائے بيركى تحركي جماد میں علی طور پرحصیہ ندلے سکے لیکن انھوں نے ساری ندندگی اس اس آرزو کی شمع لینے

دل میں فروزاں رکھی۔

ا خرعم بين موسى بر مربب كا اثر بهت براه كيا تفا . كريم الدين جوانعين بهت تریب سے جانتے تھے اپنے تذکرے میں لکھتے ہیں ابتدا میں تمام اوقات شعب رگرتی اور ہو ولعب دنیا میں صرف کرکے تام مزے عیاشی کے اٹھاکراب نوب کی بلکہ شعر بھی کہنا چھوڑ دیا ہے مجمد برکمال عنایت فرانتے ہیں اکٹر نتام کوشہر کی سیر کرتے ہیں اب پابند نا زروره كے بھی بلبت سابق كے بسع اللہ اس بيان سے يہ واضح بدونا ہے كمومن نے جوانی کا زمانہ اگرچہ لهو ولعب میں گزارالیکن ملداس سے توبرکرلی۔اس میں کچھ تو ان کی ناکائ شن کو دخل ہوگا ، اور کھیماس زمانے کے علمی عملی اور دینی ماحول کے انرہے بھی وہ ایساکسنے کے لئے مجبور موے ہول سے ولیے جوانی میں مبی وہ مزہب سے برشة منیں تھے اگرایسا ہونا تووہ مولانا سیدا حکر برلیوی سے مریبیں ہوسکتے تھے اوران کی تخریک جما دسے انعیں آئی کیے ہیں ہوسکی تھی کریم الدین کے بیان سے بیمی واضح ہوتا ہے کہ صوم وصلوق کے خبال کو استوں نے دل سے قراسی زمانے میں جی تہیں نکا لا۔

كم كريم الدين طبقات الشعرار: مرايم

الم كليات مرتن: مدا

البية الزعم ببل بح نكمان بمد مذبب كااثر بهت براح كياتها، اورابو ولعب كي زندكي سے المحول في توب كرفي هي الله المع صوم دصلوة ك زياده يا بند بوكي تفعد غرض بركمومن كى وندگى ميں مزہب كا فا صاائر بھا اور وہ اسينے زمانے كے اليصے فاصے مذہبی آ دمی تھے۔ ملی معاملات ومسائل برخور وفکرکرنااُن کامجبوب شغله تعا اكثراس زمانے كے علماسے ان مراكل كے مختلف بہلوكوں برتبا وله خيالات كرتے تھے ور نوبت مناظرے تک جابہنحی تھی جبہاکر مہلے کہا جاجکا ہے وہ مولانا سیراحرہ بریلوی کے مرمد بنے اور انھیں اس زمانے کی وہا بی تخریک سے دلیری تھی ۔ اس لئے وہ برعت کو نا بسند كرتے تھے كتاب وسنت برعمل كرناأن كا ايان تقا، اور وهمل بالحديث كے فاكل تحصداس زمانے كے بهديت برطب عالم مولانا ففل حق بنيرآبا دى تحصر اسلامي علم میں اُن کا باب بہت بلند مخفا موشن کے ان سے مراسم تھے لیکن جمال کے عقائد کافاق ب، بسي شديداخلاف تهاجنا كيران سي بمنول كاسليها ري دمتا تها اور ندست منا ظرے تک مینیج جاتی تھی ۔ ایک بارا ن سے کر ما گرم بحث ہوگئی ،ا دراس کی دجہ سے کھ عرصے تعلقات کشیدہ رہے لیکن مولانا فعنل حق نے انھیں منالیا اور بالاً خرسلح بوكئيك اس سيمعلوم بواب كه نديبي معاملات ميں ووكس فدر دليب لين تھے۔ درامل بات يو به كدأن كياس إس ا دركرد ومين ما عدامذ بهي ما حول تفا ا دراس ماحول ميس سنے اوکا رکی کرنیں بھوٹ رہی تھیں ا ورفلسفیانہ اندازمیں مختلف معاملات ومساکل بر مباحث كاسلسله جاري تفايه موتمن كخصوصي إحباب بب مولوي صدالدبن خال أزري مدا الصدور دملی جوشاہ عبار لعزیز صاحت کے شاکردا و تففی مسلک کے رہنا تھے۔ اُن کے دست دا ست مولوی د شبرالدین خال صدر مدرس مدریت و ملی تخصے بوشا ه عبارلعو برصا شاه رفيع الدين صاحب ورشاه عبلدلقا ويصاحب كصشاكر دنخص وتزغى عفا مكريس شاه عبلدلعزيزها حب مح جالشين شما دمهوتے تھے. دوسرے سائقی مولوی مفل من صاحب خرا بادی تفے وظیفے میں امام ملنے جاتے تھے مختلف علوم درسید کی تکمیل اپنے والد أ كل كل على خال فالن : حيات مومن : ا وزينيل كاليم ميكندين : ندمبر و في اير ماسم

مولوی فعنل امام صاحب سے کی نفی ا ورعلم مدیث میں ٹنا ہ عبلدلقا درصاحب سے سند رکھتے تھے ادرشاہ دھومن کے مربد تھے۔ دہلی کے عوام اورخواص کی باک ڈوران ہی اکابران کے الخیوں بی کھی ان کے خلاف دوسرا گروہ دملی میں جوٹرک و برعت کےخلاف جہاد كرنے انتا نفامولانا عبار كحي صاحب شاكرد و دا ما دشاہ عبار لعز يرزُصا حيث ورملانا عبل شهيدٌ صاحب براور ذاوهٔ شاه عبلدلعز برخصاحب خلفائے مبداحدشهبر بین سیاحد ا شہید شاہ عبادلعر برنشا حب سے بیون تھے اور ترلیبت محدی کے احیا کے لئے علم جہاد بلندكيا نفا مولانا عبد كحى ورمولانا معبل شهيد فري يم برعات ملف كالتبة کیاا ور کھھ مت بیں اس قدر کا میا بی جال کرلی کہ دہلی کی مامع معید میں جمال حمعہ کے ر دزسا مان صحن سجد ہیں فردخت ہوتا تھا، وہان نما زجمعہ عبیر جیسی ہونے تکی وان کی مخافظت مِن مولا نافضل حق صاحب ا ورمولانا رشيدالدين خال بيش بيش تحص ا ورآ زرده دريرده عامِی تھے۔اس سے دہلی کی مرہبی کشبیرہ نصاکا اندازہ ہوتاہے، فریقین آبس میں يكالكت اوردوستى كے با وجود دوطبقول ميں تفتيم بوگئے تھے ہم من نے ان مذہب منا قشول بين براه راست كرئى حِصة بنيس لياليكن اصولى ا در كظرياتى مباحث بيب انھول نے طرور دلجیسی لی۔ وہ شرک اور مبرعد کے خلاف تھے۔ اس لیے ثنا قاملیل میگر ا در مولانا سیدا حکر بر ملوی کے افکار دھیالات سے انھیں زیادہ کیسی تھی جنا کیسہ ان كى حايت بي كبي مناظرے تك سے لئے تيا د ہوجائے تھے۔ اس صورت حال نے النجيس خاصا مزيبي بنا ديا تفاء أن كي رندي، شا بدبازي ا ورشق وعشقي تك أن كي اس فرہبیت کے داستے میں حاکل مذہوسکی جوہن کی زندگی میں بیمیلومھی بڑی ہمبیت

موتن نے ساری زندگی کوئی الازمت بنیں کی کیجی کسی سے بچے طلب بنیں کرائے کے خیال سے کسی کی مرح بنیں کے ۔ کیا کسی کے دریا رہیں بنیں گئے کیچے عاصل کرنے کے خیال سے کسی کی مرح بنیں کی ۔ کیا کسی کے دریا رہیں بنیں گئے کے چے عاصل کرنے کے خیال سے کسی کی مرح بنیں کی ۔ لئے کلب کی فال فائ تی جویات موتن وا دریکل کالج میگزیں: فرمر الله اور ملاق یا دریا ہے۔

ان کے زمانے کے امراء وروسا اس باست کے لئے کوشاں رہنے تھے کہ انھیں کسی طرح اینے پاپس ملازم دکھ لبس لیکن بہتیا رہ ہوئے۔ملا دمت خوا ہ وہسی نوعبیت کی بھی میر أنحيبن بيند بنين نفي اسى لية جب تجيي كمي ملازميت كاكوني سلسله بوا توالهول نيكسي تسي بہانے سے اس کوٹھکرا دیا۔اس کی بنیا دی دحہ اُن کی غیورطبیعت تھی۔ وہ کسی کے سن بھر بن کرمنیں رہ سکتے تھے۔مزاج میں آزا وہ روی تھی،اس لئے ملازمت کی یا بندہیں کو بر داشت کرنا آن کے لئے مشکل تھا بھی سبب ہے کہ کئی رسیوں نے اتھیں ملایا نيكن ده مذكئ - رام يور، أنك ، يجويال ،جهانيكراً با د،كيورتهل كى رياستول في بيب بلانے کی کومشش کی تنکین انھوں نے ان میں سے سی جگہ جانے کا خیال تک نہیں کیا۔ عَرْشِ كَيا وى في كھا ہے كد موتن كروا لئ رام بور، والى الذبك، والى مجوبال والى جمانكيرآبا دوغيره نےاہنے دوستان مراسم کے جال میں بینسانا جا با جہا داحبر کیور تھلہ نے ساڑھے میں سورتیے ما ہوا ربرطلب کیا، گرد ہان بھی ندکتے۔ زاوراہ تک والی کرکے يرصا ف جواب مكر د باكوس درباركاايك ا دني كويا سا رهي تين سوريه ما مواريا ما مو دال میں ای نخوا ہیں منیں اسکتائے بیسب نوہمانے تھے۔ دراسل بات بھی کھی کہ ملازمت کی یا بندیاں انھیں بیند منیں تھیں ۔اوروہ ان یا بندیوں میں گرفت ا برنے کے لئے تارنہیں تھے۔

ریاست وزیک کے نواب وزیرالد المرا الماک نواب محکدوزیرفال نصرت جنگیادر
کونونس سے نسبت فاص تھی۔ وہ اُن کے بیر بھائی ہوتے تھے۔ انھوں نے ہلانے کی بہت
کوشش کی بیون نے معذرت کے طور برایک قصیدہ کھھ کی جا اوراس طسر ح
نمایت خوش اسلوبی سے انکار کردیا۔ تعبیدے کے بیر جندا شعاد بڑے ہی عنی خیز ایس۔
یا و آیا م عن رت بن اُنی نہ وہ ہم ہیں نہ وہ تن آسانی
عاید حضرت میں مورے محاکیوں کم نمیں اینے گھرکی ویرانی
عاید حضرت میں مورے محاکیوں کم نمیں اینے گھرکی ویرانی
عاید حضرت میں مورے محاکیوں کم نمیں اینے گھرکی ویرانی
عاک ہیں درنگ آساں سے ملی اے کیسی بلند دا ہوائی

الم وَشَرَكُما وى : حيات موس: صع

برجِ خساکی مسیر کبوانی ہے۔ دری کردہی سبے در باتی کردہی سبے در باتی کردہی سبے در باتی کہیں شہری ہوں بابیا بی کیا ہوئے وہ عمساد طولانی کاہ کرتی ہے نا زر سجیا تی فاک سادھے جمان میں جیاتی جزمس جہر و بخوم نورا نی جزمس جہر و بخوم نورا نی جزمس جہر و بخوم نورا نی ایس کمال بلبل وغول خوانی ایس کمال بلبل وغول خوانی ایس کمال بلبل وغول خوانی

کردیا گردش سیبرنے جیف البیمی وحشت سمایی آئے کون نگریجوں سے جی بیں ہے پرچھوں کیا ہوئی وہ نبسندی دیوار مبائے گل بہ جمین میں ریزہ منگ اک گئے حوض وہمر، غبرازجشم مذ ملا کچھ نشاین آب دوال مذ ملا کچھ نشاین آب دوال متورزاغ وزعن ہے سمع نواش

قرت ا فرائے روح انسانی کِک چکی بخی کلا و کو را نی مذ رہا خرفت، دمستانی جیسے ابنجیسیع پردیشانی ہائے دہ ساز دبرگہین ونشاط تیر با رانِ فانسہ نے مارا بنبۂ داغ دل کو حیراں ہول ایک دن یول ہجوم باراں تھا

کس زباں سے کردل ثنا خوانی جھے دا در کوشوق بہرانی علم طنی مذہر دے ایت ان مجھے مہنچی اتھا علم افر عانی مومن اور آئنی نامسلم انی الصحن سنخ نکنه دال تیبری مجھ سے ناکس کی ہم شبنی کا مذیب سمجھا ہوں سسیرانحنزسے حامل دفت رمزی سے ہوں کر نہیں کیوں خیال طون برم

میرے یا قوت سب پرختانی سمیا گرہے دوج نغسانی میرے گربرتمام ناسفت میری نیرنگی شخسیل سے جس کے درکاگداہے خاتانی مبری تقریر کی سی تا بانی دیجھ خسر د مری تسلمدانی

یں وہ مرایہ بلاغت ہوں الدری کے بیان میں ہے کہاں ملک محسنی کا منہریا دیجے

تیراا فنسال روز افزوں ہو جیسے موتن یو تطف رکھیائی

ان انتباسات میں کئی باتیں ہیں۔ زمانے کا شکوہ ہے۔ اپنی زبوں حالی کا بیان ہے کیجہ تعلی ہے۔ اور بھر بہ دعاہے کہ تیرا اقبال ہمینتہ باتی رہے لیکن ان سب کا مطلب ہی سکتا ہے کہ مجھے سب کچھ گوا راہے لیکن ملا زمت کی حلقہ بگوشی منطور نہیں۔

ولیسے اس زمانے کے امراء ورؤساسے آن کے بہت اچھے تعلقات تھے لیک ان تعلقات کامقصد موائے دوستی کے اور کچر نہ تھا۔ انھوں نے کھی کسی سے کچھ ماس کرنے نہاں کے خیال سے دوستی کا ہا تھ نہیں بڑھا یا بلکہ یہ کہنا ہے جا نہیں کہ بن امیروں اور دکیلیوں سے آن کے نعاقات تھے وہ ایک حد تک ان کے نیاز مند تھے۔ ان میں دیس سے آن کے نعاقات تھے وہ ایک حد تک ان کے نیاز مند تھے۔ ان میں نواب اصنع علی خال، نواب معلا برخی اور نیا آل تعلق خاطر تھا۔ نواب مند علی خال، نواب معلا برخی اور نا الله تعلق خاطر تھا۔ نواب عبل تعلق خاطر تھا۔ نواب علی نواب معلا تھے کہ نواب الله تعلق خاطر تھا۔ نواب عدہ مسلک تھے کیونکہ اور خاہ میں منع و تحق کی اور ان کی ہے آلے و خاہ کے امنا و مقتل کے امنا و مقال کے امنا و مقتل کے امنا و مقتل کے امنا و مقتل کے امنا و مقال کا خوال نہ تایا۔ بات میں ہے کہ وہ اس و نیا کے آلوں میں مقالے کو معاش کا ذریعہ بنانا انھیں ہے کہ وہ اس و نیا کے آلے و معاش کا ذریعہ بنانا انھیں ہے کہ وہ اس و نیا کے آلے میں موائے کا خوال نہ تایا۔ بات میں ہے کہ وہ اس و نیا کے آلے و معاش کا ذریعہ بنانا انھیں ہے تربین تھا۔ کیونکہ اس میں اپنی تو ہیں لظرا تی تھی۔

اس زمانے میں انگر بروں نے جو مردسته العلوم دملی کالج کے نام سے قائم

له ضیاراحد برایدن : نصائروس : صف -۸۸

کیا نشا۔ اس بیں مریس فاری کی جگہ بھی <del>مومن خال کوبیش کی گئی تھی لیک</del>ن اس کو بھی انھوں نے قبول بنیں کیا مولوی کر بھالدین اُس زمانے میں خود مررسے سے منسلک تھے۔ ابھول نے اپنے مذکریے ہیں صہباتی کا ذکرکرتے ہوئے اس وانعے کو تفصیل سے بیان کیاہے محضے ہیں رس سال میں کا نفطنت گور فرمہا درطاسین جنا جوكه عالم كافل ورقدرنسناس الل علوم كييس، شابجهان آ إ ديس واسط بزوبت مدرسے کے تشریف لائے سب مردموں کا معہ لحلیار کے امتحان سے کریے بجویز کی کایک مرس فارسی مررسے کے واسطے اچھامستعدم فرکز اجا ہے : نناہجہاں آیا و بیں سے اوگوں مستندوں کی تلاش ہوئی مفتی محر<del>صدا لدین خان</del> ہما درنے جوہا ک زمانے میں شاہجاں آیا دے صدر الصد ورہیں جناب طامین صاحب بہا در کی فدمت میں بیاع من کی کہ اس شہریں البھنے فاتری وال میں شخص منتخف روز گارہیں۔ ایک مرزا نوست صاحب، دو مرام مولوی ام محتی صاحب بمبرے ملم محزمون ال لفتنط كور نرفے تينول كوئلا يا مرزا نوشه صاحب نے كربسب اس كے كدا دن كر نوکری کرنے سے استغنائقی، انکارکیا حکیم محکرمون خاب صاحب نے درخوارت ایک م ر دیبیا ہواری ننخاہ کی کی مولوی امام بھن صاحبے چونکسی طرح کا دسیلہ بجزر وزگارے وحدمعيشت بنبس ركهة تقصرب جهبش لفلنط كورنوبها وركم مكما عابت بحياي ر دسیے ما ہوا را ون سے واسطے مقرر ہوا ، مرزس اول فارسی خوالوں کے مفرر ہو کے دورہ كاسورفية تنخاه طلب كرنا توايك بهايذ تفار درحقيقت ووسييق سيانكا ركمنا حاجنة تعيا ورا نھول نے انكاركريا غرض مونن كركسى طرح كى ملا زمت بيندينبريقي بيى سبب ہے کہ دِونز مرکی بھرملا زمن سے خیال سے آزا درہے۔ موسى في محمي محمي محمد كالمعاش كى غرض سے دكى كوفهيں جورا المبين اس سرزمین سے ولی محبت تھی اس لئے مجھی بامرہنیں نکلے جنیفین نے اسینے مذکرے میں ان کی زندگی کے اس بیلوکی طرف اشارہ کیا ہے بکھتے ہیں از دوز ولا دستالی حال بید الله كريم الدين: لمبقات النُعوا، : مساس

Scanned with CamScanner

موالفت جمال آبا دواہل جمال آبا دہ ہمتے حکت ہ کردہ ۔ بہ وصال یا دان رکیدن بول فا ہران ہیں سے بھران ہوں کے در کی کراڑھ ہے اوراس ہیں شبہ ہیں کہ اپنی ساری زندگی اسمفول نے دلی ہی ہیں گزار دی ۔ بہت تھوڑے عصے کے لئے عرف جا رہائی بار انتھیں مجبود اولی سے بھلنا ہڑا تھا جب وہ وکی کوجبوڈ کرسہسواں گئے منظری ن انتھالی کے منظری ن ماری کا جوش جب آبک دہاں دہاں ہو ان کا جوش جب آبک دہاں دہ بدی خوال دہا کہ ہرزہ گردی ہیں مبتلا ہیں ۔ یا بھران کا جوش مبتلا ہیں ایک دفعہ دتی سے دام بورے کیا لیکن وہاں ہی ہی محسوس کرتے مبتوں انتھیں ایک دفعہ دتی سے دام بورے کیا لیکن وہاں ہی ہی محسوس کرتے دہوں انتھال اول میں انتاز ہیں انتاز ہیں ۔ اس کے علا وہ بدایوں میں ہی انتھال کے دوقت گزا دا تھا ۔ ان کے کلام ہیں موجہ دہیں ہے کہ دوقت گزا دا تھا ۔ ان کے بارے ہیں انتازے ان کے کلام ہیں موجہ دہیں ہے جورڈ دتی کوسسوال آیا ہم ہرزہ گردی ہیں جبلا ہوں ہیں جبورڈ دتی کوسسوال آیا ہم ہرزہ گردی ہیں جبلا ہوں ہیں جبورڈ دتی کوسسوال آیا ہم ہرزہ گردی ہیں جبلا ہوں ہیں جبورڈ دتی کوسسوال آیا ہم ہرزہ گردی ہیں جبلا ہوں ہیں جبورڈ دتی کوسسوال آیا ہم ہرزہ گردی ہیں جبلا ہوں ہیں جبورڈ دتی کوسسوال آیا ہم ہرزہ گردی ہیں جبلا ہوں ہیں جبورڈ دتی کوسسوال آیا ہم ہرزہ گردی ہیں جبلا ہوں ہیں جبورڈ دتی کوسسوال آیا ہم ہرزہ گردی ہیں جبلا ہوں ہیں جبورڈ دتی کوسسوال آیا ہم ہرزہ گردی ہیں جبلا ہوں ہیں جبورڈ دتی کوسسوال آبا

وتی سے رام پوریں لا یاجنوں کا بوش ویران چھوڑ آئے ہیں ویران تریس ہم

یہ ات دری طرح بیجے نابت ہوجاتی ہے جوانھوں نے اپنے سموان جانے کے بالے میں مکھا ہے اور جس میں صاحب مک بنجے کی آرزو بڑی شدت سے ظاہر کی ہے۔ اس تطعیس اینے آب کوغلام گریزیا، کمنا کفی معنویت سے بھر اورہے سے صاحبوامبرامال من إجهد بندة سخت بے دفاہوں بن چور دی کومسوال آیا مرزه کردی می منال مول بی مذربے جاہے سرمثی کےلئے شاکی ہے سیب جفا ہوں ہی اك خداو ندشوخ كے غميں فابل دسم بوگيا بول مين محصهنجا ددمير عماحب مك که غلام حریز با بیوں میں بهرحال مومن في يرسفراسي عم عثق كو تجلاف اوراي ول كوبسلان كى غرض س کئے تھے ان کی منوی قراعیں سے جی یہ واضح ہوتا ہے کہ اس عشق کے واقعے نے ان کی زندگی میں بڑا انتشار بیداکر یا تفاء ور دوسی کا م کے نہیں رہے تھے۔ بران کی زندنی کا سبسے بڑا صدمہ تھا۔اس صدے نے جوکاری زخم لگا کے تھے، اُن کو ذرا مندمل کرنے کے خیال ہی سے مومن نے بیسفر کئے۔اس لیے جن لوگوں کا خیال ہے سیے کہ حسول معاش كى غرض سے دہ سفن بر كيا اصل حقيقت أن كى نظروں سے الحجل ب . باست وراصل بیرسیے کہ مومن بڑسے خود دارہ وی تھے۔ اس خود داری نے تھیں دی مرود نوں سے خاصی حد تک بے نیا ذکر اینا۔ وہ کئی علوم کے امرتھے بیاہتے نوان میں سے کسی کوبھی اپنا ذرلعیدُمعاش بناسکتے تھے لیکن اٹھوں نے ڈ لمبابہت کک کواپنا پسٹیرہیں بنایا

حالانکہ برچیزاتھیں ورشے میں ملی تھی اور بران کا آبائی بیشہ تضایسکن انھوں نے اس سے مجى اپنى د وزى كمانے كى كوست ش بنيس كى جو كدة بار واجداد كا علم تحا، اس لين اس كومال كيا ورأس مي مهارت عالى كرلى - اس ك بعد بخوم ورفل كاشوق بديدا بواء أس يكي کمال حال کرلیالیکن اس کوبھی معاش کا ذراعیہ میں بنایا۔ پھرٹنا عری سے کیسیے پیدا

النه كليات يوتن: مدا- 149

مرئی ا دراس فن بین میں دوکال ہوگئے نیکن اس کے ذریعے سے جی انھوں نے کھی کچھ ماس کی انھوں نے کھی کچھ ماس کی کوسٹ ش ہنیں کی ہے میں ہوئی کے شوق کی جیزئی نھیں ا درا نھوں نے ان کوشوق کے جیزئی نھیں ا درا نھوں نے ان کوشوق کے حدو وسے جی بھی با ہر نہیں نکلنے دیا۔ ابھول آ ذا ڈس طرح شاعری کے دریعے سے انھول انڈا ڈس طرح شاعری کے دریعے نہیں جد اکیا۔ اسی طرح نیمی اور طبابت کو بھی معاش کا ذریعے نہیں کہا۔ میں طرح شاعری کو دریا کی کہا کہ الدوا اور شاعری کو بھی ایک ہملاوا اور شاعری کو بھی ایک ہملاوا

ں کا بھیتے تھے ہے۔ مومن کواپنی آبائی جا کرا دسے جو المرنی تنی ہی میں گزرسر کرتے تھے۔ اس کی تعقیل

اسبر حیاست میں موجودہ اور وہ یہ ہے کہ سجب سرکا را فریزی نے جھی میاست نواب نب<u>قن طلب خال کوعطا فرائی توبرگن</u>ه نارنول مجی اُس میں شائل مفاریس مذکررنے اس کی جا گیرصنبط کرے ہزار رویہ سالا منین ورنہ جکھنا مدارخاں سے نام مقرد کردی۔ يمنن مركوريس سيحكيم غلام بهي خال صاحب اينا خعد ليا اوران سيحكيم مون خال صا نے اپنا حق با یا۔ اس کے علا وہ اُن کے خا ندان کے جا رطبیدوں سے نام برسور و بہما ہوار بیشن سرکارا نگریزی سے بھی ملتی تھی۔ اس سے ایک چوتھا نی اُن کے والدکورا وران کے بعبرين أس ميں سے أن كاحِمت أن كوملتا أن كوملتا أن يبس اس كے علاوہ موس كى كوئى خاص آ مدنى بنياں عی تھی مجھی میں سے انعام واکرام صرورال جا انتخاب وسے فواسے عبدی صاحب للصفيدين باوشاه مح بهال شعروض كاجرجا تفاعها جاتے اتے رستے تھے بھی كرئى انعام بھی ل جا یا بنجائیے یہ بات میچے ہوسکتی ہے۔اس زمانے میں بہا در نشاہ کھر با دشاہ تھے۔ تطعين الفول في متعروض كالمحل بداكم كها نفيا مشاعرے بوتے رست تقے شعرار ر کی تفلیر مجتی تھیں - موں می اس میں مشر کی ہوتے ہوں گے، اور قلعے سے انعام واکم ا كيم ين يجه لل جاتا يوركا- لكن سي اور در ليع سه اس كي تصديق منيس بوتي بهرمال مومن كى معاش كے بيى درائع تفے نظا برہے ان سے بھا مدنى بوتى تھى . وہ

> الى آزاد: آب ميات: صيم كل آزاد: آب ميات: مالاس من مي مي مياري كي مي بوك مالات مي من جوابنون ني داتم كوبيج -

ان کے لئے ناکا فی تھی لیکن وہ اس میں ہی امیروں کی طرح رہتے اور گزرلبسر کرتے تھے مزاج میں قناعت تھی ورمذاتنی آمرنی میں دلیست کرناشکل تھا فنا پر بہی سبب ہے کہ دہ اپنے کلام میں جگہ جگہ گردش روز گا رکے شکوہ سنج نظراتے ہیں۔

اس طرح مومن في ايني زندگى كے تقريباً با ون سال گزارے ان كا متقال ملاله مطابن ملهمار ميں موا - كوسفے سے كريزات تفے باؤل كيا تھا - انفول ا دربیروں میں شرید مزب آئی تھی جیند مہینے صاحب فراش رہے ، اکھنا میے منا کھنا میے منا کھنا میے منا کا بوگیا نفا آی عالم بیں وفات یا نی عَرَثُ گیا دی نے مکھاہے کہ بالک بھلے چنگے تھے۔ كس بن أن كے دم خم بيس كونى فرق مرابي مقاد ايك بال مي سركا مذيكا مقارمذ وضع دارى میں کوئی کمی تھی عمرے کھا ظرسے تھی جب کہ تبل فدرسا تھ برس کی عمریس آ دمی جوان ہونا تعا يحف تريين برس كى عمر كھتے تھے كہ انتقال كيا . ديجھنے ميں جاكيس بنيتاليس بي كيمعلوم بوتے تھے يعورست يہ بونى كدوومكان جس كانقشدائي الحى د كھلاجكا بمول الى كى چھت مرمت ہورہی تھی ا ورکھولی گئی تھی ۔ نیچےسے مز دورا دیرکوکڑیاں دے سے تھے مياس مندارس من المرس ملك بوك كوا من المحص المع جيت كي والنياني كم تقى - بكايك محجك وراهوركا كريم سے بيجة برائے كرتے ہى ك بوش بوكئے كھر بن كرام اور محتے بي بنكامہ بوكيا بی بی بیوں نے سربیٹنا نثروع کردیا . نا صرند پرصاحب فرآن کے والدکہ مومن کے عزیزا در خا كرد تھے دوڑ براے اورخال صاحب كوا تھا كے بيجے كے كرے ميں لٹا يا بعزيروں شاكردول اور دوسنول كي مرشرم بعلي حن مين أني يحق مان كي طرف ومكيدك جب بوش میں آئے تو فرما یا میاں جو کھے ہونا تھا وہ تو ہوا مگرمیراعلم یا کہتاہے کہیں مرف بایخ مهینے بچول گا۔ ار مبرے مرفے کی تایخ مکھد کھو "دست وبازاوبشکیت" اخردہی ہوا۔ جمعہ کے روز شع کا وقت تھاکہ دنیاسے کوج فرمایا، اور ہوش وعمال مِس مِنْ إلى التي عِلى الله على على من أن كي رق باك في مقام با يا حسب مرايب أن كا جنازه مهنديون مين كمشهورا وريرانا كورسنان دبي كاب لا إكباا ورسين فن

ہوئے نا زمسجر جامع میں ہوئی ، شرکے امیرغریب ، علمار ، فضلاً ، شعرار ، شہزا ہے سے جنا ذہے کے ساتھ تھے۔ اورسب لے اُن کی جواں مرکی کا سوگ رکھا۔ غالب توغالب ووق كى أنكهول سے السوكل براے ورم برنم ميں بي جرحا تھاكه د بى كا جراغ بجاكبا مزاراً ب كازيراما طه د بوارمفيره مولانا شاه عبل لغزيزً بالبركيميت بجانب مترق واقع ب المين الا ورون ما برف البين مذكريك كلنان في اس واقع كلفمبل سي بان کیاہے لکھنے ہیں' اُلفا فامت فعنا و قدرسے ایک روزایک مکان سے بام بلندیر عربی معنی کے نصور میں نفاکہ ناگا ہ لغرش یا نے اور سخن کسے نہیں کی طرف اگل اور اس صنمون میش یا افتاره کی جانب منوح کیا برحینداوس بام کی ملندی چندال بابیه مذات کھی لیکن کچھ اسمان کی مج روی ا ور کچھ زمین کی نا ہموارٹی سے وست وباز دمیں منرب شد میر بیری اوس شدیت الم میں اس حا دفئه جا ل کا ہ کی تاریخ یہ بانی اوس كو تخصيصه بإ وَن كاليمسلنا بام رُدُول كي نردبان تفاسه مومن فت وازبام مفتم حيد دفت كفت كفتا محوث كفتم بشكست وست وبازو كفتح كم بايرت كفت الانتخاب صيبت

ALTIA

چندماہ افواع شدا پرنے وہ رہے دیاکہ ادن کانمل مدنبشرسے مناری تھا۔ آخوالا مراوی اللہ میں کہ بارہ سواہ سبط ہجری تنی سفر آخرت اختیا دکرکے وابستگان جگرف کا دیکے دل کو دیجے اور درم میں مبتلا اور وران فردوس کوسعا دستو استقبال میں مستعد کیا۔ اس ام ناگرز برکے کئی جینے کے بعد فواج مطفی افال بہا در تیف شخلص کہ انسان صورت اور ملک سبرت ہیں دویا کے معا دقہ میں دیکھتے ہیں کہ گویا مومن خال کا خطا کیا ہے اوراوس کے مناتے پرخط سبزسے مرق م ہے مومن اہل الجنتہ۔ وسعت رسمت سے کیا ہے برے کہ جُن دریائے مغفرت نے اوس شخ کرامت کے دائن کو اور عصیاں سے باک کم ویا ہو۔ مدریائے مغفرت نے اوس شخ کرامت کے دائن کو اور عصیاں سے باک کم ویا ہو۔ مدریائے مغفرت نے اوس شخ کرامت کے دائن کو اور عصیاں سے باک کم ویا ہو۔ مدریائے مغفرت نے اوس شخ کرامت کے دائن کو اور عصیاں سے باک کم ویا ہو۔ مدریائے مغفرت نے اوس شخ کرامت کے دائن کو اور عصیاں سے باک کم ویا ہو۔ مدریائے مغفرت نے والی عذا بی اصیب من اخار جستی وسعت کان کی ہے

الم عرض كي دى : حيات ميمن : طك

ابراحت تخن بيرخ ام ست الصدن تأكد إح قطره أبي جا بازكر المرعنان اك مانح عبرت فزاكى تايخ ب ده مصرعه بع جومبرين كبين كى سال وفاسندا وسي معنوا ادراوی کے ذکریس مرقوم ہے (ارم میں موتن وسلین عارقت ملك مرزااررالنرخال فالتب نے اس راعی کی عبارت میں اظهارا لم اورادس ظم کے برائے میں افتانی عم کیا ہد شرط است كديف ول خماتم بهمم معمر فون ابربرخ زديره بالتم بمعمر كا فرياشه اگرب مرك مومن جون كعبر بياش ما باشم مهمم راقم آثم بھی ازبس کہ مومن جنت نصبیب سے رابط محبیت کامنتککر رکھنا تھا۔فکر ارکخ بیں سربرجيب بدانا كاه معدن ضميرسه ايك بعل آب دارا درايك كومرشا بواربا تفرآبا بركب كوثر وتسبيم برفت بالشنه جان محبت مومن كفنت الريخ وفالش صابر في ما فت مقبولي حنت مومن اجود صيابرينا دصتر تخلص نے الم موس خال مان فال ما فك تابع با يا اور خوب با يا ہے كا وس ما و ے پانے یں کم بنیں ہے موسی آ اور وفلد بریں ساب چندس کھر، مائم مون فال مرحم كونازه اوراوس الم كوبيا ندازه كرناب وريخن كى بيسى برناله اومعني كى مظاوی براوحد کراسیے ان کی وفات کے واقعے کی فقیل کسی ا ور نرکرے من برماتی میرندا قا درخین صابراً ن کے ہم عصرتھے انھیں اُن کے مرفے کا بڑا خم تھا۔ اس لئے مذ صرف النهول نے اس واقعے ہی کونفع بیل سے بیان کردیا ہے بلکہ موران کی بے دفت موست سے اُن کے ہم عصر جس طرح مثا تر ہموے ہیں انفول نے اُس کی وضاحت ہی يهجى مشهودسے كم نےسے برمدہ يہے مومن كواپنى وفات كا على ہوگيا تھا۔ علم يوم اورول كے وربع سے انھول نے استے منے كى تاريخ تك بكال في حقى جنائج بہتا ریخ من کے فارسی دیوان میں موجودسے۔ اسی اربح کو میرزاقا در بخش ما برنے اینے تذکرے میں درج کیا ہے ا درجو مزکورہ بالاا فتباس میں موجودہے جس و قت و

كه مرزا تادرُجْش مآبر : گلتا دِيخن: ص٢٣٣

مومن خال كا باؤل كيسلاب، وروه كوي في سي كري داي وقت العول في حماب لكاكرية بنا ديا تفاكه وه بايخ ون، يا يخ تهيينيا يا يخ برس بس مرجائيس محدينا بجداس المخ مے پورے پانے مینے بعدان کا انتقال سے ایام من میں بقول عبدرام ان اورجیکم امن التَّرَخان موتمن كي قرت برداشت فابل ستائش ربي - فارسي د بوان كي تميل كے سليل بين معنى غربيس كه كرواض ديوان كيس- ديوان موتن أردوكي فيح آبتى كى فرماكش سے کی اوربین روزقبل فارغ ہوئے۔عارت کی وفات رہما دی اثا فی موالا ایم کے بعدا در کسکین کی وفات رے در شوال مراس الماری سے بیلے اُن کا انتقال غالبًا مصال لمباک مراس ایر در جون سام در ای میں جمعہ کے روز ہما ۔ مراس ایر درجون سام در ای میں جمعہ کے روز ہما ۔

موتن كالموت ايك شاعرايك اختر شناس اورايك رند بإرسابي كي موت نبین هی ،ایک آ دمی ، ایک انسان ، ایک دوست و ودایک محب اسلام کی موست جمی هی جنا بخدان کی موت نے اُس زمانے کے سارے ماحول کومتا ٹڑکیا۔ بڑنے بڑے شاعرو نے تا ایجیس کمیں اور اس طرح ان کو خواج عفیدرت بیش کیا۔ بڑے بڑے عالمول اور والش مندول في ان كى موت برخون كے آنسوبھائے۔ اس وقت كے اميرول اور رُمبول مک کواس کا صدمہ ہوا۔ اس کی فعیس شعرائے دیوا نوں علماء ومفکرین کے بيا فرا اوراس وقت ميعين اخبارول ميس مل جاتى مدا وراس سيء يدا مرا زه ہوتا ہے کہ مومن ابنے دفت کے خاصے مفہول آ دمی تھے۔انھوں نے اپنی ولیش تخصیت سے دوگوں کے ولول میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ سرطیقے میں مقبول تھے۔ان کی شخصیت مر سنجال مربخ تھی، وہسی کی اچھائی ا دربڑائی میں تہیں تھے۔اٹھوں نے مجھی سے الا اني مول نهيس لي كيمي سي براعتراض نهيس كيا بمجيسي سيم الجهيمنين كيم بحو منیں کھی ہی سبب ہے کہس زمانے کی دلی کے سخفی کوان کے مرفے مرفے کاغم ہوا۔ ا دریفول فالت دگ اُن کے غم بس کھیے کی طرح سیا ہ پوش ہونے کے لئے مجبور بركئے قادر بخش صآبرنے اسے مذکرے بین موسی کی موت بر بوکھ لکھا ہے اورس اله و زاد: اب حيات : حديد كل كلب على خال كائن : حيات يوس : ا دينيل كا ي ميكزين : نوم وه والع ملك

انداز بیں لکھاہے۔ اس سے بہ بات واضح موجاتی ہے کہ ان کی موت نے ساری ولی میں کبرام مجاویا عقارا وران کی بہ تخریر اوری طرح اس کی نشان وہی کرتی ہے۔ د کی دروازے کے اہر مهند اول کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ یہ وہی تبرسنان ہے جہاں شاہ ولی اللہ علالعور بڑا معلدلقا در اور اُن کے فا ندان کے دوسرے وگ ونن ایں -آب حیات میں اکھاہے کہ و کی دروا زے کے با ہرمہند ہوں کے جانب عربی زیر دہوا را حاطہ مرفون ہوئے۔ مثا عبادلع برماحب کاخا ندان بھی ہیں مرفون سے ایک زمانے تک آن کے مزار پرکوئی کننیہ ہیں لگایا كياجي كي وجه سے أس كا بيجاننا مشكل مقا عَرَشْ كيا وي كى كتاب حيات مومن کے آخریں بوتن کی اوتی عزیز بنگر ما جب نے جو تقریظ تھی تھی اس میں یہ وماکی تھی کہ فداکرے موس کے موہوم مزا دیرکننہ بھی لگ جائے اور وہ زیارت کا و عالم مہوکر رب بركته بردفير المرعلى صاحب في نصب كيا اب اس بربي عمارت درج ہے بہ جکر محکم مومن خال مومن دبلوی ۱۲۱۵ – ۱۲ ۱۸ ح نصب کردہ پر فبسر الهرعلى دبلوتى دسم الما المات وفات فرموده خود درست وبإز وبشكست "-ا دراسی کتبہ سے اب مومن کی آخری آرام گا ہ بہجانی ماتی ہے۔

یہ موتمن کے حالات کو ہم نگ کا کا کنا سے ۔ اس سے زیادہ آن کے حالات انہیں ملتے۔ ان حالات کو ہم نگ بہنچانے کا ہم احالی کے سرجے۔ آذا دنے تواب حیّا کے بہنے ایڈیشن میں انھیں سرے سے نظرا نمواز ہی کردیا تھا۔ وہ توکیئے کہ حالی نے بردنت اس کی طرف آزا دکو توجہ ولائی ا دربعول آزادا کن کے ابطا من و کرم سے موسی کے مالات مرتب ہو کرا برجیات کے دوسرے اڈیش میں شائع ہوئے درم یہ حالات بھی حالی اورا ڈا دکے ساتھ ہی دفن ہو جاتے۔ یہ حالی ہی کا الطاب و یہ حالات بھی حالی اورا ڈا دکے ساتھ ہی دفن ہو جاتے۔ یہ حالی ہی کا الطاب و کرم ہے کہ موسی کے خاندان ، اُن کے آبا واجدا و، تعلیم و تربیت ، معاش و مشائل کے مارہ دفائل کے مارہ دفائل و میں محاش و مشائل کے مارہ دانے موالی ہی کا الطاب و کرم ہے کہ موسی کی موسی کی موسی کی موسی کی مارہ دفائل دورہ کی موسی کرم ہے کہ موسی کی کی کرم ہے کہ موسی کی موسی کی موسی کی موسی کی موسی کی موسی کی کرم ہے کہ موسی کی موسی کی موسی کی کرم ہے کہ موسی کی موسی کی کرم ہے کہ موسی کی موسی کی کرم ہے کہ کرم ہے کہ کرم ہے کہ کرم ہے کہ موسی کی کرم ہے کہ کرم ہے کرم ہے کرم ہے کہ کرم ہے کرم ہے کہ کرم ہے کہ کرم ہے کرم ہے

ك عرش كرا دى : حيات موسى: مال

ك آزاد: أب حيات : ميم

شعروٹا عری عبیق وعائقی ، مزہرب وعقا مکر دغیرہ کے باسے میں اختصار کے ساتھ ہی سى كجيدا يم معلومات حامل موجاتي بين جوان كي حالات كي تحفيق جستجويس بنيا دون کا کام دینی ہے جن لوگوں نے اسبانک کچھ کام کیا ہے، وہ اسبر حیات ہیں حالی تھے اکھے ہوئے حالات کوسامنے مسکھنے کے لئے مجھور ہوئے ہیں ۔ان ہیں ہے بیٹنز نے ان پر كُونَى خاص اعنا و بھی نہیں كيا ہے عرش كيا وى نے ہے شك ايك جھو تی سی كت س حیات تون کے نام سے مرتب کی ہے لیکن اس میں خیالی انیں اور قیاس آ رائیاں زياده بين بكرلعين عِكَد نوبيكار إلى حي كي بين اس كناب سته عالات مين ے بارسے میں کوئی نئی معلومات فراہم ہیں ہوئی مومن کے بارسے ہیں اگر کوئی سی باست کہی جاسکتی ہے تواس کے لئے ان انڈ کوں کوسامنے دکھٹا صروری سیے جوان کے ز مانے میں کھیے گئے کہاں صرف ان سے مومن کی تصویر مکمل بنہیں ہوتی اس کو مسکل كينے كے لئے بھى آ سب حيات كرماشنے دكھنا ٹاگزېرے بوشن كا اُر دوا ورفارى كار بے شک اُن کے حالات کومعلوم کرنے ہیں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا مطالعہ الرغورسي كباجائ توأس سيعض يتى إلى معلوم بهوتى أي كلب على خال فاكن كا مفنمون عیا منیِ مومن کی بنیا دہی سبے ا وراس اعتبا دسے بہمنت کامیاب سبے۔ موسن ال اغنمار سعاد دو کے خوش قسمت شاعریں کہ ان کے مجمع حالاست ا نعتصا رکے ساتھ ہی میں لیکن فل صرور جائے ہیں ، اور اس طرح برساکش سے لے کر وفات بك كامروج درآ فكول كرسايية آجا اب بركى بات يه بهكريه عالات غلط نہیں ہیں۔ اوران کربیان کرینے والوں میں اُن کی زندگی سے سی مسئلے پرکونی ک الساانظا ن جي شين هي جرسي شم كي أنجن ا ورغاط فهمي كوين اكرسه - صا ون أور سيده ساوے وا تعاب بين جوالهول نے بيان كرفيد بين وا دراس طرح جو كھ انھوں نے انکھول سے دکیعا یا کا فول سے سٹاہیے، وہ ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے اب کی صداقت ہیں شک شبر کی گنجاکش منیں ۔ بجراس کے علا وہ مومن نے بی اسینے بارے بیں بہدن کھد کا سے ، آن کا کلام اس سلے میں بیش نظرات اسید ہر چند کہ اس بیان میں شاعران انداز غالب ہے، اور بیسب کچھاشار دن اور کنا ہے برطے ہی بلیغ اور معنویت سے بھرائے کنا یوں بین کہا گیا ہے لیکن بہاشا دے اور کنا ہے برطے ہی بلیغ اور معنویت سے بھرائے ہیں، اس لئے حالات کی نلاش و بنجو ہیں بہ بہت بڑا سہا را بینے ہیں اور اس طرح ارزندگی اس میں بڑی درولتی ہے جوموش کی بہلودار زندگی سے شناسانی حاسل کرنے کے لئے ازبس صروری ہے۔ ان حالات کا سراغ ہی طرح ملا ہے ورندا ن سے آشنا ہونا اور اس مسلے کی ساری قفین دجور بڑیا ہے وارندا ن سے آشنا ہونا اور اس مسلے کی ساری قفین دجور بڑیا ہے کورندا واقعی ہوئے شہر کو لانے سیکسی طرح کم مذنوا۔

## مُون كي شخصيت

موآن کی فرندگی سے ان حالات میں ان کی شخصیت کو مجھنے کا بڑا سایان ہوتی ہے۔ ان کوسا نے دیکھا جائے لؤان کی زخرگی سے بہت سے الیے بہلو و ک سے قات ہوتی ہے جو بظا ہر قر لظ نہیں آنے لیکن جو ان کی شخصیت میں ساری زندگی اندرہی اندر ہی اندر ہی اندرہی سے اندان کی شخصیت سے لئے ان کی سی کی مورٹ کی شخصیت سے اندان کی شخصیت سے اندان کی شخصیت کے مالی خصوصیا سند کے اقراب ان کی سی بھوجا تا ہے کہ ان کی سی اور ان بھی جو جو بانک وہ اثران اندرکی میں جو بانک وہ اندرہی اور اندرہی اور اندرہی ہوگیا تو ان برائی دوہ اندرہی میں جو بازہ ان کی اندرہی میں جو بازہ ان کی اندرہی میں جو براہ اندان کی اندرہی میں جو براہ اندان کی سے میں دوجا دمون اندادی ماحول میں اندان کے بہال کون سے ذہنی درجی ناست بیا میں کی کا برائی زمان گردادی ماحول میں اندان کی کہ ادر ہیں کون سے دیگ نوا میں اندرہی کی اور درگی کا ایرائی زمان گردادی ماحول میں اندان کی کہ دارہیں کون سے دیگ نوا میں اندرہی کی کہ اندرہی کون سے دیگ نوا میں اندرہی کی کا ایرائی زمان گردادی ماحول میں انداز کر گردادی کا ایرائی کردادی ماحول میں انداز کی کا ایرائی کردادی کرداد کردادی ماحول میں انداز کردادی کرداد ک

اس زمانے میں جن خصبتوں سے الحبیں واسطہ پڑا، اورجھول نے اُن کی زہمی نشود فا ين حصدليا أن من أن كى كياكيفيت مولى ؟أن كى تعبيمس طرح مولى كن وكور في الخير تعليم المنات المان بركيا الركيا ؟ كون كون من علوم الحول في حال كية ؟ ان علوم سے الحصیں زندگی میں کیا کچھ الاء کون سے ذہنی رجحانات ان کے بہاں بیدا ہوکے ؟ ان علم کے ساتھ ساتھ کون سے فنون کو انھوں نے اپنا محبوب شغلہ بنایا، در ان بیرکس مزیک مها رست عصل کی ؟ شاعری کے فن سے اتھیں کیا تعلق تھا؛ دو شاعری کے بارے میں کیا خیالات ونظریات رکھنے تھے ؟۔ اُس کا کیا مخصو تصوّراً ن كيبن نظرتها ؟ - وه نوواس تصوّد بركس حذيك بورے انریا اس ؟ - اس شاعری نے اُن کی شخصیت برکہا اٹر کیا ہے ، اُن کے مخت کے واقعا مع کھی اُن کی تدلی كے مالات إلى بست ناياں ہيں۔ يعشق الفول نے كيوں كئے، كيسے كئے اوران كے تتبح ين أن بركيا كجوبيتى ؟ - وهكيول ناكام أندك وراس ناكامي كاأن كے ذات يد کیا اثر ہوا؟۔۔ان سب کا جواب اُن کی زہرتی کے حالات میں موجود ہے۔وہ معاش سے کیوں ہے نیاز دیسے ؟ انفوں نے کوئی ملازمت کیوں بنیں کی ؟ امرا، ورؤما، سے تعلقامہ کیوں پرامنیں کیے وقعیدرے کیوں تنیں لکھے، دراس صورت حال کا کیا اثران کی تخصیتن نے قبول کیا،اس بران حالات سے خصی روشنی بڑتی ہے ان كى كھر يلوز تدكى كاكبا عالم نھاا دراس زندگى ميں وەكس حفرنك متوازن تھے اس كى وصاحت بھی ان مالات سے ہو تی ہے۔ اُن کے عقا مُرک تھے اوران عقا مُرنے ای مزاج بیں کون ی خصوصیات دیداکیں ؛ اس کا ندا ڑ وکھی ! ن حالات سے ہمزا ہے۔ ا دران كوسائ ركها مائ توميين كي تخصيب كي ايك تعديران بي سے ابحركم سائنے آتی ہے۔ یہ حالات درحقیقت اُن کی شخصیست کو آئینہ دکھاتے ہیں۔ ا دران سے اس کی بہلودا دکیفیعت کا اندازہ ہوتاہے۔ ان عالات زور کی کے ساتھ سانف موس کا کلام بھی اُن کی شخصیت کا آ كين وارسيم، اوران آكين مين جكر جكران كنتخصيب كالعوش فلص نما يا ل

'نظراً تے ہیں۔غزلوں تک میں اُن کے مزاج اوراً فتا دطیع کی جلکیاں دکھائی دیتی بين غ ل ايك اليي صنف هي اظهار براه راست اور داخي طور برنبين موتا مومن کی غود اول میں بھی پنتھ وصیبت موجو دسیے لیکن اس سے إجروان بیں جگر جگہ مرمن كى شخصيت كاعكس كفرا البيها دران كے مختلف اشعار بيں أن كى أفنا دهيج ذبني أدمحانات ورعقا بكروثوبهأت كي بجليان ي كوندني بين جصوصيت كيرساندان غرول كم غطعة أن كي تخصيت كعين يهلوك كوبهدن المحى طرح بين كريت إي \_ ا در متنوبوں میں توانفوں نے ابنے آب کو بوری طرح سے نقاب ہی کر یاہے یا گرجہ ب منتویال اُن کی زندگی سے صرف جذیاتی اور مدومانی پہلوکی تروعانی کرتی ایس ایکن اُن اک کے مزاج کا پوری طرح ا نرازہ بوجا تاہے۔ اُن سے محقیقت واضح ہُوجاتی ہے كر ده كياكسية وركما كي كريكة عظم وأن يركن جيزول كا الرتفا، اور دكم يما يكين اور بكركا رشخصيدن كے الك تھے ؟ ال منو إلى الل سامع الى جوان جوان كے عقائد كويجى والفح كرتى إين - الملام سے النعين جولكا وا ور دين سے النيس جونسين أي أس كا پنہ بھی ان سے جل ما ٹاسے ۔غرمق ان کی تخصیت سے خط وٹال کو واضح کہنے کے لئے یہ منویا ل بھی بست اہم ہیں ۔ نمنولوں کے علا و دانھوں نے بعق قطعات میری السے کی ہیں جن سے ان کی شخصیت اور کردار پر رکٹنی پڑتی ہیں۔ ای میں سے بعض تو تعلمات ایکے این اور مین طویل قطعات این جن میں اپنی وی کیفیت کومیش کیاہے لیکن اس اعلما ر سے سب سے زیا وہ اہمیت اُن کی بعض ربا عیان کو عال ہے کیونکہ ان رباعدات مي الحول في الجانب في الات و نظريات كووالوق كم ساجع بيش كريا بعد اوراس سلسلے بیں شاعرایہ اشاریس اورکنا ہیں کا بھی بہت کم خیال رکھا ہے۔ اس لئے یہ باعثیا ان کی تخصیب کے بعض ہیلوک کہ بوری طرح اُجا گرکردینی ہیں ۔منظومات میں تو مرف أن كى تخفيدت كى طرف اشابيات بى طنة برلكن أن كے يحفظوط بوالشام مركن سے چھیے ہیں اُن میں اُن کی شخصیت کے بعض بہلووں کی نفصیل وجو کیا سن

مل جا ٹی ہے ا دراس کیا ظر<u>سے مومن</u> کی پیلمسنبیٹ شا پرسب سے زیا وہ اہم ہے نہ

عرض مرین نے اپنے بارے میں بہت کچھ کھا ہے ا مداس سے اُن کی شخصیت کوجاننے

اوراُن کے مزاج کو بیجانے میں بڑی مدولتی ہے۔

دوسرے اوگوں نے موسی کی شخصیت سے اسے میں بھو کم مکھاہے۔ آن کے ہم عصروں نے جو ازکرے لکھے ہیں، اُن میں موقن کا ذکر بھی موجو دہے اور اس ذکر میں آئ مالات اختصاد سے ساتھ بیان کے گئے ہیں لیکن ان بیانات میں کہیں کمیں کوئی نعرہ ايسا مزورل ما آب سيان كي تخصيب كي الميت والله وكالميت والنيسي في ہے۔ اس سلیلے میں شیفینہ کے گلن ہے خادا در کریم الدین کے مذکر ہ طبقات الشعوار اور كلىرىن أزنينال كى ديثيت بهت نايال ہے۔ ان بيركيس كبير بين انتارے ال جاتے ہیں جن سے مومن کی شخصیت کے میں ایمان کے انتہام کو اس پر نمامسی روسی براتی ہے۔ چندا در تذکور می بھی موتن کا ذکر ملت سے لیان اُن کے باتا سد میں بھی اختصاریت بے۔بعد کے تذکرہ نگاروں نے ذکم وہیش انھیں خیالات کو دہرا دیاہے جمال سے قبل شیفته ا در کریم الدین نے پیش کئے تھے ۔ جدید ودر کے تکھنے والوں میں مرون إبك ذرحت الشريك اليربين بجول نے تون كی شخصیت كی ايک مبنی ماكنی نفسوير لینی ہے۔ اور اس میں بھوا با دراما نی انداز برباکیا ہے کہ ان کی یا تصویر ذندگی سے پھر اور ملوم ہوتی سے اور اس اعنب ارسے واقعی اُن کی تحریر بہت مبت مرتب رہے۔ فرحت اللہ بیگ کے بعد مومن پردو کھ الکیا ہے۔ اس بیں ان کی شاعری برزواظها رخیال ہےلیکن ان کی شخصیت کانجزیاتی مطالعہ مذہونے کے برا برسب عالانكه موسن ك مخصيت أنى بيلو دارسك كدوه أبك بخرياتي مطالع كا 'نقاضاکرتی ہے

یہ تجزیا تی مطالعہ مومن کی دور گی کے حالات، اُن کی شعری تخلیقات اُنٹری اُلی شعری تخلیقات اُنٹری اُلی شعری تخلیقات اُنٹری اُلی دفتات بہم صروں کے بیانات اور دور عبد پیرکے کھنے والوں کے پیش کئے ہوئے خیالات ہی کورا منے رکھ کرمیش کیا جاسکتا ہے کہ اسی طرح اُن کی ایک صحیح، واضح الا منکس تعدیم اُن کی ایک صحیح، واضح الا منکس تعدیم کا تعدیم اُن کی ایک میں منکس تعدیم اُن کی ایک میں منکس تعدیم ہے۔

مومن كاتعلق ايك اليسه خاندان سے تعاجس كے على اوراد فع ہونے ميرك . شك وْسْبِه كَيْ تَجْوَانش منيس بنتيفَة في اس كورُ دومان كرامي اورخا ندان نامي كما سب اس نما ندان کے لوگ فاصے فارخ البال تھے اوران کا نثما راسینے وقت کے امیروں ا در میں بوتا تھا۔ موتن کے آبار واحدا وشاہ عالم یا وشاہ کے زمانے میں شمیر سے آکر دتی میں آباد ہوئے نصے ما ورانھیں شاہی طبیبوں کی صف میں جگہ ملی تھی۔ با دیناہ نے تو آن کے دا داکو حاکیر س بھی دی تھیں ا دران کو اچھی طرح نوا زائفا انگریز د کے زمانے تک یہ باگیریں باتی رہیں اورجب ان کا خاتمہ بھی ہوگیا۔ تب بھی ال النان کے افراد کونیش لتی رہی ۔ اس کامطلب بیرے کہ میمن کے خاندان کے افرا واتھی زندگی بسرکتے تھے اور ان کوسی طرح کی تنکی یا پریشانی تنبیں تھی۔ برخلاف اس کے رین بن کا انداز خاصا امیرانه تفاییه لوگ تفی توشمیری کین نسلابیمان نفیه بینانچسه پٹیا وں کی سلی خصو میان کی جھلکیاں تھی اس خاندان کے افراد ہیں نظرا تی ہیں خود مومن كي شخصيت من بيخصوصيات أ جاكر بين . وه بهت غيور تهيرال كي طرح رسة سية تع أن كوة داب كابرا خيال تفا. وه حفظ مراتب كوبرى الميت دين بته. انعیں آئی بڑائی کا احباس تھا۔اسی لیتے ووسروں سے مقابلے ہیں اپنے آپ کوھنل ہ يرتر بحضة نقے اگر جيه ألفول نے غالب كى طرح اس كا اظها راہے اشعاريس نميس كيا بيكين أن كهاندا زِنظرا ورطرز فكرسه بربات واضح برجاتي به كراهين ابني فانداني عظمت اوددیاست وامارت کا احساس نفا اسی لئے وہ اپنے ساھنے کسی ووسیے کو ہمبت ہنیں دیسنے تھے، بڑے بڑوں کوخاطرمیں مذلانا اُن کے مزاج میں داخل تھا وه بهت لئے دیئے رہتے تھے ، انھیں آ وا بیٹیل کا بڑا خیال رہنا تھا. وہ بہت کم لوگوں سے ملتے تھے لیکن جن سے میل جول تھا اُن کی عزّ سے کرتے تھے۔ ا دران کوگوں . سے بھی اُن کا یہ تقا منا ہوتا تھاکہ وہ اُن کی چرز سے کریں ۔ اُٹھتے بیٹھیتے اس طرح تھے كوباايك دربارلكا بواب-ميرزا فرحت التربيك فيان كى بوتصور كميني بي اين

اک کی کخصیت کے ان پہلوڈں کی پوری طرح وصنا حست ہوتی ہے کھتے ہیں :۔ "بادبجے کے قریب جیم مومن خال سے ہاں جانے کی تیادی کی جیم صاحب کا مكان جيلوں كے كوچ يس بعد راست من امام جن صهباتي صاحب مل كئے۔ ميكالج بي بیرے استادرہے ہیں . کھلا بواگن م گوں دنگ ہے۔ مذیر بیس میں جیک کے واع بين. سربر يطفي بين بريت وبله ينك أدى بين، كدني حاليس سال كى عمر وكى وايك بركا سفيد بيجامه سفيدا نكركها بشميري كام كاجتبر بينية ورسر برجيد الماصاف باندهة ہیں۔ میمی چاوں کے کوچے میں دہتے ہیں مجھ سے بوجھنے لگے کہاں جانے موہیں نے كماجيم ومن خال كے إس إجهاك اكام ب ميں نے حال بيان كيا كہنے لكے مبلو ميں بھی دميں جار إبور حكيم آفاعان كے جھتے كے سامنے فال صاحب كامكان بح برا دروازه بدر اندر بهت ويلع صحن اورأس كے جا دوں طرف عاديت بد ووطرت دویجنال ہیں اورسامنے براسے براسے دالان دردالان تجھیلے دالان کے اور فروسے سامنے کے دالان کی جیست کو کمرے کاصحن کردیا ہے لیکن منظر پر بہست جیونی رھی ہے۔ والإنوں میں میاندنی کا فرش ہے۔ اندرکے والان میں بیجیل بیج قالین برگا و تکبیسے لك يحكم صاحب بين إما من حكيم كها ننداخلص به تناقم ا ورمرزا وجهم الدين حيسا مؤدب ووزا فربيت بس معلوم بوا مخاكه كوئى دربار بور باسب كسى كوا مكه المفاكرونيين : وربلا صرورت بولي كا إرا ننبس جيم مومن غال كي عمرتقريبًا به سال كي تفي كشبرو قاست تيج يرخ وسفيدرك تفاجس سرع مبلكتي تعي بري بري روش أيهيس لمبي بيكير الميني مولى بعنوي بي ستوال ناك، يتله يتله مونث، أن بريان كالاكب جا ہوامتی آوروہ دائرت ہلی ملی موجیس جشخائی ادارهی بھرے بھرسے بازوہ تلی مر ولا سبندلبي ألكيال اسرير كموكروا في لمبعليد بال لمبي دفيس بن كريشت ا ورشا فول بر بجر سے میں کچھ لٹیں میشانی کے دونوں طرف کا کلوں کی سک کھنی ہیں۔ كان كے زيب تھوركے سے إلول كوموركر دلفين بناليا تھا۔ برن يرشربتى لمل كانيجى جدى كا الكركما تعاليكن أس كے نيج كمانان تھا۔ اورجم كا كھ حصد الكر كھے كے بمرد ب

میں سے دکھائی دیتا تھا کے میں سیاہ رنگ کا فیہنداس میں جھوٹا ساسنہری تعویز کاکرنری رنگ کے دوسے کون دے کو میں لیبیٹ لیا تھا، اور اس کے دونوں سرے سامنے پڑے ے تھے۔ ہانھ میں بتلاسا فیا رکیشت ، یا ؤں میں سرخ کُلُ بدنی کا پیجامہ، مہر اول برہ ۔ اوپر جاکرکسی قدر ڈوجیلا ، مجی بھی ایک برکا بچا مرتھی پہنتے تھے بگرکسی قسم کا بھی ہو کاپٹ ایشمی اقیمیتی ہوتا تھا ۔ چوڑا سرخ نیفہ، انگر کھے کی ہنتینیں اسکے سے کٹی ہو کئے کیجی کٹکتی رہنی نصیں اور کیجی آٹیا کرچراہا لینے تھے،سرپر ککشن کی دوبلڑی نٹرلی۔اس کے کنارے برباریک للين - توبى أننى برى كفى كدس براجيى طرح مندفه هر آگئى كفى دا ندرس مانك ا ورماته كالجه حِصّه اور بال صا من حیلکنے تھے۔غرض بیرکہ نہایت خوش پونٹاک اورجامہ زبیب آومی تھے۔ جب بي ا درمولوي صبّه إنى صاحب دونول يهنج نو حكيم صاحب مرزا رحيم الدين حياً كهرسي تحقي حاحب عالم تمها رسط تطريخ كے نقشوں نے مبراناك ميں دم كر ديا ہے۔ ايك ہوں ووہوں، ٹربہ روزگی فرماکشبس کوئی کہاں تک پدری کرہے۔ صاحب عالم نے کھ أستاد كياكريس، ربني مرنث بها دركے ياس ولايت سے شطر بخے نفشے عل كرنے كوآيا كرتے ہيں کھے آؤین نو وحل کرکے اُن کے اِس بھیج دینا ہوں۔ جو مجھ میں تنب آتے وہ آپ کے ہے آنا ہوں چک<del>ی صاحب</del> نے نظراً کھا کہ ہما دی طرت دیکھا، ہما دا سلام ہے کر کہا بی<u>ٹھیے بیٹھی</u>ے تم بیھ کیے۔ اور کیروہ صاحب عالم کی طرف متوج بهؤکر کھنے ملکے میال حیا جونقشہ تم لاکے ہو، و قرمیرے خیال میں بھر بجیب وہنیں ہے۔ تم کتے ہوک سرخ بروں کومات ہوگی. میں کتا ہوں نبیں سبز کو ہو تی تم باط بھا وہیں ابھی سمجھائے دیتا ہوں اجھا کہلے ذرا مولوی صهراً کی سے بات کرلوں اورمها ن سکھا نندتم بیٹھے انتظار کرنے رہو میں محرنگاج ہوں کے جب نک پورپ کی طرف سے اس مجھیکلی کا جوڑا نہ آ جائے، بیرسامنے کی ونوار۔ من حائے کی راس کا جوڑا آئے بمآئے سکھا نندجکم تھے، واقع تخلص کم رستے تھے۔ کوئی جالیس رال کی عمرتھی۔ ریختے ہیں مثناہ نصبیر کسے ا در دمل میں خاں صا مع شاگر تھے۔ بڑے نوش بوشاک، نوش ونع، خوش اخلاق، ظراف اطبع، طبع، نولسورت ا تنگیل آدی تھے۔ استاد کا ایساا دب کرتے تھے عبیے کرنی باب کا بیٹاکرناہے ہوکی<del>ما</del>

کی بانبس س کربهرت خوب، بهت مناسب کهتے رہیے۔ ان سے گفتگو کرکے حکیم حماب ہاری طرن متوجہ ہوے اور کھنے گئے،ارے مبئی صہباتی تم توکئی ون سے نہیں آئے کہو خيرسي توسيئ اورآب كے ساتھ بير صاحب كون بين ؟ مولوى صهباتى فے كمار يہ بينے كالج میں میرے شاگرینے، اب طبع کھول لیاہے۔ دہاں مشاعرہ کرنا جاہتے ہیں ہی و کوئکلیف دینے آئے ہیں چکے صاحب نے بنس کر کہا دیس صاحب بجھے تومعا ن ہی تیجئے۔اب دیلی کے مثاعرے سریفوں کے جانے کے فاہل منہیں رہے۔ ایک صاحب جواپنی اتمن کے ہے کرچرامدا تے ہیں بشعر سمجھنے کی نوکسی کونمیز منیں مفت ہیں وا ہ وا ہبجان الشربیجات كافل مياكرطبيعت يتعفن كريية بين ينبين محصة كري صآئب د دجیزی شکند قدر شعرد ایستحبین ناشناس دسکوت سخن شناس د دسرے صاحب ہیں وہ بُرمبر کوسا تھ نے بھرتے ہیں ا در نواہ مخواہ اُستادوں پر حملہ كرات بين فود توميدان مين آتے منين، اسيفنا الن سيھوں كومفا بلے ميں لاتے ہيں اس ر وزبواس جانورنے بیشع پر احکرکہ م مركز محور كردول برلب إب بنبس ناخن قرس قرح نشبة مصراب نير کها که بیرغالب کے رنگ میں مکھاہے نزیس بیان نہیں کرسکتا کہ مجھ کوکس فدرنا گوارگزرا غالت کے رنگ میں شعرکہنا توکیا، وہ یااُن کے اُستا دہیلے مرزا نوشہ کے شعروں کو بچھ زلیں ا ب رہے میرصاحب نوان کی بات دوسری ہے۔ دہ مجی وابتیات مکتے ہیں مرکسی پر حله تونهبين كرتے۔ بلكه أن كى وجہ سے مشاعرے میں تجھے بل بہل ہی ہوجا تی ہے بھئی ہے توسی وجیسے مشاعروں میں جانا ہی ترک کردیا ہے۔ بیس نے عرض کی کہ اس مشاعر ہے ہیں اُستاد ذوق ا درمرزا نوشہ نے آنے کا دعدہ کرلیا ہے جصرت کل سجانی کی غزل بھی آئے گی ۔ فرمایا سرخص مخنا رہے۔ ماہے خود آئے ماہے غرل بھیجے۔ میں نورہ ورا گان

غرال جوں گا۔ بیر بانیں ہوہی رہی تفیں کہ ایک کیرے کا سودا کر کیروں کے دو کیفے

ہے کرہ با شہریں جب کوئی کیروں کا سوداگرہ نا تو حکیم صاحب کے پاس اس کا ۲ نا

لازمی تھا لیٹیمی کیروں سے آن کوعشق تھا کوئی بسندہ نا تو بھے قیمیت کی کوئی بمروا

نمیں کرتے تھے جومالکتا ویتے اس سو داگرنے ایک گھری مزد و اے سریر اتا ری - أس میں سے بٹ ایک جیسکلی نیجے گری اور دو ارکرسامنے کی و بوار برج طرحائی بچھیکلی پہلے سے دیوار پر تی مبیطی تھی۔ وہ ایک کراس سے ملی ، اور وو نوں مل کرایک طرب جیلے گئے۔ ہم لوگ بیٹھے ہرتما شا دیجھے رہے جب دونوں جیکیلیا ں جلی گئیں تومیکیمونیا نے سکھانندسا حب سے کہا کہومیال رقم تم نے دمکھا انھوں نے کہا جی ہاں ایک خالیے کے حساب لگانے میں مجھ سے لطی ہوئی ، میں نے جماینی رائے برا صرارکیا تھا اُس کی معافی جا ہتا ہوں۔ کہتے لگے اس کا خیال مذکر و-انسان ہی سے علطی ہوتی ہے۔ ہاں تومباض ہائی مشاعرے کے تعلق توہا راصا ف جواب ہے ہیں نے جب و کھیاکہ خال صاحب ہاتھوں سے تحلے ہی جا رہے ہیں تو مجھے نواب زین العابرین خال کا آخری نسخہ یا دہ یا بیں نے کہا مجھے اس مشاعرے سے برائے ام تعلق ہے سب کیا دھوا نواب زین العابرین خال عارف کا ہو ده بهت بياً ر بوگئے ہيں۔ اوراب آن کو زندگی کی اُميد منيں دہی۔ اُن کی آخری خواہل ہے کہ مرتبے مرتبے ایک ایسامشاء و رمکیولیں جس مہی وہی کے تمام کاملین فن جمع ہوں ۔ وہ خود حاصر ہوتے گرمبکم آسن التٰرخال صاحب نے اُن کہبیں انے جانے سے منع کرا ہی ہ آخری نفرہ میں نے اپنی طرن سے بڑھا دیا . خاں صاحب بڑے عورسے میری بات سنة رسے بیں خاموش موا تومولوی امام تجش صهبانی صاحب کی طرف منوع بوكركنے لگے افسوس ہے کیا خوش فکرا ورز ہیں تھی ہے۔ بیر عمرا وربیر ما ایسی سے ہمینند اسے نام التاركا میری طرف سے عارف سے کہ دیناکہ میاں ہیں صرور آؤں گا جب ہیں نے دیکھا کہ ہو ماد وجل كباتوا درياؤل كيبيلاك او مُكها نواب صاحب في يهي فرما يا بخاكر مولوي مهباني صاحب مفتى صدالين صاحب ورنوا مصطفاخان صاحب تبيفية كوبجي انتي مراه لائيكا توعنايت بهوكى عكيم صاحب كيف لك ميال صهبا في سيه نومين الجمي کے دنیا ہوں، اب رہے آزردہ اور شیفت توواس جاتے جاتے راستے ہیں اُن سے جی كية ماؤكه ديناكه ميس في تم كوبيجاب - بان ايخ كيام قرد كي ب، مشاعره كهال بوكا. ا ورطرح كياب ؟ بيس نے الريخ بتاكرمكان كا بند ديا اطرح كمتعلق حضرت جمال بناه

تے حعنور ہیں جو گفتگو ہوئی تھی وہ بیان کی ۔ کہنے لگے ہا رہے یا دشاہ سلام سن تھنی تجبیب جیز ہیں جوسوجتی ہے نئی سوجتی ہے۔ شا بدائیا مشاعرہ کمیں بھی مذہوا ہوگا جس میں تطرح نه دی گئی ہو خیریہ تواجعا ہوا کہ جھ کیاہے کا جھونیٹراہی منیں رہا یکر بھٹی بات بہہے كرجبة مك مقالب كى صورت من مور شعركن بيل جى لكنا ب اورن برصف بيل كطف آتا ہے۔ بیکہ کردہ کبڑے ویجھنے میں شغول ہوگئے اور میں سلام کرکے زفعست ہوآج مون خان كى بينصو براكرجيه تمام نرخيالى ب اوراس كوفرحت الشريك كيخبل كي بلنديروازى في تخلين كيا ب لبكن اس كے با وجوداس ميں حفيفت ووا تعيت كے گہرے دنگ موجو دایں - برتصور بر بری بو مومن کی نصور برسے -اس سے معلوم ہوتا ہے كرمومن خال نها بن خوش روا درخوبصوریت جوان نفے، اُن کے ایک ایک انداز ت وعنع داری بلی گفتی، آن کے رس سن کا اندا زامبرانہ تھا اوروہ نہا بن شأندا ر طريق سے دہتے تھے، اُن كى ہر بات بير اليقه تھا، اسھے لوگول كى محبت اللين العيب لھی مانھیں کی برلطف اور دلچسب صحبتوں میں اُن کا وقت گزرما تھا بنطریج کھیلتے اور بخوم اوردل میں کیسی لیتے تھے۔انفیس اپنی روایت ہرت عزیر تھی۔اینے ہم عصرل کی وہ عورت کرتے تھے کہاں وچھے اور مجھے رہے کردا رہے لوگ انھیں لبند بنیں تھے ۔۔ دوستول كالخفيل برا حبال تها، وبدأن كى خاطرو العض بانيس اسيف مزاج كے خلات بھی کرنے کے لئے نیار ہوجائے تھے۔ عام مشاعروں میں جانا الحقیس لیند منیں تھا لیکن احباب کی خاطروہ فاعدے کے مشاعروں میں شرکت کر لیننے نکھے۔غرمن اُن کے مزاج میں بڑا رکھ رکھا وُتھا۔ روایت کی یا سداری کو وہ صروری تحیتے تھے۔ لیئے دیمیے ر مناأن كے مزاج میں وائل تھا۔ ووست لوازى ان كى طبیعت كى بركى اہم خصوصیت منقی ۔ اور بیرسب بائیں اس بات برولالت کرنی ہیں کہ وہ ایک اعلیٰ خا اوران سے تعلق ر کھنے تھے اور لیئے دیئے انداز میں رکھ رکھا دیمے ساتھ شاندارطریقے پر زنبرگی السركرنا ان كى طبيعت كاجزونها - فارغ البالى الما رست اور رياست كے بغيران كى

لى فرحت التريك : معنامين فرحت معدا ول : ١٩٢٠ ا

فخصيبت الخصوصيات سيرا شنامنين جوكني كفي ر

بعن بوگول نے مومن کوسیر تبایا ہے لیکن میجے نہیں ہے۔ وہ نسلاً بھان تھے لیکن اُن کا خاندان مهذب تفایشمر بین اُن کے خاندان کی جرحیثبیت تھی اور اُن کے بزرگوں کا جومعا نثرتی اور تہذرہی ما حول تھا، اس کا نوعلم نہیں لیکن جس وقت سے یہ لوگ دلی میں اکرا او ہوئے اس وقت سے انھیں مہذر ماحول ملاء اور موہ سے بزرگ خودمجی نہذیب یا فنہ تھے۔ اُس زیانے کی معاشرتی زندگی ہیں اُن کا مرتبہ بلند تفاا وروه تهذيبي اعتبارت نمايال حبثيت ركھنے تھے۔اس معاشرتی ا ورتهذيبي ز ندگی نے مومن سے بزرگوں میں زندگی کی بندا وراعلیٰ اقدار کا حساس پربداکیا: اور یہ احماس مومن کووریتے میں ملا۔ انھوں نے زندگی بھراس زمانے کی معاشرتی اور تهذيرا قداركوبرى البمبين دى -أن كے مزاج ميں جونفاست بيندى هى، بطيعت جیزوں سے جوں کا وُ تھا جالیا تی ا فدارسے جونسیت کتی ا درس لے اُن کی شخصیت کہ أننا زيكين ا دريركا ربنا يا منها، أس مين أن كى خاندانى ا ورسلى خصوصيات كوبرا وخل تفا رين بن رفتار وگفتا روضع ولياس سب كے معاملے ميں دہ براے نفاست يبندواقع ہوئے تھے اوران سب نے مل کرآن کی شخصیت میں بطا فن کا رنگ بھرا تھا۔

ایک اور صوصبت برگافیس ورنے میں کی وہ غیرت مندی اور خود داری سے اس کے ہزرگ اعلیٰ عہدوں برفائر صرور رسے لیک انھوں نے بھی وربار داری ہیں کی اس کے جا ندان ہیں اس دوایت کا کمیں دورتک بنتہ نہیں جاتا ہموتی نے آنکھ کھول کر بہی ماحول دیکھا۔ فرہب سے دلیہی بھی اُن کے فا ندان ہیں فاصی تھی اس لیے اُن بھی اُن کے فا ندان ہیں فاصی تھی اس لیے اُن بھی اُن کے فا ندان ہیں فاصی تھی اس لیے اُن بھی اُن کے فا ندان ہیں فاصی تھی اس لیے اُن بھی خوب ابنی ہوت کا بھینہ خبال دہا ورا محول نے درباری ماحول سے بھینے قائم ملکھنے کی کورشش کی لیکن اس معاملے میں حدود سے متجا وز منبیں ہوئے لین اُن کے بہاں غیرت مندی اور خود داری کا اور کسی دربان کی اور کی دراری کا اور کی دراری کا اور کسی دربان کی اور کی دراری کا اور کسی دربان کی محورت اختیار نہ کررکا۔ دواس سلسلے میں خاصے متوا ذن نظرات ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اُس معاملے ہیں اُن کے بہاں وہ صورت حال بیدا انہیں ہوئی خصوصیت کے ساتھ اُس معاملے ہیں اُن کے بہاں وہ صورت حال بیدا انہیں ہوئی

ہے جو انحطاط وز وال کے متیج میں بہرا ہوتی ہے اورجب اپنی عظمین، کا احساس افراد کے پہاں اس مذبک بڑھ جا تا ہے کہ وہ مختلف طربقوں سے اپنی اہمین کو واضح کرنے کی کوسٹش کرتے ہیں بوتن کی شخصیت ہیں مجز دانکسا رسے عنا صربھی موجو دتھے۔اپنے ا ب كونمايا ل كريك ميش كرنا ا ورايني الهبيت كو واضح كرنا إلفيس ليسند تهيس تفا بلكراش معلط مين أو وه خلص بيا زُنْخُص تھے۔ انھوں نے مذاتو مين مرت كى انتاكى اور مرامھى معاشرے میں بطا مربلند حیثیت عال کرنے کے آرزومندرے - آن کی شخصیت تو بر ذات خودابك يهوني سي ونياهي جس بين وه خوش رست تھے، اورامفول نے اپنی وَاسْ كُوا يَكِ بَهِي خَصَى آَجُبِن بِنَالِيا تَعَا -اسى لِيّے ٱن كَى شَخْصِيت كَى وَنِيا بهبت محدود نظرة تى بىدلىكى محدود مونے كے علا وجات بيں ايك من كابيلوجى دكھائى دياہے۔ يو حن خودداری اورغیرت مندی کآحن ہے مومن کی شخصیت پس بہ خود داری اورغیرت عرورہے لیکن ان کے حدود غروراور تکرسے ملے ہوسے نہیں ہیں ۔ برخلات اس کے

عجز وانكساركا مبلواس بين نمايال نظرات اسب

ي سيح بے كمون كى شخصيت ميں تعلى كارساس عزور موجود ب- اوروه شاعرى میں اینے آپ کوحزور ملبند وبرترظا مرکرتے ہیں لیکن عام طور بریبصورت حال الیسے بی مواقع بربيدا ہوتی کے حب اُن کی خودواری کو کھیس کینے کا امکان بربدا ہوتا ہے مثلًا بنے فارسی ا ورار دو قصیدوں میں انھوں نے جگہ جگہ استعلی سے کام لیاہے۔ كيونك و دسرے كى مرح ميں كچھ كہنے سے سيلے وہ اپنے بارے ميں كچھ كمنا عزور حالينے ہيں تاكه أن كا رصام خود دارى مجرم من بدورا وراس خيال كى خلش أن كے ول بين باتى مذريح كُە انفول لِنے كسى كى تعربيت كى ہے ۔ انھوں نے فارسی بیں ایک نھیدہ آنحصرت کی التّٰر علیہ سلم کی شان میں لکھا ہے ، اس میں صاف صاف کہتے ہیں کہ مجھے چونکہ نا حیار وں سے كونى علاقة بنيس ب- اس كي ين أب كى نعت برفي كرتا ابول ا در يكدكراين نغرايت تردع كرينة بين سه

چنان که دارم ازادصاف تاج دادال ا · أفر لعت توطرت كلاه مى مشكم منم کنیست نظیرم بهیج شهرو دیار زن دگال لب خامدز ترکال نندار کرسیم قلب به بیش در تا معیت ار به کعبه کرد بربینال چوسبه سیار زدی آ درت گرکسے کسند انکار که صدیم ارگلیتال دمیوش از دنتار کام خلق شکست از چرلزستوانخار برام فلک منانال شل زندا دبار برنام فلک منانال شل زندا دبار زماند دا دگرامیال می نگرد د بار زیوش طبع من آبست بوش باسے بار زیوش طبع من آبست بوش باسے بار

منم گذیست قرائم بہیج قرن وزمال بنو و دنیست عدبان ن اتحال اینک جنال مقابل نظم بود کلام صود تصابل نظم بود کلام صود تصا پرم حمدش کسیعه معلقه دا دری زمانداش المام و دم بسب بنایم بوی دود به زبانها به نازگی شخست معدائے کسیے معدائے کشیرت من نام کوہ بجیب پرہ صدائے کشیرت من نام کوہ بجیب پرہ صدائے کشیرت من نام کوہ بجیب پرہ کرنے نام کرنے نام کرائے کہ اگر شود زنشرت بائے گرفت عالم دا اگر شود زنشرت بائے گرفت عالم دا اگر شود زنشرت بائے کرنے تا کہ موزد مناک زبانم زمان می سوزد مناک زبانم زمان می سوزد

اس میں اپنی تعلی کے لئے جو جواز پر بداکیا ہے ، اس سے بہ حقیقت واضح ہوجا تی ہے کہ توق کی کے کہوتی کے بہدا کی اضا دہے اور سانھ کا مقصد عرف خود مانی کا مقصد عرف خود مثانی کا مقصد عرف خود مثانی کا مقصد عرف خود مثانی کی میں ہے۔ بلکہ اپنی خود داری کا اظار ہے اور اس تعقید کی اہمیت کی وصنا حست ہی ہے جس سے وہ عقیدت دکھتے ہیں ؟ اور اس عقبلا کی وجہ سے جس کی تعرفیت کرنا اُن کے مینی نظر ہمتا ہے ۔ ایک اُد دُوقعید سے میں اُن کی

شخصيت كايرمبلوكجداس طرح نايان منالب سه

ورنت می می درخت فی فطری می درخت فی فطری ہے مری درخت فی مرع فکرت کی بال مجنب فی معنل اور میں معنل اور فرم میں اور فہم مسیر کیوا نی

مجھ ملک مہنچے ہیں اب وجدسے مرا نلاک عقل و دانش ہوں سرط ائر کو سمجھے ہے ہے بر دہ خر د مند ہوں کھے ہے مجھے بیں روش دان محکم برجیسی

ك موس : ويوان فارسى : ص

حركات عروق متسريالي كيا بواگرائيس ب حيرالي ردئي ديناب ابرنياني نطق الكن حديث يحب الى نثرست رى ونظم سلماني سَم كِين خضراً ب حيواني صدصفير بزاد دمستاني ميرے يا قوت سب بخشاني میری میسرنگی مختبل سے است سیمیا گرہے دورے تفسانی جس مے گورکا گراہے خاقا کی میری تقریر کی سی تا إلی ديكيفت رومري فلمرراني

رونق سريم عنسالاني

ہوں دو نباض میں کے ناخن بن أئينه بيعفاس ول سيسلا میرے فامے کے جونش گربیسے مامنے میری ترزبانی کے میرے ربط کلام کر پہنچے جا نفرانی مرتے خن کی ویکھ ميرسه زاغ قلم كى نيم صرير میرے گو ہرتمام اسفنت بیں وہ سمرہائیہ بلاغست ہول اندری کے بیان میں ہے کمان ملک معنی کاشہر را رکھے میری نسبت سے خاک بندوہو تج بوتاكمال توكست الخيلص ناب نقعاني

مومن اب حتم كرد عا بسخن تاكي لا من المي طولاني

ا دراس کے بعد وعاکرتے ہیں۔ ان اشعار میں تھی موشن نے اپنی لغلی کے لئے جواز للات كراياب، التعلى كا اعا زايني بزرگول كوان مكن إعلقا في سے بوتاب جوان نك وزنتاً سنج إين، اورجفول في ان كوايك اعلى درج كاجكم بنا ياب، بهراين دل كى صفائى كابيان بے- اوربراساب بن كى وحبسے وہ اپنے آپ كوايك بران عوا درفن كاريمى ظاہرکہتے ہیں ہمرمال موس کے ہمال مصورت خودداری کے احساس بی کے ہاتھو ببدا ہوتی ہے کمیں بزرگوں کی عظمت کا خیال اس احساس کو بداکر اے کمیں اینے كردار كي بعن انساني خصوصيات اس احساس كوبيداركرتي بين و وران خصوصيات كادفير بھی اسی گئے ہونا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ خا ندان کے فروہیں۔
عرض مومن کی تخصیت میں ماق می زندگی سے جو بے نیازی ہے ، اپنی جھو لی سی موری نیا انگر نمانے اور اس میں گئی رہنے کا جو خیال ہے ۔ لفاست، لطا فت اور نورواری اور غیرت مندی کے ساتھ نہ ندگی بسر کرنے کا جواحساس ہے ، وہ اینی ور نے پی طاب اور انجول نے اور انجول سے اور انجول سے ان کی وجہ بہت اور انجول سے ان کی وجہ بہت اور انجول سے ان کے بزرگول نے برباکیا تھا اور جس ہیں مومن کی ذہبی نشو ونا ہوئی تھی کہ اس کے وائن کے مزاج میں کھواس طرح دج گئے تھے کہ ان سے دامن چھسے ان ان کے لئے مشکل تھا ۔ ہی سبب ہے کہ مومن کی شخصیت ہیں بینے صوصیات انتی نم ایاں ان کے لئے مشکل تھا ۔ ہی سبب ہے کہ مومن کی شخصیت ہیں بینے صوصیات انتی نم ایاں ان کے لئے مشکل تھا ۔ ہی سبب ہے کہ مومن کی شخصیت ہیں بینے صوصیات انتی نم ایاں ان کے لئے مشکل تھا ۔ ہی سبب ہے کہ مومن کی شخصیت ہیں بینے صوصیات انتی نم ایاں ان کے لئے مشکل تھا ۔ ہی سبب ہے کہ مومن کی شخصیت ہیں بینے صوصیات انتی نم ایاں ۔

(10)

مومن كونشروع بى سے بختی تعلیم كاما حول ملاء أن كى تعلیم كا آغاز شا و على لعز برزے مرسے میں ہوا۔ شاہ صاحب ہی سے انھوں نے تعلیم علل کی اس کے بعد انعیس شا وعلدلقا ور سے بھی استنفا دے کا موقع ملا عربی کی ابتدائی کتا ہیں اینیں شاہ عبلدلقا وُرُنی نے بڑھا کیں ۔غرض مومن كوشرفع بى سے اليے استا ويتسرآئے جواس وقت كى على المبيى ، مذہبى ا درردعانى زندگى بس بڑی اہمیت رکھتے تھے اورجن کی شخصیتوں کا اس زمانے کی زمرگی کے تام شعبول برگیرا أتر كفا يَتْخِفِ كے ول ميں أن كى عِرْ مع تقى - اورا فرا دائن سے استفاده كر الے كے خواہش مند تھے -<u> مومن کی پرخوش متی کھی کہ انھیں ایسے بلندم تب اُسنا ومبتسراً ہے ۔ا وہ ان اُسنا ووں نے اٹھیں</u> محف سمی طور برای منیس براها یا بلکه ان کی تعلیمیں پوری کیسبی کی کیبو کمر دو محف ان کے أستاد ہى بنيں تھے، أن كے والدكے قريبى ووست تھى تھے مومن نے اسينے بجين كا بوتغور ا و فنت ان بزرگوں کے سائے میں گزا داسے، اس کے انزات اُن کی شخصیت بربڑے گہرے بروك ين ريه الفين علين كا ترخفاكه الحبين زندگى بجرند بسا ورنديدى معاملات كي ری ا وروه وقت کے ساتھ ساتھ اسلام سے زیا وہ قریب ہونے گئے۔ بہا ن کک کہ اس قنت کی جدو بنی تخرکیس تعیس، ان سے بھی انھوں نے ذہنی طور پر فرسند حال کرلی، اور وہ جمہ کی

آن کی اعلیٰ تعلیم کے بارے ہیں زیا و نفیس کی علم نہیں لیکن آنا صرور معلوم ہے کہ وہ وہنی علوم ہیں آجی وا فغیست در کھنے تھے۔ کیونکہ انھیں ایک تردینی مدرسوں ہم نعلیم عاسس کرنے کا موضح مال تھا اور دو سرے السے علماء کی صحبتیں میت آئی تھیں جوان علوم کے ماہر کھنے ، اس لئے انھیں صدبی ، فغدا ورنطق وعیرء سے اچھی فاتسی وا تفیست تھی لیکن وہ ان علوم کے ماہر منہ ہوسکے کیونکہ ان کا مزان علمی نہیں تھا۔ کریم الدین نے لکھا ہے کہ عربی ان علوم کے ماہر فہری اور نے اُن کا مزان علمی نہیں تھا۔ کریم الدین نے لکھا ہے کہ عربی ان علوں نے شرح ملا آگ پڑھی تھی اور نے اُن کے موسی اور نے اُن کے عالم ہونے کا فرکن نیس کیا ہے کہ وہ دبنی علوم کے عالم ہونے کا فرکن نیس کیا ہے کہ وہ دبنی علوم کے ماہر بیس اور دو مرے علوم سے بھی اُنھیں گئے ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ موسی کا مزاج عالم اندین ماہر بیس اور دو مرے علوم سے بھی اُنھیں گئے ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ موسی کا مزاج عالم اندین کی طبیعت میں ہروثت ایک بیٹھی تھی اُن کا قریم کے تھا اور طبیعت میں ہروثت ایک بیٹھی تھی اُن کا قریم کے تھا اور طبیعت میں ہروثت ایک بیٹھی تھی اُن کا قریم کی تھی تھی اُنے دہ جم کرمختلف علوم کا مطالعہ تھا اور طبیعت میں ہروثت ایک بیٹھی تھی اُن کا وہ جم کرمختلف علوم کا مطالعہ تھا اور طبیعت میں ہروثت ایک بیٹھی تھی اُن کا وہ جم کرمختلف علوم کا مطالعہ تھا اور طبیعت میں ہروثت ایک بیٹھی تھی اُن کا وہ جم کرمختلف علوم کا مطالعہ تھا اور طبیعت میں ہروثت ایک بیٹھی تھی اُن کا وہ جم کرمختلف علوم کا مطالعہ تھا اور طبیعت میں ہروثت ایک بیٹھی تھی اُن کا وہ جم کرمختلف علوم کا مطالعہ

مله كريم الدين: طبقات النّعل: مسميم

مذكريسك اورغور ذكرسے بھی الحبس كوئى سردكار، رہا \_ يہى سبب سبے كدوه سوچتے بهت كم بنے۔ان کا احساس توشد پر تھاا در وہ جھونی سے جھوٹی بات کو بھی شِرّت کے ساتھ محسوس كرسكية تنصيبين ان بانون كى فلسفيا يتحليل ا دران كى تهدة تك بينج كرخفاكن كوتلاش كرناآن مزاج بین منبس تھا۔چنانچہاں کی شخفیست میں یہ عالمان رنگ بہرن کم نظراً تاسیے۔ آپ کا مزاح منجبی تفا-اس لئے مرجبی اور دینی علوم ہی میں وہ عالمان شان بریداکرسکنے تھے ہیکن أأن كى تخصيفت ميں بيصوصيت تنبيل ملتى أتحول نے ديني اور مزيبي معاملات سے جيبي كا اظهار : صرور کیا ہے لیکن این سلسلے میں اُن کا نقطہ نظرعا لما نہ نہیں ہے بلکہ ایک جذباتی رنگ آ رنگ

اس بین نایاں نظرات اسے۔

\_ تعواری مرسن عالمان تجبیری اگرانجیس علمسے دائی ہے تو وہ طب ہے۔طب کے بارے بی انھوں نے جمال کہ بی بھی سی خیال کا اظہار کہاہے اس میں ایک عالمانہ شان صرور بالى جاتى ب أن كے و بوان براعين البية قطعات بيرجن يا تفول لے طب كى تمام اصطلاحوں كوداض كياب اوراس سے يہ بات واضح موتى ب كم انھوں نے طب كے مختلف ميلوول كا كرا مطالعه كيا تھا۔ اور تينكت إئے لفاني ان اس بك اگرجه وزننًا بہنچے تھے ليكن انھوں نے خود بھي ان بر خاصى محنت كيفى اوراس علم مي اجها خاصاك ال عامل كرابا تفاي انشائه موسى مي حسكيم آمن التُرْفِال كے نام لعبن البسے خطابیں جن میں انھوں نے طبی معاملات ومسائل بم بہرت تفعيل سے اظهار خبال كيا ہے ۔ إن ميں أن كا انداز بيان خام ترعا لمان بيا اوراس سے يينيقت واستح ہوتی ہے کہ مومن کوعلم طب میں مہارت حاصل تھی اور وہ اس کے ہرمبلو پر اور ی قدرت ر كففت تع جكيم أن الشّرفا ل كانام ايك خطير لكفته إي -

"موش جد شدت كانگاندي وارى دل سوخت كة و سروس وارى ایں نال ول خواش بریر دی نیست دردے داری و خن دروے واری موا دستوق زیارت بلکین مغز فلوس مدا واخراج نمی یا برجه جاره وسده احشائه اليج واب مسرت ويدار بفرنبات تقرير دلكثاني كثا برج تدبير ولي بدل

ے یہ قطعات بہلے باب مین نقل کئے جا میکے ہیں۔

جوش می زیر برس تا مه را در مانے نیست ان ملم حکت مدوری دارد عا مهرایش شربانى كولاعلاج بنريان مرائيها ى كنم ننام آ وسيندروز شهر بورناه اللي حاديث غريبي عشق شعله روني أتش غريزي رامشتغل كرد وضعو دا بخره شوق وصال سويح بربران برخامست وأغفل حال آ شفنه بخيال دلعت پرينياني درم كشت بخامت انتنج اعصاب بإدا برفية خط بمحراب كعبرك يده كمان نوش خم دورال سرجيت مانوس قیامت نوای بیدادگروش گنبد دوار بیادوا دوسطی کای وصال شکرلیے ننورلات وكزاف بلالى بيا دفشع بره اعضارا لشكلے متزلزل كردكه برقطره عرق أتش بكان مسياب ريخت وبيجوم تهرع ما ده داآل فدر يحركت وردكدزمراب معده برطوبت عنصرى برزين برسيزة أينخت اغنيان چندال خلاخواست كه نيم جانے سم ازنن بيروں رودو حفقان برنگى دل را بنياب نموده كه دسم دخت، يقين ولاطون وجالينوس خود، وراب حال كها زبيفرارى ناله بها را مدى كردم، تهما دارے كرم بهلويم چول دروول ما داشت بمان وهبست رقم كردكستم بجان كاغذ وفلم زمانے كرب بوسے صنے عليسى نفس مربوش آمرم وجاں بالب دسيره باذگشت القصايخم مرحبا مرحبا وزمر مه نعال نعال برلب *گزش*ت ايقصه چاره سازم بسررسيدومال زارم برسيدب اختيار برزبانم رفت تطعه م حال بهارعش برسيدي نرمه كردى ومسيمارا حسد زندگانی موتن بیگندکشن خیل نزسا دا اس عبارت میں طب کی اصطلاحات کا استعال واضح کرتا ہے کہ <del>موس کواس علم سے گری ک</del>ے ہیں تھی، ا دراُن کے سامنے اس کے بچیپ رہ سے بجیپ یرہ مسائل کی بھی کوئی خفیقت بنیں تھی۔ يعظم أن كى شخصيمة كاجزو بن كيا تعاا وروه زندگى تحسى بهلو براظهار خيال كرتے بوئے بھى اس كا ذكر هيرديتے تھے۔

طب کے ساتھ ساتھ جس علم سے انھوں نے عالما مذکیبی کا اظهار کیا وہ بخوم اور رال اس مورد اپنی شاعری میں جس ای سے ان علوم کی اصطلاحیں استعال کرتے ہیں اور س

أن كى بصيرت كااندازه بهوناسي -

لیکن بیرحقیقت ہے کہ مومن نے یہ تمام علوم صرف دلیسی کی خاطر جال کئے تھے۔ وبنی علوم سے توامفوں نے اس لیے کیسی لی کہ وہ اسپنے بنی احول کے انفول بجبور ہو گئے ا ورجن مالات مين أنحول في آنكه كهولي ا ورجس منصوص فصنا من أن كا في نشوونا مواء إس ين إن علوم كے چربے تھے اور الحسين ايك بلندم تبريك لاقا أس وقت كى لعض اہم تخصینیں إن علوم كى علمبرار كھيں م<del>ون ن</del>ے ان كے انرسے تعور ابست ان علوم كوع الكيا اور ان سے بچھ دیجیسی بھی لیالین جو مکدان کا مزاج خالص فرایی نمیں تفااس لیئے روان علوم بس کوئی ما لما نه ننان بدا د کریکے بہی سبب سے کدان کی شخصیت میں خربہی معاملات سے کیبی لینے کا میلان توملیّا ہے لیکن ان معاملات کے مختلف بہاد دُن سے کوئی ایسا لیگا وُنظر بنیں اواجس کی زعیت علمی ہو\_\_\_طب سے انھوں نے محص اس و جبسے تحتیجی لی كه دوأن كامًا بانى ببنند تفاوا درج نكوان كے آبا و اجدا دیمیے طبیب تھے اور برسول سے اس علم كم حصل كرف كى روايت أن كے خاندان ميں موجود كفى اس لية اس ماحول نے الليس اس علم میں کمال عال کرنے کے لئے آما وہ کیار اور انھوں نے اس میں خاصی مہارت عال كرلى ليكن اس كومبى اينا بيشه منيس بنايا بخوم ا وردمل سيدأن كى وليبيى لفنينًا عالما وبنيأوي رکھنی ہے۔ اکھوں نے اِن کومنتقبل کا حال معلوم کرنے کے لئے حال کیا۔ اِن کے ورایعے سے وه انساني فطرت كو بمحنا بهي جائبة تھے جنائج اسى مقصدسے انھوں نے إن علوم ميں مهار مال کی۔ اور بھی وجہ ہے کہ ان کے اثرات اُن کی شخصیت میں اتنے نا یا ل ہیں۔

موس بعن علوم میں بھیرت عزور رکھتے تھے۔ انھوں نے ان میں سے بھی بہت کی جی ہی بہت کی جی ۔ میں بھی بہت کی جی کہ اگباہے یہ حقیقت ہے کہ ان کا مزاج بنیا دی طور پر علی نہیں تھا۔ علوم سے زیاوہ انھیں فنون سے دلیہی تھی کیونکہ وہ بنیا دی طور پر ایک فن کار معے۔ شاعری کے فن بران کی ایمی نظر تھی کیونکہ وہ بنیا دی طور پر ایک فن کار معے۔ شاعری کے فن بران کی ایمی نظر تھی نہیں اس کی جی لگتا تھا۔ موسیقی کی طرف تو وہ فاطر خواہ توجہ یہ کہ سے کہ اور انھیں فنون میں اس فن کا کہ کی فاص اثر نظر نہیں آ تا۔ البتہ شاعری کے فن کو مصل کرنے اور اس میں مہارت بہم بہنچانے کی طرف انحقوں نے فاص طور پر توجہ کی ہے۔ اور اس میں مہارت بہم بہنچانے کی طرف انحقوں نے فاص طور پر توجہ کی ہے۔ اور اس میں مہارت بہم بہنچانے کی طرف انحقوں نے فاص طور پر توجہ کی ہے۔ اور اس میں مہارت بہم بہنچانے کی طرف انحقوں نے فاص طور پر توجہ کی ہے۔ اور اس کی شخصیت میں شاعری کا ذبک شا پر سے نماع معلوم بہوتے ہیں ۔ صورت بھی شاعروں کی سی ہے۔ ابنی حرکات در کیا ت سے بھی وہ شاعر معلوم بہوتے ہیں ۔ شاعری کا ذبک شا پر سے نماع وں کی شاعروں اور آخر دہ ایک شاعریں اور شاعری کا خام ہیں اور سے کہنے ہیں اور شاعری کے فن سے دبیری شاعروں کی شخصیت کا خاباں تر بن بہلو ہے۔ شاعری کا خاب شاعری کا خاب سے دائوں اور آخر دہ ایک شاعریں اور شاعری کے فن سے دبیری شاعری کی شاعریں اور کی تھی ہیں کے فن سے دبیری کی خاب کی خاب کی کی خاب کی خ

نظراتے ہیں اوراس کی وج بھی ہے کہ حقائق کی تلاش ان کی و نمر گی کا مقصد ہے۔ يعناكن كى نلاش بى أجبركسى ابك جُلَم كون سے نہيں بيطنے ديني- اوراً ن كی شخصينت ايس مس اضطراب اوربے جینی کا احساس ہونا ہے جوعام طور برخاعروں میں نظراتی ہے۔ موسى ويك بيلانى مزارج آوى في ليكن مزاج كى يرسيلانى كيفيت أن كى طبيعت كى لا أيالى بن كى عبدا وارنبيس بقى رزندگى كو ويجيف ا درانسانى فطرت كويجيف كا خيال يمي اس كا محرك تها مومن ميلاني صرور تصليك أن كى طبيعت لاأ بالى منيين تمى - أن كى زند كى من ايك نظام تھا اوروہ زنرگی پر بھی ایک نظام کی ہا قاعدگی یا با قاعد گی کا ایک نظام و کیےناچلہتے تصراسي ليحاس زندگى كو دېكوناا وراس كے مختلف بيلووں كامنا بره كرنا أن كے مزاع بیں دہل تھا۔ اس کام کے لئے وہ ذہبی طور برباعل اور ضال تھے، اور بی صوردن حال انھیں او حوا و حرمے جاتی تھی۔ یوں ان کی زندگی میں کوئی ایسا وا تعدینیں ملتا جواس بات كوظ بركرے كروه ايك مكر قيام كرنالنيس ماستة تھے اورما دى ونيا يس المصه مالى يجزابى أن كى فواأش تفى - وواس مزارج كے آ دى نبيل تھے فنيفت نے گلش بے خاريس كھواہے ك والمجي ولى سے با مرتبين تكلے ولى اور ولى والوں كى مجتب في الياكر فيسے يا زركھا. "ا ذروز ولا وسه بي حال برمبب موالغت جهال آبا د وابل بهال آبا د بيمين حركت رزوده اور بربانت مجمع ہے۔ وہ بھی دنی کو چو اسنے کا خیال تک اپنے دل میں نہیں لائے۔ اس لئے نیس ك ده اسبنة سبس كم تصا ورا تحول في واست ي كوايك ونبا بمحدليا نفا ، ملك اس ك كه دِ لَيْ كُرُوهُ ابني دنيا تجعيمة تعميما درأس كو جيوانا أعبر كسي حال مين كوارا مرتها كبيونكه دتي أن كے نزديك زندگى،معاشرت، ورتهذيب كى ايك علامت تفى بهنانچه وواس محدود دنيا سے اہرما نے کے لئے تبار منیں تھے۔ آن کی سلانی مزاجی بس اسی ونیا میں محدود کھی کرم الدین نے اپنے تذکریتے طبقات التعاری ابک فعرہ ان سے بارسے میں لکھا ہے جوانطا ہر بہرے معمولی ہے لیکن اس سے اُن کی شخصیت کے اس بیلو پر خاصی ریشنی پڑتی ہے۔ مومن کے مزاج کا ذکر كرتے ہوسے لکھنے ہیں اکٹر خام کوشہر كى سيركرينے ہيں جي كھيا آن كى مزاج كى ميلا نى كيفيدن انھيں

كم كريم الدين : طبقات الشعرار : م

لمه مشيفة عملن بخار: م<u>194</u>

شمر نور دی کے لئے جمبور کرتی تھی لیکن اس کا مقعد صرف وفنت گزارنا اور دل بہدلانا ہی انہیں تھا۔اس کی تہرہ بیں زندگی کو دیکھنے اوراُس کے مختلف بہلوؤں کو بمجھنے کا خبال بھی کا رفرہا تھا جمومین کی میلانی مزاجی کا بہی مقصد ہے۔

ده ایک عالم اور مفکرسے زیاده ایک انسان اورا و می ایس ماسی سلے آن کی شخصیت ہیں ایم میں ایک کی شخصیت ہیں فیرمحولی باتیں نسبتنا کم ہیں ۔ اس کی حرکات وسکنات عام آ دمیوں کی سی ہیں ۔ اس بیس کوئی پونکا ویٹ والی بات بہرس ہے۔ وہ عام آ دمی کو بہرت ایم بیست وسینے ہیں ۔ انھوں نے خود ایپنے آ ب کوبھی ایک آ دمی کراہے اور اس بات پر فیز کیا ہے ۔ ایک نطعہ تا یک میں جوان کے ایپنے آ ب کوبھی ایک آ دمی کراہے اور اس بات پر فیز کیا ہے ۔ اس عام کریتے ہیں ہے کہا ہے کہ تعرای سے کتبا سن میں موجو و ہے ۔ بیسلے ایک و فر بر ملندیا ہے کی تعرایت اس عام کریتے ہیں ہے

دسے بیسے ایک وزیر بہند بایہ ی تعرفیت اس طرح کردھے ہیں۔
اسے وزیر بہند با یہ سنجھے التقامت شہی مبا دک ہو
فدر عالی وضعدت محمود التقام بایک مبا دک ہو
امرائے زمانہ سے ہے تھے ہردوز جھکو التقام بایک مبا دک ہو
وات کرسی تزامقام بلند کیا کہوں یا لکی مبا دک ہو
فبال گرد دن مطبع ہے تیرا فبل شرای بیو

تیری دولته سی سرکیدیشش مین مین داده دیمی مبازک مو

ا در اخریس به کیتے ہیں سے مرمن آیا ہے بزم بین تیری صحبت آدمی مبارک ہور

تنسيت خوان كاميا بي في صله ووستى مبارك بلو

یما ل صحبت و دمی اقد صلهٔ دوتی کاجس طرح وکرکیا گیاہے، اس سے صاف ظاہرہ کہ مومن کے مومن کے مومن کے مومن کے نزدیک آدمی اور ایک بہت بڑا الغام ہے نزدیک آدمی اور کوشتی یہ واس خودایک بہت بڑا الغام ہے ۔ اور دکوشتی یہ واس خودایک بہت بڑا الغام ہے ۔ مومن ای اومی کو د بجنا چلہتے ہیں۔ اس کی فطرت کا مطالعہ ہمیشہ ان کے میشن نظر

کے مومن اکھیات مومن : صفط

رہناہے، اُس کی نبامنی اُن کے مزاج میں داخل ہے ادراس سلید میں وہ فاصی بھیرت مرکھنے ہیں۔ اُن کے مزاخ کی جوبیلانی کیفیت ہے وہ ورحقیقنت اس بھیرت کوماس کرنے گی ایک فیر تھوری کومشش ہے جوان کی شخصیت برجھانی ہوئی نظراتی ہے۔

مومن انسان اوراً دمی کے پرستارا درائے نظرت کے نباض اور مزاج داں ہیں اسی کیے ان کا مزاج علی یاعالما نہ نہیں ہے۔ وہ کتا بی علم سے اسی کچھ زیادہ ورشی مناسبت منہیں رکھتے۔ وہ توصیح فیہ فطرت کو پڑھتے ہیں۔ اورانسانی زندگی اورانسانی فطرت کے عالم ہیں۔ اس کا انفول نے بخوبی مطالعہ کیا ہے اوراسی لئے اس کے نام اسرارود موز

أن برروش ين -

اس صورت مال نے مومن کی شخصیت کوایک انسانی شعورسے آ شناکیاہے اور اسی کی برولت وہ ایک برطے انسان دورت آ دمی بن سکے ہیں سان کی شخصیدت بیل نسائی زندگی سے والمانہ کیبی ملتی ہے۔اس سے تمام بہلوکس سے ایک سکا کونظر الاسے وہ زىدى سے بيزارنظرنبيں آتے۔أس كوبسركرفي اور برشنے كاخيال أن كے يمال بهت نایاں ہے۔انشائے مومن میں کئی البیے خطوط ہیں جن میں اس زمانے کی زمرگی اور زمانے كى ناسازگارمالت اوراس كے نتيج ميں پيدا بونے والى اُس دونى كيفيت كابيان بيت س مَوْتَنَ خود دوچا رہے۔ اُن کی یہ زہنی کیفیت زندگی کہیسرکرنے ا وربرتینے کے خیال ہی نے پیدا کی ہے، اوراسی کی برولت مومن نے انسانی زندگی کے لندیب وفراز کو سمجھا ہے۔ وہ انیا نی زبرگی کی محرومیول ا ورمجبوریول سے واقعت ہیں اینیں انسان کی ہے۔ کاعلمہے اسی لئے وہسی مزیرمحرومی کے فائل نہیں ہیں۔اُن کاخیال بر ہے کہ جب انسان خودہی محروم ومعذورہا وروہ حالات کے مروجزر برقابونہیں رکھتا تواس کوزنر کی بیرکسی مزبر محروی كونبس بيداكن اعاية ـ اسى لئ وه زندگى كىمتروں كوماس كرنا جائية بن اكدا حاس محرومی کی فیلٹ آئنی مندت اختیا رمذ کرے ہی وجہے کہ دہ زندگی کی مسرتوں سے بیم بیشی منیں کرنے۔ اِن کونظرانداز کرمینا انھیں اچھا نہیں لگتا اور وہ اس سلسلے میں رواں ووا ا رہتے ہیں ، اور اس طرح اُس غم کا احساس کم ہوجا ٹاسے جوساری انسانی زنرگی ہیں۔ اُدی

رساری ہے۔ موتن کی شخصیت ہیں اسی لئے دو بہلوسب سے زیادہ نایاں ہیں۔ ایک تو انسانی زندگی سے سرتوں کو عصل کرنے کا خیال اور دوسرے اس نزندگی کی محرومی اور انسانی زندگی کے محرومی اور اس محرومی کے نتیجے ہیں ہیدا ہونے دائے خم کا احساس — اس صورت حال نے آتا بین زندگی کا خیافت طریقی لئے اور وہ مختلف طریقی لئے اس کا مزاج وال بنا دیا ہے۔ اور وہ مختلف طریقی لئے اس کا م ہیں سرگرم عمل نظرات کی مزاج وال بنا دیا ہے۔ اور وہ مختلف طریقی اس کا م ہیں سرگرم عمل نظرات کی سے

مون کی خصیبت میں صدا نت اور اخلاص مندی ہے۔ وہ انسانی زنرگی کو انھیں ناوروں سے دیکھتے ہیں۔ انفیں نو وجی زندگی میں ہنیں چیزوں کی المائی زنرگی کو انھیں ناوروں سے دیکھتے ہیں۔ انفیں نو وجی زندگی میں ہنیں جیزوں کی المائی انہاں درہے جین کاش انفیاں مضطرب کھتی ہے۔ اوروہ کھے ہے جین سے نظر آنے ہیں۔ اسی اضطاب اور ہے جینی نے انفییں مبلانی بنا یاہے ۔ اُن کی شخصیت کو دیکھ کر اور سے میں ہوتا ہے جینے وہ سی کھوئی ہوتی ہی جیز کی نلاش دہنچو میں مصروب ہیں اور کی خطاع کی کومٹ ش میں سرگر داں ہیں۔ بیز کی نلاش دہنچو میں مصروب ہیں اور سے شاع ہیں ہوتی ہے۔ موتین کے مرائ ہیں ہوتی ہے۔ موتین کے مرائ ہیں ہوتی ہے۔ ایک اچھے انسان اور سے شاع ہیں اور موتین اور سے شاع ہیں اور مان کی شخصیت میں ہی دور ڈیک سب سے زیا وہ نمایاں ہیں۔ ان درگوں کے نیچے اُن کی مائی کی خصوصیات موجد دئیں ۔ وہ ایک اچھے انسان اور شاع کی طرح وہ زیادہ حتایں اور مائی کی طرح وہ زیادہ حتایں اور میں کی تھے اُن کی علمی میں کارنگ دب کررہ جاتا ہے۔ ایک انسان اور شاع کی طرح وہ زیادہ حتایں اور میں کارنگ دب کررہ جاتا ہے۔ ایک انسان اور شاع کی طرح وہ زیادہ حتایں اور میں کارنگ دب کررہ جاتا ہے۔ ایک انسان اور شاع کی طرح وہ زیادہ حتایں اور حتایں اور میں کی سے کی کھوئی کی میں کی کی کھوئی کی در میں کارنگ دب کررہ جاتا ہے۔ ایک انسان اور شاع کی طرح وہ زیادہ حتایں اور کیا کی حقول کی حقول کے در کی کی میں کی کھوئی کی دور کی کھوئی کی در کردہ جاتا ہے۔ ایک انسان اور شاع کی طرح وہ زیادہ حتایں اور کی کھوئی کی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کوئی کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کی کھو

حذباتی نظراً نے ہیں۔ اُن کے مزان میں ایک ملون کا احساس ہو<mark>ت</mark>ا ہے آ وران کی شخصیت ایک سیلانی انسان کی شخصیتت معلوم ہوتی ہے۔

ظاہر ہے کہ ایک سیلانی مزار شخص عالم اور مفکر نہیں ہوسکتا ہو می عالم اور مفکر نہیں ہوسکتا ہو می عالم اور مفکر نہیں ہوسکتا ۔ مورکت ہی عالم اور مفکر نہیں ہوں کی شخصیت ہیں دیری مفکر نہیں ۔ اوراُن کی شخصیت ہیں دیری کا رنگ سب سے زیادہ نایاں ہے ۔ کا رنگ سب سے زیادہ نایاں ہے ۔

شاع ، ایک اچھے مُر میرا ورشاگر کی بهت سی خصوصیات نظراً تی ہیں۔ ان کاطرز علی زندگی بھرمتوازن انسانوں کاسا رہاہے ۔ ایھوں نے زندگی سے سنن کی ہے۔ وہ اس کے سی بہلوسے بھی بیزار منیں ہوئے ہیں۔ اس کی مسروں کو منفول نے عال كرنا جا با ہے۔اس كے تطبعت يملووں سے الخيس كرى واستكى رہى ہے انےوں نے زندگی میں کچھ معیار فائم کئے ہیں اور انھیں معیاروں کو زندگی سمحاہے ہی سبب سے کو آن سے بہال بڑے رکھ دکھا وکا احساس ہوناہے۔ وہ بہت لاہ و بِخفات تے بین اس بین شبنهیں کدان کاطرزعل عام انسانوں کا ساہے کیکن ایک عام انسان جس طرح کبھی بیچے گرتا ہے، بیرگرا وس<del>ل موم</del>ن کے بہال ہنیں ملتی ۔بات بیہ ہے کہ <del>موم</del>ن انسان اور انسانى زندگى كاايك مثالى تصور ركھتے ہيں اور حتى الامكان الحقوں فياس بات كى كوشش کی ہے کہ یہ مثالی تصوران کی شخصیت میں ایک علی صورت انعتیا رکرسکے،اس کا افریہ ہے كمان كے افوال دا فعال وصلے وصلائے معلوم ہوتے ہیں۔ اُن میں سی تسم كے وصلے وصابح بن كاحساس منبين بوتا- أن كى انساينت ا ودانسان دوتى بين مثاليت كابية بيلتا ب- ال كرا ديس جومجتن نظرة تى ہے، وجس طرح فلوص كا اظهاد كرنے ہيں، خود دارى كوا مفول نے جس طرح عزيزر كماسيد، لغاست ا ورلطافت كوانفول في جوائني ابميت وى سيمعياول اور قدرون كا جوًا كفيس اتناخيال راج، وه أن كي مثاليت بندى كانتجرب - اور تس میں شبہ نیں کان کی شخصیت میں ایک انسان کی بہت سی مثالی خوبیاں موجود ہیں۔ ان کی زندگی کے مالات بناتے ہیں کہ انھوں نے بھی سی انسان کو تکلیف نہیں بہنچا لی ۔وہ كبيكسى سے خوا و تخوا و تنبيل أمجے۔ انھوں نے مجي كسى كو برا بحلا بنيں كماكسى كى بجو تنبيل كھى۔ لسي كا دل بنيس دكما إبسى براعتراضات منيس كيركسي كى غلطياں بنيس كالبركسي كى بيا. خوشا مرمنیں کی کسی کرخوا ہ مخوا ہ اسمان برمنیں چطھا پاکسی کی بلا وج تعربین منیں کیس برسب إتين اس حقيقت برولالت كرني مين كه وه ايك الجعيم انسان تحصر اولأن كي شخصيت . میں انسان دکرتی کی نمام خصوصیات موجود نخیس -سیلانی مزاجی کے با وجود مومن کواہنے خاندان اور کھرسے بڑی دیجبی تھی ۔ انھیں

یں ابنے دالدین سے بہت لگاؤرہا۔ رہ اپنے والدسے بڑی مجرّث کرتے تھے۔اس کا اظها را معول نے ایف ایک خطرمیں کیا جو الفائے مومن میں شامل ہے۔ یہ خطر انھوں نع انی کھو کھی بعنی عکیم اس اللہ خال کی والرہ سے نام لکھاہے۔اس خطسے بیان حرافتی اللہ ہے کہ اپنے والد کے انتقال کا انھیں ہست صدمہ ہوا، اور اُن کے اعظم جانے سے انھو<del>ل کے</del> اپنی زندگی میں ایک بهرت براخلامحسوس کیا۔ اُن کی وفات برائھوں نے جونطعات ا<del>لجائخ</del> منصے ہیں ، اُن سے بھی اُس گری عقب دست ا وروابنگی کا اظہار ہوٹا ہے جرانھیں اپنے و<mark>الد</mark> کے ساتھ تھی۔ ابنی بچوکھی سے واتعلیٰ خاطرر کھتے تھے" انشائے مومن میں ہوخطوط اُن کے نام ہیں، اُن کے ایک ایک لفظ سے بیمعلوم ہرتا ہے کہ تھیں اُن کی وات کے ساتھ لے انداز عقد دستهی ۱۰ وروه اُن کی بڑی عزیت کرنے تھے چکیم آسن الٹدخال سے بھی وہ بڑی محبّت كرتے تھے أنشائے مومن ميں بيشة خطوط انھيں كے نام ہيں، اوران سے بير صاف طا ہر ہے کہ انھیں اُن کی ذات کے ساتھ گرا لگا وُتھا ۔ وہ انھیں بہت میاہتے تھے۔ اور أكفيس اينا مولس ودمسا ومجعت تقصيرسي ليئة انفول نيران برايينه ول كاحال ظاهركزيا ہے ۔ جو کچھاُ ن پربیتی ہے ۔ وکچھا تھول نے بحوں کیا ہے اُس کی وصاحب ان خطوں ہیں كردى بے جو دفتاً فرقاً الخيس لكھ إلى سان خطوط كے ايك ايك لفظ سے محبت لي ب ا ورخلوص کا اظمار ہوتا ہے۔ ان کے علا وہ آنھوں نے اپنے لڑکے ا ورلڑکی کوچ خطوط <del>لکھے</del> ہیں اُن سے بھی یہ بات دانتے ہوتی ہے کہ وہ ایک شفیق اِب تھے ا وراپنی ا ولا دسے کھی<mark>ں</mark>

حكيم الترخال كى والده كويكه إي :-

" قبلهٔ مومن وفاپرست ملامن خردا دب آموز دمنورے نمی وپرکه لفظ آ داب تبلیات بزنگارم وپاییشناسی وست از درک ِ طلک تا زبارنمی واردکرس یب شوق با بوس برزباں آ دم ہے۔

فبلة مومن بيكناه ملامت جول جيم بيناني نيست سرمدساني ميل فسلم

جاں فرما فی ست و تاگوش شنوائی نے صریراً دائی خامہ بہہ ہرندہ ورائی مرانم بچکنم-۱ دب ازتن نرون ورفر إداست وجرائت ازنفس ورکلوستن نالدائيجا واگريمه حرف گشاخان برلب گزر د بمبا درس نربان بربيرن برابر نبامث واگریمله مدبیث ہے باکا نہ عرض رودلپژخی دم درکشیدن بہسرنے ۔ كم ماحن السُّرخال كولكفت بين ا-« والانا مدكرا مي برا وريخن نناس مكته وانم كه به نام مومن بيج ميرز رفم زوه فرمان رسان است تامسوده بائے پرایشان ترا دصال زارم دفتر دفتر فراہم آرم۔ و برسم ارمغان بعالی فدرست تربیت یا فشکال جناب فطانت ما بش ارسال .. گرامی برا در دومن مجیس سلامت از ویر با زول می خواست که نامه رسانی و بینیام گزاری نیست، برجان نا توانم گزارد و بهرسو بحسرت می و پرم کسے نگاه نمی کرد توکیین دل بال داده بودم که نود برآستال دالایت غم نامه و وری

أيف بليط كولكفت بين و-

« داحت ِ جالِ من ؛ ا زرمخينة منا مدا دا ورت نگار دريا فتم كدود دَكْرُه برآل جال نا زئیں آزارہا دادہ وہے دردی ہا بکاربرُدہ وہنوزمحت کا مل مصل نیست از دروول ويشتن جه شرح ومم شرم جان فدانه كرين وبانيم جاني زبستن ستور نمی د در میمها مخبش سوگندکه ازال منگام که این فهراسیب رسال سمع نند ودردے بگوش رساندہ ولم جال برروا مرہ است که دوروزه زنر کافی کرین وخوارا نتا ده مینه ا وراين بيني كونكفت إن إ-

الخنت يجكر سلها إعربينه ايشال حرزجال كردم بهرجيه بتقتفا كيسعا وستهندى

م موس : انفائے موس : صال ميك عومن: الشَّلسَة مُومن: ص<del>لاي</del> ٢٤ الم مرس: انظاے موس: ص سلم مرمن والشائة مومن و ص<u>اا</u> The state of the s

المآرزوئت بولثيتن حالة فلمضره يزيراآ مروباعيش فرحت فاطروانبساط روال كشت لحظ نيست كريا دخها جا كيردل نبات جشم بشوق ومدار مرسؤ كمرال است ودل به فدوق درآخوش فنفتت كثيرن طبيا نيدن است يه ان نخر برول میرکتنی عبت ا ورکعیها خلوص ہے ؟ - مومن کی شخصبت میں بیعبت ا ورخلوص كے بيلوكو يك كوسط كر كھرے تھے - الفيس اپنے عزيزول سے برا الكا و تھا۔ وہ ان سے بہت مجتت كرتے تھے۔ اورجهان كان كى زندگى كے اس ببلوكا نعلق ہے وہ بهست خوشگوارتى ہمال تک اُن کی گھریلوزندگی کاتعلق ہے۔ اس میں بھی وہ کا میاب نظرات ایس -أن كى از دواجى زندگى ميركسى أبيحن كاية بنبس جينا يينج ہے كه أن كى يبلى شادى كا مياب نہ ہوسکی اُس کی وجہ فالباً یہ ہے کہ موس کی بہلی بیوی سروصنہ کی تھیں اور و لی سے ماحول \* سے اُن کا مطابقت پریداکرنامشکل نھا۔ اس بلتے انھوں نے دِتی میں رہنا ببندرند کیا، اور وہ اپنے گر واپس ملی کیں۔ وو سرے مون کے خسطیم النہ دیگ سی زمانے میں سعر فاقلی ہماد کے متوسلبن میں رہے تھے اور سعد قلی خال مور سے خطاندان کے فلا مول میں سے تھے۔ یہ بات موس كونا ليندهني بميرے ايك إن يا هي به كاسسرال والول سے أن كے تعلقات خواب رہے،اس کا ایک سبب بریمی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ضغطم اللہ بیگ کمیدان فے مومن کی والده كى شان مي كي كمتاخى كى تقى مومن لن ابن خطوط مين ان وا تعات كى طرت اشارى کئے ہیں \_ بہرمال اساب کچھبی ہول واقعہ بہہے کہ مرمن کی ہیلی شادی کا میا ب مرکی ۔ لیکن و وسری شا دی جو خواج میردر دُری اواسے خواج محدنصیر کی بیٹی انجبن النسار بیم سے ہولی وہ کا میاب رہی مومن نے زندگی بھراپنی بیوی کا خیال رکھا۔ کئی اولا دیں بھی ہو بیں بوى بحول كى ديكومهال مين وه مهدينه بيش ميش رسيدا ورانفول في اسلطين مي متعدى كا ظها ركيا- أن كى محريلوز ندكى خوشكوادراى ا وراس سيد بير كميمى كرنى ألجص بیش بنیں آئی۔اپنے فرائفن کوا واکرنے میں بھی وہمی تھے نہیں رہے۔اپنے بیوی بول سے انحیں بڑی محبت تھی۔ اور وہ آن کا بہت خیال سکنے تھے۔ اُن کی تخریرول سے اس

الم وين : انشائ موين ، صالات الا

حقیقت کا ندازہ ہم تا ہے کہ گھر بلوز ندگی انھیں بہت پسندتھی ؛ ا ورماس معاملے ہیں انھول مجھی لا پر دائی نہیں بر تی ۔ غرض مومن ایک اچھے شوہر، ا ورا بک فیفیق باب بھی تھے ۔۔۔

ان كى خىلىت كايى يى ايك ايم كىلوى -

اس کے علا وہ مومن دوستوں کے بہت اچھے دوست بھی تھے ان کا طلقہ احباب بہت زیادہ دہیع توہنیں تفالیکن جو تھوڑے سے لوگ اُن کے احباب ہیں شامل تھے۔ ان کے ساتھ ہمیننہ انھوں نے خلوص برتا۔ وہ ہرایک کے ساتھ انھی طرح بیش آتے۔ من کے ساتھ مون کوبڑی محبت بھی۔ اُن کی زندگی میں ایک واقعہ بھی ایسائیس ملتاک وہ نسی دوست سے نا رہن ہوئے ہول . اُن کے تعلقا سے تمام احباہے ہمبنہ ڈوننگوا رہے اور بھی سے ناجانی نہیں مونی انھیں تعلقات کا بڑا خیال رہنا فھا، وونی کووہ بڑی اہمیت وين تھے۔ایک دفعص سے تعلقات قائم ہوماتے وہ ہمین ہمین کے لئے اُن کا ووست ہوجاتا لیکن یہ تعلقان فائم بڑی شکل سے ہوتے تھے۔ اُن کے پاس ووی کا ایک معیار تفاجولوگ اس معیار برلورے اتریتے تھے تھیں سے اُن کی دوئی ہوسکتی تھی بہی سبب ہے كہمون كے جننے احباب مى تھے، وہ ہرا عنبا رسے بلندا در برز تخصینوں كے مالك تھے. أن كى معاشرتى اورتهذيبى جينيت بلندكمى علم وتمنرك ميدان مي كمى وه الميت وكلفت تص فادی خطوط میں اکفول نے اپنے لعبنی احباب کا ذکر کیا ہے۔ اس سے ان کی تخصیب تول ہم خاصی رشنی پڑتی ہے ۔ ان احباب پر تفصنل صیبن خال منتنی امپری سندملوی بنشی کرم احمار ور عكيم من الترخال خاص طور براجميت و كفت بي عكيم من الترفال أن مع يجوي وأوي الم بھی تھے لیکن اُن سے اُن کی روتی بھی تھی۔ سی طرح بعض شاگردوں سے اُن کے دوستا مذاتعلقات تحصه ان بي مكيمت منور على أشغنة ، نواب مسطف فال شيفية ، ميرمبد أحملن أبي ، نواب صغر مي ال نسيم، نياب محدًا كرفال ، ميرين كين ا وركيم كما نندراتم وغيره كنام لئ ماسكة بين-ان سب نے اُن سے منورہ مخن کیا لیکن اُن سے تعلقات کی فرعیّت دوستا مذکتی ہمومی ان سب کی عِوْت كرتے تھے۔ ووال كے دل ميں ہى موس كى بڑى عرب تھى . ان كى دوتى ميں بڑا خلوص تفاميمولى سے تعلقات أهير كستى فل كاكروبد وبنا ديتے تھے مثلا كريم الدين سے أن كى باقا عد

دوی نبیں تھی کیونکہ وہ موس کی سطح کے آ دمی نبیس تھے بھر بھی اُن کے ساتھ تعلی خاطر تھا اور موثن النعيس بهن عويزر كھتے تھے بچنا بخدجب أن كا تذكره كلدست واز نينال شائع موا تو مون نے مس کی تا بیخ کی اوراس تا یخ بی انھیں بہت سرایا۔ یہ قطعہ تا بیخ اس تذکرے کے آخریس درج سے - استعاریہ ہیں سے

> تالیف ایک بیاض معانی نثار کی ما لی ہے عل شائد کیسو کے یارکی شمع زبال درازنے چیپ احتیار کی مالت برل مئى ہے دل بے قراركى مبلل کی دہ لواہے مذرونق بہارکی به وجه زر دی رُخ برکل عذا رکی

اس سے کرجس کا نام مجی اور ذات می کی کم دِتْ بِسندلِمِع کی یہ مومشگا نیال ديجه جواس كتابيس الغاظ كرم كرم النعارمين ومل كة يجب نظر مضمون اس میں طعنہ گردوں سے آگئے عرب برطعی زمانہ ہے اعتباری فخزاک رائے کوچ انتعارا ب وار ب جمیعی خواب سے گرمشا ہوار کی كُونُ أَدِكِ كُما تَعَا بِيكلدسنه باغ مِين رنگینی سخن ہی کا چرجیا ہے ہربیں

ا زار نگر نفتش علم مستی ہے سروش سے تاریخ اس محیف معجب زنگا رکی

ا ور إن سے يہ صاف ظاہرہے كم مؤمن نے يہ تعريف حرف اخلاص مندى كى وجہ سے كی ہے ا ورصرف مجست کی وجسے اس کتاب کوائنا سرا باہے عزمن مومن اپنی دوستی میں سیتے تھے اوزحلوص تو گویا اُن کی محتی میں بڑا تھا۔اس کے اٹرات اُن کی عاشقی میں بھی نظرات بہب، اُن کاعشق ستیا تھا۔ وواس معلط میں بڑے برطوص تھے۔ایک زمانہ ان کی زندگی میں ایسا صرور گزرا ہے جمعیت و ہوس میں المیاز کرنافتکل ہوجا تا ہے لیکن مداقت ان کے ایک ہی شق میں نظر آئی ہے۔اس کی جلک ان کی شخصیت اور شاعری دواوں میں نایاں ہے۔اس کے ملاوہ جن شخصیتوں سے انعبس روحانی واستکی دی ہے، اوروں کو انفول نے اپنا بیروم رشیر بنا پاہے۔ ان کے ساتھ بھی وہ ہمیشر خلوص سے بیش آئے۔ · اوران کی زندگی کے بین ام بہلواس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کمان کی شخصیت میں

ایک ایجے انسان کی تمام خصوصیات موبود تھیں۔ دہ بظا ہرتوایک دند تھے اوران کی طبیعت میں بہلانی پن تھالیکن اس کے با وجو دانھیں اپنے عزیز دل ا ور دستے دارول سے محبت تھی۔ اپنے احباب کے ساتھ فلوص تھا۔ وہ اپنی محبت ہیں سیتے تھے۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ انھیں اپنے احباب کے ساتھ فلوص تھا۔ وہ اپنی محبت ہیں سیتے تھے۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ انھیں دارت کی موقعی انسانوں میں بائی جاتی ہیں۔ موتن کی شخصیت میں بواچھے انسانوں میں بائی جاتی ہیں۔ موتن کی شخصیت میں ان خصوصیات میں ہوتا ہے۔ یہ ان ان خصوصیات کا دنگ دچا ہم المعلوم ہوتا ہے۔

مومن کے مزاج میں نگینی تھی۔ وہ طبعاً عاشق مزاج متھے بینا بچہا س کی شخصیت میں اس نیجینی اور ماشق مزاجی کا رنگ بھی بہست نایاں نظرات اسبے۔ اُن کی زند گی عشق وہوس سے عبارت تفی- رندی ا ورشا بربازی کوائفول نے اینا مزاج بنالیا تفایس کے بغیروہ زیدہ ہی بنیں رہ سکتے تھے اسی لئے زندگی کے خاصے بڑے حقے میں وہ رندننا ہربازا ورایک نگین مزاج عانت رہے ہیں 'انھول نے اس کو برامنیں سمجھا ہے۔ اس سلسلے ہیں جو وا نعات آخیں ربیش استے ہیں، اور جن معاملات سے سابقہ رہاہے، اُن سب کو بہان کرنے ہیں انھو<del>ں کے</del> اپنی منسوبوں میں بیش کردی ہے۔ ان میں سے ایک عنق اُن کے لئے بہدن روح فرما اُابت براہے۔ اور بہی شق در خیفت اسل عشق تھا۔ بفیہ شق کے دا تعامت فروعی حینٹیت رکھتے تھے۔ بہرحال اُن کی عشقیہ زندگی سے اس حقیقت برروشنی صرور پڑتی ہے کہ انھوں نے برای رنگین زندگی بسر کی اورا پناخاصا وقت عشق وعاشقی میں گزارا ... آن کی مزیب بت ا ور دبن داری چی ان راہوں میں حاکل نہ ہوسکی کا روبا دیشوق سے سلسلے جا ری رہے ا ورلزت نعتین سے انھوں نے کھی منہ نہیں موڑا۔ اور اس سلے میں انھیں عجیب عجیب مالات سے دوجار ہمزا بڑا ۔ ان کے دیوان مراجن الیے نطعات ہیں جن سے اُن کی شخصیت كاس ببلوكى وضاحت بموتى بدايك قطع مين ابناحال اس طرح بيان كرتے بين م وه فرجوان عا بروزا بركسب مص كيف تع موسى اوربهت وين دارتها كل اليه مال سي نظرة ياكه كميا كمول جو تفاسواس كود كميم كي ارونزا رفها.

ملنے سے جن کے معقد ننگ و مار کھا کیا ہوگئے وہ روزگہ پریہے نرگلانفا بااہنے سرب واغ جنوں شعله بارتھا جتنا خيال *برس*ش ر دزشه رتفا كس كى بگا وِلطعت كا ٱببدوارتخا با تی تھی گوکہ صعصت سے جینیا بھی بارتھا جتنى كدرمين كردهي دل مين غبارتها عالم برن كاأس كي عب لاله زارتها يهره جونا خنول سيسرايا فكارتفا في طاقت وتوال منسكون و قرارتها بے مبروبے عمل وب افتیارتھا نه زور ما تخديس به گريبال مين ارتفا كابهيد وجم صعف سے كوہ وقارتها کس سے کیے نحبرہی نہیں کون یا رتھا توجعي توحال وسن وزبال آشكار كفا رجے بحال بندہ نصدایا مگارنھا تبخاله ريزكام ووبال بار بارتها

عرت کی جاہے ال منموں نے کیا خراب بیار کردیا شب مجربتال نے آہ یا توجیس درائے تھے خورشروشرسے انعزشاري شبغمن من بفسلا ديا مراک طرف نگذید کیا ناتھی ہمتن سے اورنا زائھانے کی آرزو بردم ہوائے آ دسے الرتی تھی مندیہ طاک زخمول بيربس كمشك بفراغفامين كياكبو المتكهول سے چند مرول نوننا تخصیل وال في المن وفراغ مراكش ولنكيب بي بوش دب حاس دب آرام وب قرار کیاکش مکش نے دونوں کولیے حال کردیا جنبش بمي تنفي محال ترطيبنا تواك طرمن برخودہی ہے واس فواحال دردول گوہا نفرسے افغارہ مذہبیلنے زمال سے بات اس واسطے کرفاک برانگشت وست سے اوراك يه شعر شعله فشان وزبانه زن

آ غا زکا رعش میں اسنے ام کا رخصا میں کیول فنائے سنٹی ہے امتیا رتھا

ان اشعارے یہ واضح ہوتا ہے کہ اکھوں نے عابد وزا ہرا ور دین وار ہونے کے با وجود عشق دعافی کے کوجود عشق دعافی کے کوچ میں قدم رکھا، اوروہ اس راہ میں خوب خوب خواب ہم کے میں تدم رکھا، اوروہ اس راہ میں خوب خوب خواب ہم کے میں تدم رکھا، اوروہ اس راہ میں خوب خواب ہم کے میں وروز اسی طرح اس کا بڑا مال کردیا ہے ہم بتال کا روگ ان کی جان کونگ گیا اوران کے شب وروز اسی طرح می کرزنے لگے مراج کی رکھینی ہی نے انھیں، سمشق وعظی کی طرف دا خب کیا ۔ طبیعت کی موز نے گئے مراج کی رکھیں۔ میں معشق وعظی کی طرف دا خب کیا ۔ طبیعت کی

لذّب بدی اورناکای اس کی محرک ہوئی ۔ ہرجندگرائ شق کے تاریخ دہی ہوئے جوعام طور پر ہوتے ایک میں ضبہ ہیں گان کی ایک می حوث کی اسے بہتن اس میں ضبہ ہیں گان کی مرکبین مراح کے ایک مراح کے عشق مرکبین مراح کے ایک میں مراح کے مشق وعاشقی کی طرف متوجہ کیا۔ بہی سبب ہے کہ اس کے عشق میں اس علی معیا رہبیں ملئے، اُن کی حدیب ہوس سے ملی ہوئی نظرا تی ہیں ۔ ایک ایسانحف کسی میں ایک ایسانحف کسی ایک عشق کر سکتا ہے میون نظرا تی ہیں ۔ ایک ایسانحف کے ہیں۔ اور ایک عشق پراکتفا ہیں کرسکتا ہے میون سے بھی کہی عشق کے ہیں۔ اور ایک عشق پراکتفا ہیں کرسکتا ہے میون سے بھی کہی عشق کے ہیں۔ اور ایک عشق پراکتفا ہیں کرسکتا ہے میون سے بھی کہی عشق کے ہیں۔ اور ایک عشق پراکتفا ہیں کرسکتا ہے میون سے بھی کہی عشق کے ہیں۔ اور ایک عشق پراکتفا ہیں کرسکتا ہے میون سے میون سے میں بہلو کی جھلاک اُن اُن فیاد ہوں کا میک میں میں بہلو کی جھلاک اُن کا نواز اس طرح خاصی زبگین نو ندگی گڑا ادی سے۔ اُن کی شخصیت سے اس بہلو کی جھلاک اُن کا نواز اس کی سے۔ اُن کی شخصیت سے اس بہلو کی جھلاک اُن کا نواز اس کا سے۔ اُن کی شخصیت سے اس بہلو کی جھلاک اُن کا نواز اس کی سے۔ اُن کی شخصیت سے اس بہلو کی جھلاک اُن کا نواز اس کی سے۔ اُن کی شخصیت سے اس بہلو کی جھلاک اُن کا نواز اس کی سے۔ اُن کی شخصیت سے اس بہلو کی جھلاک اُن کا نواز اُن کی سے اُن کی شخصیت سے اس بہلو کی جھلاک اُن کا نواز اُن کی سیب سے کہ اُن کی شخصیت سے اس بہلو کی جھلاک اُن کی سیب سیب کی میں میں کا اُن کی خوال کی سیب سیب کی اُن کی سیب کی سیب کی میں کی سیب کی میں کی سیب کی

تیں نظرا فی ہے جوان کے کلیات میں موجو وہیں۔

. أنكارت سنم (۱۲۳۱ م) أن كى ببلى مننوى ب حس بين الفول في اين ببلي عشق كى نعیں میں کی ہے اس میں مکھا، کر کمبین ہی سے اُن کا مزاج عاشقانہ تھا۔ چنا سجہ ایک لڑکی کو د میما، اس سیمشق بوگیا۔ اس وقت اُن کی عمرزیا دہ نہیں تھی بچھ عرصے اس مجبوبہ سے نوب نو ملا فاتیس رہیں بالا خروہ مرکئی م<del>ومن</del> کواس کے انتقال کا بہرن غم ہوا ک<u>چھ عرصے سے</u> بعد ابك بمسائيك ول بمايا، ابعى وه أس سے لطف مے بى رہے تھے كدا يك اور محبسك آ غاز ہوالیکن اس میں انھیں کا میا بی تنہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک ا درسلسا منروع ہوالیکن اس برنی ده ناکام رہے۔اس کا بیان ان کی دوسری منوی نصة عم د ۱۲۳۵ مرا بیں موجودی جب یہ نصرختم ہوا لوان کا وعشق شروع ہواجس کی داستان انھوں نے قدل عیں د ۱۲۳۱م) میں بھی ہے رہی <del>ساحب جی کاعشق کھا جس</del> نے اُن کی زنرگی اُجا ڈکرر کھ دی۔ وہ <del>ساحب جی</del> کے علاج کے لئے بلائے گئے تھے لیکن جان کوعشق کا روگ لگا لیا ،اوراس طرح بیا رہوئے کہ ا پھے ہونے کی نوبت نہیں آئی ۔ اُن کے ساتھ کچھ وقت بہت اچھا گزرالیکن بالآخر صاحب جی كو بورب كى طرف بھي دياگيا، اوروه أن كے فواق ميں زندگى كے دن گزا دياتے رہے ليكن آرزمے وصلِ صنم اورحسرت وہوں رانی ابھی باتی دای چنا بنے ایک شا دی کےموقع براً محصول نے سی کو و کیولیا اوراس کودل و بی می لیکن اس میں کھی ان کوکا میا بی ند ہوئی ا وروه اس کے فران يس بماريخ لكيداس واقع كوانفول في اين منوي تعن اتشيس (١١١١١) يس بيان كياب. اس كے بعدايك مجوبرسے أنفول في اورول لكا إلكن ده أن كے جال ميں رجيسى اوران طرح یہ تصدیمی ختم ہوگیا۔ اس کی تفصیل حنین مغموم اسم ۱۱۸ میں موجودہ او وزاری نظام ۱۱۲۱۱ میں موجودہ اسے او وزاری نظام ۱۲۲۱ میں ان کی اخری متنوی ہے۔ اس بی بھی ایک مجبوبہ کا ذکرہ ہے جس نے ان کی طرت توجہ نہیں کی سے غرض مربی نے کئی عشق کئے ہیں اورجیہا کہ بہلے بھی کہا گیا ذیر گی کا خاصا حصد اس عشق وہوں کی مزرکر دیا ہے لیکن کسی ایک عشق میں بھی انجیس خاطر خواہ کا میا بی نہیں ہوئی۔ جہاں بھی انھوں نے دل لگایا ہے وہاں انھیں ناکامی کا مند د کھینا برطاہے۔

موس نے جینے عن کھی کئے ہیں، اُن ہیں مین وعائقی کے اعلیٰ معیاروں کا بہتہ نہیں جاتا۔
وہ تو اُن کی تعیش بہندی اور ہوس برسی کا نمیجہ معلوم ہونے ہیں۔ اُن کی جوائی و لوائی تھی۔ اس و بوانی جوانی نے انھیں عنتی کے کوچوں میں قدم رکھنے پر مجبور کیا ہے، اور اس سے اُن کا مقصہ اجھا و تنت گزارنا معلوم ہوتا ہے۔ وہ اُس کوعب بھی نہیں سمجھتے تھے جیسے برسب کچھا یک نسال کے لئے فطری بات تھی۔ ای لئے اُن کی عنفیہ زندگی میں سمجھتے تھے جیسے برسب کچھا یک نسال کے لئے فطری بات تھی۔ ای لئے اُن کی عنفیہ زندگی میں سمجھتے تھے جیسے برسب پھا کہ بلک بعض معاملا کے لئے فطری بات تھی۔ ای لئے اُن کی عنفیہ زندگی میں سمجھتے تھے جیسے برسب پیل بالے طاق کو بیش کرنے میں تو وہ خاصے بے باک ہو گئے تھیں، اور اُن معول نے ترم و حیا کو اِنکل ہی اِلائے طاق کے میں کو دیکھ کرعفل حیاران اور ناطفہ میں میں گئے ایک ایسی ای تی صبل بیش کی ہے کرم کو دیکھ کرعفل حیاران اور ناطفہ میں گئے میں اُن میاں اُن میں میں اُن میں میں اُن میں اُن میں میاں اُن میں اُن میں اُن میں اُن میاں اُن میں اُن میں کی میں اُن میں میں اُن میں میں اُن میں اُن میں اُن میں میاں اُن میں میں اُن میں اُن میں میں میں میں میں میں میں اُن

سر قریبان رہ جاتا ہے۔ بات بہ ہے کرمن کے زمانے میں یہ باتیں معیوب نیس مجمی جاتی تفیں بہر چند کہ اس زمانے میں ذریبی نشاہ اثنا نیہ کی ایک تخریب موجود تھی مِرمن کو خوداس تخریب سے لگا و تھا۔ اس

یں مربی صاف ہیں بین ابیت سرب بربروں میں کر بربر کی سرب صفح اللہ میں است کے با دجود اس زیانے سخریک سے بارجود اس زیانے سخریک سے بارجود اس زیانے کی معاشرت میں تعیش کا دور دورہ تھا۔ امرار در دریا خاصے ہوس بربرت تھے۔ دصال یاران مکین

ا در دصل شامران شرب بی اوگون کی عمری گزرجا نی تھیں یہی وجد تھی کہ دہ اپنی جگہ سے بیش

مک منیں کرتے تھے بشیفتہ نے مومن کی شخصیت سے اس ببلوکو بڑے فخریرا ندازیں میش کیا ہے۔ میں منیں کرتے تھے بشیفتہ نے مومن کی شخصیت سے اس ببلوکو بڑے فخریرا ندازیں میش کیا ہے۔

وِلَى سے انعیں جومجست ففی س کا ذکرکرتے ہوئے گئن ہے خاریس کھنے ہیں ۔ ازروز ولا دستالی مال بعب موالعنت جمال آبا وواہل جمال آبا دہیمنے حرکت مذکرہ رم وصل یا رائن دکیرہ بہصال

مال جنب مواهد جن جمال ابا دوران جهال ابا وجعة مرسف مرده يبروس يوري والمان بسال المان شري مراء عال المان المان م خامران شري عرب خوش مي كزارو خود نتيفة كي زندگي يس اليد بهت سے واقعات إي -

مله مشينة جمش به فار: طاوا

آبی مجبوبہ رہوکا ذکرا تھوں نے اسی نذکرے ہیں مزے لے لے کرکیا ہے، اوراً سے اعلی دیجے
کی شاعرہ نابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہوتی اسی باحول کے فردتھے۔ اس سے اُتھوں نے
جو کچھ کیا ہے وہ سب اس باحول کے اثر سے کیا ہے جس بیں اُتھوں نے زندگی بسر کی ہے
اُن کا تعلن اُمراء کے طبقے سے تھا۔ وہ بڑے خوش روا ورنوش پوش فرجواں تھے ۔ اُس کا نے
کے عبش پرستا مذا ورلڈت پیندا ذما حول نے اُن کے جنہ بات شق دہوس کو بھڑ کا یا اوروہ آرڈو
موس میں برستا مذا ورلڈت پیندا ذما حول نے اُن کے جنہ بات شق دہوس کو بھڑ کا یا اوروہ آرڈو
دوس میں برستا مذا وردوسال خابدان شیرس میں گزرگیا۔ اس مقصد کو حاس کرنے کے لئے اُنھوں
وسل یا ران نگین اوردوسال خابدان شیرس میں گزرگیا۔ اس مقصد کو حاس کرنے کے لئے اُنھوں
جا ہوگ کی خاک بچھانی تا ماش و بنجو میں گھوھے کیس انحیس کا میابی ہوئی کہیں وہ کا میاب ہوسکے
بہرمال اُسے نول کے انریسے کیا۔ اُن کی شخصیت ایک اجتماعی پہلوجی کھئی تھی اورا س میں اُس ڈولف
ماحول کے انریسے کیا۔ اُن کی شخصیت ایک اجتماعی پہلوجی کھئی تھی اورا س میں اُس ڈولف

کین یہ رنگنیاں بھلا زندگی کا سائنی ویٹی ہیں۔ ان کا وجود توبرق وشرد کی طرح ہوتا ہے۔ اس لئے یہ انسانی ولول میں واغ بن جاتی ہیں۔ موش کے ول میں بھی ان رئینیوں کا خیال داغ بن کررہ گیا ہے۔ اس کا مبال داغ بن کررہ گیا ہے۔ اس کا مباب یہ سے کہ انھیں جذباتی نہ ندگی میں خاطرخواہ کا مبابی بین ہوئی ہے۔ اس کے بین ترحشن ناکام رہے ہیں اسی لئے اُن کی شخصیت میں ایک در داورک کا احساس بھی ہوتا ہے اوروہ اپنی ان ناکا میوں اور محروم بول برآنو مبات ہوئے و مبول برآنو

ب اوروسل میں کوئی مزانہیں سے

وصلت بین کھی مزانہ پایا ہم نے عنق ایک فریب تفاکہ کھا یا ہم نے اے اے کاش کہ جان دل سے بہلے دینے ہی کے بیعب عذاب اٹھایا ہم نے اسی کئے دہ داؤشق اور بھوں کی جا ہ کوخوب نہیں سمجھتے۔ اس میں انعیس جی کا زیان نظار تا ہے۔ جنا بچرا کی دباعی میں کہتے ہیں ہے جہ ایک دباعی میں کہتے ہیں ہے جنا بچرا کی دباعی میں کہتے ہیں ہے دبانچرا کی دباعی میں کہتے ہیں ہے دالٹر بھوں کی جا ہ کچھ خوب نہیں والٹر بھوں کی جا ہ کچھ خوب نہیں والٹر بھوں کی جا ہ کچھ خوب نہیں

ا مان کہا، نہ جا سوئے بت خانہ مجھ خوب بنیں یہ را ہ کچھ خوب بنیں لیکن اُن کے دل میں اَرزو کی شمع ہمیشہ مبلی رہتی ہے اور دہ بت مهر جلوہ کی کلاش وہستجو سے باز نہیں اسنے سے

بھر کوئی صنم بر خدائے جھ کو دو دن التدریجرنہ دکھائے جھ کو خوات میں باندیجرنہ دکھائے جھ کو جس کوئی بنت مہرب لوہ بھائے جھ کو جس فن نے دکھائیں باندیجر کائیں دہ دن التدریجرنہ دکھائے جھ کو خوات میں از دوا ورکسک کا امتزاج ملنا ہے۔ وہ غم عشق ہیں صرور مبتلا رہے۔ انفیس درنج والم سے صرور دوچا رہ دنا بڑا لیکن انھوں نے عشق وہوں کو مفروں کو اللہ سے منبین نکا لا جہنا بچہ ایک فارسی رباعی ہیں اپنی ذہنی کیفیت کی نرجا نی اس طرح کی ہوھ دل ہے منبین نکا لا جہنا بچہ ایک فارسی رباعی ہیں اپنی ذہنی کیفیت کی نرجا نی اس طرح کی ہوھ میں اپنی ذہنی کیفیت کی نرجا نی اس طرح کی ہوھ مسلم کے مارانی باث رباعت میں اپنی خواہم کہ کا مرانی باث رباع کی برتراز مرک بود مرکے خواہم کہ زندگا نی باث د

برحال مون کھی زندگی سے بیزار نہیں ہوئے عظیم کو رندہ کا میوں نے ان کی بہرحال مون کھی زندگی سے بیزار نہیں ہوئے عظیم کی مسلسل اور بہیم ناکا میول نے ان کی شخصیت میں ورد کو صروب اکہا لیکن اس ورد نے کھی کرب کی صورت انتقار نہیں کی دور نے کھی کرب کی صورت انتقار نہیں کی دور نزندگی سے برابر کی بینے رہے اور اس طرح انھوں نے ہمدینہ اپنے آپ کوایک نسان خابت کیا۔ اُن کے اقوال وا فعال سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ وہ متوا زن السان کھے۔ اور انسانی زندگی کے متالی نیائی موکن سے کہ وہ متوا زن السان محکن اور انسانی زندگی کے متالف بہلوگوں سے منہ موٹولینا اُن کے نز دیک ایک غیرانسانی موکن سے منہ موٹولینا اُن کے نز دیک ایک غیرانسانی موکن اور دین داری کے ایس بہلوگو بھی بھرائی اور دین داری کے ایس بہلوگو بھی بھرائی سے میں اور دین داری کے ایس بہلوگو بھی بھرائی سے میں اور دین داری کے ایس بہلوگو بھی بھرائی سے میں میں وصف نظراً تاہید۔ بہی وجہ ہے کہ اُن کی زندگی کا یہ بہلوائی کی شخصیت کا نایاں ترین وصف نظراً تاہید۔

جیباکہ پہلے کہا جا چکاہے ہوت کی زنرگی کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ ان کی جوائی خاصی دہوائی تھے۔ انھوں نے پڑی کہ ان کی جوائی خاصی دہوائی تھی۔ وہش کی ونیا ہے آ دمی تھے۔ انھوں نے پڑی ہی زگیرن زندگی گزار ذرگی سے جننارس بھی حال کرسکتے تھے، حاسل کیا لیکن اس سے یا دجود وہ ایک ندہی آ دمی تھے۔ انھیں اپنے مسلمان ہونے پر تھے۔ انھیں اپنے مسلمان ہونے پر

فخرتھا۔ وہ اسلام کے پرستار تھے اورسلما فرل کی عظمت کا خیال اُن کے بیش نظرتھا۔ وہ لینے عفا ترمیں ہی نین تھے۔ اس زمانے کی دین شخصیتوں سے انھیں بڑی عقیدت تھی غرض مزہب -کا ان پرگہرا تر تھا۔ رندی ا در شاہر بازی کے ساتھ مذہب کے ساتھ اتنا گہرا لگا وُ<del>مومن</del> كى تخصيت ميں بظام رببت عجيب معلوم ہوتا ہے كيونكه مېرحال اس ميں تصا دہے ليكن بيلضاد نواس زمانے کی ساجی زندگی ہی ہیں موجود تھا۔اس وقت کے موار کی زندگی خانوں میں بٹی ہوئی تھی۔ وہ لذت اورتیش کی زندگی گزارتے تھے لیکن اس کے انزے ان کی ندی د در گیس کوئی خاص فرق بنیں ہے اتھا۔ و ندگی سے بید وونوں میلوسا تھ ساتھ میلتے تھے بھوں كى تخصيت ميں يمي يہى صورت مال نظرة تى ہے ۔ ان بر فرمب كا انزينين ہى سے رہا ان كى ا بندا بی نقیلم مذہبی ماحول میں ہوئی ۔ اُن کے اُسٹا دشنا ہ عبار لقا در اُورشاہ عبار لعزیز اُس زما ہیں دین کے متون تھے جانے تھے <u>مرتن ہ</u>را انتخصینوں کا اثر ہوا۔ پھرجب وہ من شعور کو ہنچے تُواعِينُ اس زمانے كى دىنى تخريكوں سے ديسي بيدا مونى كيونكداسلام كا وروان كے ول یں موجو د تھا جنا بخہ دہ مولا ناستیرا حربر لیوی کی تخریب سے والستہ ہوئے۔ بیاور بات ہے کہ امھوں نے اس سخریک میں علی حِقتہ منیں لیا۔ اسی زمانے میں آن کی زیر گی ان تمام طوفا نول سے دوجا رہوئی جن کرجوانی اینے جلویس سے کرآتی ہے مومن لے اپنے آپ کو ان طوفا الس مے حوالے كرد يا جوانى كى خوب خوب داودى اوراسينے آب كورندى اورف بر بازى کے دھارے پرہما دیا عرض یہ دونوں بہلوب یک دفت مومن کی زندگی میں نایاں نظراتے اہیں اور اُن کی شخصیت میں ان دو تول کا ایک منوازن امتراج ملتاہے۔ انھوں نے خور اس کا اظهار کیاہے۔

مومن کورج ہے دولت ُ دنیا دریں نصبیب مشب بن کدے میں گزرے ہے دان خانقاہ میں اوراس طرح کے بہت سے اشخارا ک کے دیوان میں طنتے ہیں جن سے اُن کی زندگی کے اس تصا دکا بہۃ چلنا ہے اوراس کش کی وضاحت ہوئی ہے جم اس صورت حال نے ان کی شخصیت میں بدراکڑی تھی ۔ مندرجہ ذیل اضعارہے اُن کی شخصیت کے اس بہاوی

خاصی روشنی پڑنی ہے ہے ۔ مومن پیلان الفند تفوی ہے کیوں کر ۔ و تی میں کوئی قیمن ایال نہیں رہا رات دن با ده دصنم موس مجهزنی برمب زگار بهونا تضا ہم بندگی بت سے ہوتے مذکھی کا فر مرجائے گراے موث موجود خدا ہوتا ااب کے وفروشنی صنم میں سے گفت گو مومن وہ لب بیا ہائے ضرابا منیں ہنوز مومن اس زہردیانی سے بھی کیا برزے اس مجت دشمن ایمال سے ہا را اخلاص ت توب ہے کہ اس بُت کا فرکے عمدیں لاٹ وگزا ت مومن دیں وارہے غلط مُرْجِلِحاب تُواْسِ صِنْم سِيمِ لِينِ مَنْ مَرْمَنَ الدَّرِيثِ مُرَاكب مُك جا ہتا ہوں میں تومعدیں رہوں مومن فیلے کیا کوئل بُت خانے کی جانے کھنچا جا آ اسے ول گزرے کویچے سے دی کیجے کونسبت کباگناہ میمن آخرتھے کھی ائے ڈمن اسلام ہم کیاکسی بُت کے دل میں جگہ کی، کوئی تھمکا نا اور الا حصرت مومن البھیں کچھیم مجدمیں کم باتے ہیں يه حضرت المكى اك باركيا طبيع مقدّس مين • ربئت فانه ومشق بتال اور آپ اے مومن

Scanned with CamScanner

يا د تنال مين لا كمهار فرط تعن سے ہم بھی تو بینے اُسطے ایس مومن آب گریسے خوب نادمیں ہوگئے ام بنال سنتے ہی مومن ہے قرار ہم نہ کھتے تھے کھ موس پارسا کھنے کوہیں اس نام کے صدیقے جس کی و ولت . موسن رہوں ا ور مبنوں کوجا ہوں سن اے مومن بدایان ہے ہارا مذکب ناگفر بھی مشق بست ال کو مومن چلاہے کعے کواک پارسا کے ساتھ الشريب كم دبى ثبت وتبن خانة يجود كر كافرأت بناناتفا يكياكي بنوا مومن سے مِل کے تم بھی مسلمان ہوگئے كيس ميں ہے مومن وه كا نوصنم بس اب پاسباني وي ہو كي بعوالے سے بھی اب و کر بنوں کا زکریں گے پھرا بھی فرمائیں کر کیا گیا مذکریں گے اے حضرت مِهِمَن يُمُسَلِّم بوب اومٹ و ليکن بويتوں نے ہى بھلاتپ سے کی بات کیاکرے جی ذکسی طرح سے زہمادلگا کیے سے <mark>ما</mark> نب بن خان مجمر آ با مومن تم كودعوائے آگفت الله الم مومن اس تبت مح بيم از بي بي متخصصا بمتن فلاسمح ياتون كياكب عرصنِ ایاں سے مینداس غارت دیں کو بڑھی

کہاں وہ ربط بناں ابکہ س کو تو ہوں سے ہزادوں سال ہوئے سیکو وں ہرس گڑے ہے خوض ہون کی شخصیت ہیں یہ دور تا گئی دہ یا دہ دہ ہم سے دلی لینے تنے لیکن پر میزگاری کا خیال ہن کے دل سے نہیں تکا تھا۔ وہ سے بیس رہنا جاہتے تھے لیکن ان کا دل بت خلنے کی طرف بھی کھی پا جا تھا۔ وہ دین کی پاسیانی کا دم بھرتے تھے لیکن اصنام کا فرسے اُن کا مربح رہے تھے لیکن اصنام کا فرسے اُن کا بینا محال تھا اور جب بیسل الم ختم ہوجا تا ہے تو وہ بڑی حسرت سے اس کا ذکر کرتے ہیں بینا محال تھا اور جب بیسل الم ختم ہوجا تا ہے تو وہ بڑی حسرت سے اس کا ذکر کرتے ہیں بینے اُنھوں نے زندگی کی کسی بڑی اہم چیز کو کھو دیا ہو۔ اس سے بریا سے بھوا ورجی واضح ہوجا تا ہے اُنھوں نے زندگی کی کسی بڑی اہم جیز کو کھو دیا ہو۔ اس سے بریا سے بھوا ورجی واضح ہوجا تی ہے کہ زندگی کے ان دو تو س ہم ہونے تھے۔ اُنھوں نے ان کو بھواس طرح اپنی زندگی ہیں واضل کیا تھا کہ وہ اُن کی شخصیت کے لازمی جزوین گئے تھے۔

اُن کی شخصیت سے اس پہلو کی وضاحت اُن سے ایک تصبیدے سے اُموتی ہے جو اُن کے کتیات میں شائل ہے۔ بیر تصیدہ التارتعالیٰ کی حدیث ہے۔ اس کا اُفاز ذات باری کی

تولین سے ہوتاہے کہتے ہیں سے

وكيف توكيس نظريدا يا بالمين توكيس نظريدا يا برشته بيس بريزيا يا نعوب كوروس أدلا يا المين كون كان بالا يا المين كان وأمنا يا كي مرودة جال فزامنا يا بين رودة جال فزامنا يا بينا بي شون ندائيا يا بينا بي شون ندائيا يا المشعن بجالك بغطا يا

وه فاتم مرسلیں محمد جس فیس شرک سے بایا جب بندہ ہے تیرا ترباکون بھرلائن بندگی مُدا یا جب بندہ ہے تیرا ترباکون بھرلائن بندگی مُدا یا اس سلط میں اپناحال بھی بیان کیا ہے ، اپنی گنا م گاری پرندامت ظا ہرکی ہے اورا للہ تفالی کی بارگارہ میں ان گنا ہموں کومعان کونے کی ورخواست کی ہے کہتے ہیں ہے اللہ غیم بتال میں یک جبند بے فائدہ جان کو کھیا یا اللہ غیم بتال میں یک جبند بے فائدہ جان کو کھیا یا میشن وہ برباہمے ہیں نے باروت کوچاہ میں کھیسا یا میمن وہ برباہمے ہیں نے دول وظل کو تشایا

مصل مذہوا سواندامت کس تخم کوخاک میں ملایا کی گرید نے کننی آب باری دریام می جیم نے بہا یا گرداب مرے لحرار نے کو تھا جو فطرہ کہ خاک بر گرایا

برطفت، دام آرزونے کی طوق بعنت مجھ بین یا دل گری شوق شعلارنے کیا کیا مجھے خاک پر نشایا

گرساتی سرخ لب مخفی نے نوننا بر ول جسگر بلا یا میں میری ماہ وش نے گاہ جا یا میں بر رسح تلک جگایا

ہم برن ، رن کو رہ کے ہم ہے ۔ بت خان کو رہ کے کو ہم ہم کے ۔ گر خوتی نے گرد کو بھرایا

تفاشور فداك ملے بيك أس دشمن ديں نے كرملايا

كتارب شريخت بيدار ما تعديث من في أرسلايا

نوبهی بدز در آز ما یا ده بین که شما رکو تفکایا

وہ شیوہ نبی نے جو بتایا جس نے کہ اس آگ کو بھایا توڑا مہ وفاکے سلسلے کو النڈمرے گٹ او الجامد لیکن آخر میں عشق اسلام کی وعاکی ہے سے ووشق فیے شب کا نام سلام ووشق فیے شب کا نام سلام وہ نعرہ علم ہے، سجاھے

مومین نے ان اقتباسات میں وات باری سے جذب وشوق کا اظها رہما بہت ہی مجزوا کسار کے سا مخدکیا ہے لیکن ابنی گناہ گاری اور معصیت کی تفصیل بھی بڑی ہے باکی کے ساتھ بہیں کردی ہے اور آخرین شخصیت کی تفصیل بھی بڑی ہے باکی کے ساتھ بہیں کردی ہے اور آخرین شخصیت بران کی دعاما تکی ہے۔ اس سے صاحت ظاہر ہے کہ مومن کی شخصیت بران ووفول بہووک اسلام کی دعاما تکی ہے۔ اس سے صاحت ظاہر انھیں اس پرا ختیا رہنیں تھا دو فول بہوک انھیں اس پرا ختیا رہنیں تھا اسی لئے وہ سب کچھ کرنے کے بعد صرف دعاکرتے ہیں ۔

منه كومون مع جبيانا كا فر بيتقيت تومذ بها إمجه كوز صوفيول كى تر ديربين ايك رباعي الخطه بهوس مومن با اگرویرب ای کا بطہو توحید وجو دی کا نہ کرنا مذکور بین کہ بنائے ہیں فدانے بندے سندے کوفدا بنائے س کامفدر تيدا حذصاحب دائ بربلوگ ايك بزرگ تھے جو ائ محض مگريا بند شراييت تھے مولوى . مخدام نیس نے اُن کی امامت بہم کی اور اُن کی سرار لی میں کفارسے جہا دکیا۔ مومن نے بھی سيرصاحب سي مبعيت بها وكي هي ا ورمننوي جها دبيهي هي اگرچه على شركت كاموقع مذملا -تا ہم مومن خال آخر وقت مک انھیں کے مقتدر کیے "اس بیال سے یہ بات واضح بے كرمون طبعًا مربهي ومي تصلين اس معابط مين أن كي بها ل شدت بندى بنين أن كا تعلق الل مديث سے تھا، اوروہ قرآن پرعل كرتے تھے۔ وہا بى تخريك سے الحول نے اس مدلك دلجيني في منى وه مولانا سيراحمر برملوي كا كم مديم وكك تصارا ورأن كے خيالات ونظربات سے انھیں پوری طرح اتفا ن تھا۔۔سی کے شبعول سی ہی وہ انتظا ن رکھتے تھے نیفتون سے بھی کفس کوئی لگا وُمنیں تھا بھا وکی اہمیت کے وہ قائل تھے، اور ہرسلمان کے لئے اس کومزدری قرار دینے تھے۔ بیرسب کچھ وہا بی تحریک سے گرے اٹرات کا نتیجہ تھا۔ عن گیادی نے اس کی تردید کی ہے اور آیت التد بھل کے حوالے سے لکھا ہے کہ آلزام دہابیت نلطبے .... موتن اور آن کا سارا خاندان نفی مسلک تھا۔ تُحَداثی کا دعوی كرفے والے وہ رباعيال ساليں سے توحيد وجودي كانه كرنا مذكور مومن ب اگرویب ای کانیطور

بندے كوفدابنائے كس كامقدور

لینی کربنائے ہیں خدانے بندے

جورنگ ہوآ دی خوش اسلوب بنے جن كل بكراكئ توتم خوب بنے

مومن لا زم ہے وضع مرغوب بنے كيا نزة وعامد ہے التّٰد الثّٰد

دہا بی مذہرنے کے نبوت میں ایک تخمیس بھی ہے یعنی جن حضرات کو وہا بریت کا غلوہے۔ وہ نعوذ بالتُديريمي كنن بي كدانسان كثرت ديا صنت دعبا دت سے نبی التي بكتا ہے نبی آخرالزمال

لینی بید- قدسی کے اشعار برمصرع ہیں م

ہول توعاضق مراطلات بیہ ہے۔ ادبی بین علام اور دہ صاحب بین امن دہنی مرحب أستيركي مدني العسربي

یا نبی یک نگهٔ تطعت به ا تمی و ابی

ول وجان سن فدائ وعجب والفي

اس كے علا وہ صحاب كرام كى مرح بين فصا كرموجوديس -اب اس برجى وہ وہا بى تحجے جاكيں كو ا در بات ہے لیکن برخیال می جیج نہیں ہے۔ موتن کے زمانے میں وبابی ادر فی علماریں اختلافا نے شدّت صروداختیا دکر لی تھی لیکن اس کی وجہ سے مومن نے اپنے عفا کریں انتہا ببندی سے كام بنيس ليا. ودان اختلافات اوركشبرگى كے تام مناظرا پني آنكھوں سے ديكھنے رہے تھے۔ کلب علی خاں فان سے عقا مرکے بارے میں بعین لوگوں کے بیانات کونقل کرکے کھھاہے كران بيانات سے مومن كے فاندان كى عقيدت شا و عبلدلعزيز صاحب، شاه رفيع الدين صاحبٌ ا ورشا وعبلدتقاً ورُصاحب سے تابت ہونی ہے۔ نیزشا ہ غلام علی کے خلیفہ آخون نتیر محمداً ان کے جیا کے یہاں مقیم تھے، اوراسی طرح تقلید کی ریخیری کڑی تھیں مممن نے ٹنا ہ عبار لفا درصاحب سے ا بتدائی کتابیل برطیس بر روایت ورست معلوم برقی ہے مون کے خصوصی احباب میں سے ولوی صدّالدین خال آزر ده صدرا تصدور دیلی جوشا وعلدتعز بر صاحت کے شاگردا ورفی مسلک کے دہنما تھے۔ اُن کے وسنت واسنت م<del>ولوی دفتیالدین خا</del>ل صدر مددس مردمہ و لی تھے جونثاه عبلالعزيزصاحتُ، شاه رفيع الدين صاحبُ ا درنتا ه عبلدلقا ورصاحتُ كے شاگرفتھے اور حفى عقائديس شاه عبدلع يزها حب كع جائنين شار موته تعديد ومرع سأتنى موادى ففنل عن خیرآبادی تنے جو فلنے میں امام مانے جاتے ہیں مختلف علوم درسید کی کمیل کو او کفنل امام سے کی تھی، درطم مدریث میں شاہ م النے جاتے ہیں مختلف علوم درسیا ہوئی سے مربیر کی تھی، درطم مدریث میں شاہ م النظاد رصاحت سے سندر کھتے تھے اورشاہ دھومن کے مربیر · تھے۔ دہلی کے عوام وخواص کی باگ ڈوران ہی اکا برین کے باتھوں میں تھی۔ ان کے خلافت

اله عرش كيسا دى : حياست مومن : ص<u>ه ۲۰۰۵</u>

د وسراگرده و ملى ميں جونترك و مبرعت كے خلات جها وكرنے أنها نفاء مولانا عبار يخي صاحب كرد و داما و ثنا وعبدلعزیز صاحب سے بعیت تھے اورا تھوں نے شریعیت مخمری سے احبار کے لئے علم جما د بلندكيا تفا مولانا علدلى ورمولانا أمعيل فبهيدات سيسيط دلى مين برعات وطالت كالهيية كيا، اوركچيمترن بين اس فدركاميا بي حال كرلى كدوبلى كى جامع مسى ييس جهال جعد كے روز سامان صحن سجد بیس فروخت ہوتا تھا، و ہاں نماز جمعہ عید جیسی ہونے لکی اُن کی مخالفت میں مولا نافضل حق خبيرًا بإدى ا ورمولانا رشيرالدين خال ميشي ميش تصه- ا ورآ زروه وريروه عامى نصے اس سے دہلی کی مذہبی کشیدہ نصنا کا اندازہ ہموناہے۔ فریفین آبس میں بگانگین اور دوتی کے با وجود داوطبقوں میں نقیم ہوگئے تھے اغرض مومن کی دِتی میں علماء کے دوگردہ تھے۔ ان مِن جهال مُن مُرْمِي عِفَا مُدِ كَانْعِلَى نُعَا، اختلا فات تھے مِرمَن نے بیرسب اپنی آنگھوں د مجدا۔ وہ مولانا ستبراحد بر ملیوی کے مربر بھی ہوئے لیکن انھوں نے اپنے آپ کوان اختلافات سے دورا دران منا قشات سے الگ رکھا اور بھی ان میں خوا ہ تخوا ہ الحصے منیں ۔ اس کی اصل وجہ بیہ ہے کہ مومن فرہبی ہوسفے کے با وجو دننگ نظر بنیں تھے۔ روشن خیالی أن كے مزاج ميں داخل نفى اسى لئے فروعى باتوں سے انھيں كوئى سروكا رہنيں رہنا تھا۔ وہ مبنيا دى معا المات ومماكل كى طرف توج ديكھتے تھے يثوخى ا وديٹرادت بهندى بھى أن كى طبيعت میں بنیں تھی بہی وجہ ہے کہ ان مرجی اختلافات سے جو صورت حال بیدا ہوتی ہے۔ اس کا تناخیا دیکھنے کابھی انھیں شوق ہس تھا وہ ہنگام دین دہجی ہنیں تھے۔ ہی لئے ہنگامہ آرا کیوں سے الفير كمجى كونى ويسي نيس ربى، أن كامسلك من تفا. وه برسة أذا وخيال ا ورمر سنجال مربخ آدمی تھے۔ ہرانسان کی عومت کرنا اُن کے بینی نظر نظا عذابی اختلافات اس راسنے ہیں حاکل نہیں ہوتے تھے بٹیع تبنی مغلدا ور نیم تعلّد سے اُن کی دوتی تھی۔ نوا مب<u>صطفا خال شی</u>غتہ اُن کے عدية دوست تحصيكن ال كامسلك مومن سع مختلف تحادوه شاه محداسحاق كم مربير تفد. شا وا بوسعيدا ورشا و احرسي رسيحي انحول في فين روحا في عصل كيانها مولا نافضل حن خبرآ با دی ا در مفتی صدالدین خال آزر ده سے می مومن کے دوستانہ تعلقات تعصدیہ لوگ جی الم كلب على فال فائق: حيات مومن: اورينطل كالع مبكنين: نومر وه واحدام: مناه

نرببی معاملات میں سنعینة بی کے ہم خیال جھے ۔ ان کے مقلدا و شفی ہونے میں سی شک وش کی گنجاکش نہیں <u>موم</u>ی بنیں تھے ۔ انھوں نے مولانا سیدا صد بر ملوی سے بیعت کی تھی. وہ آئے پرستار تھے لیکن آن کے مزاج میں کترین نہیں تھا۔ اور وہ فرہبی معا ملات میں متعصیب نہیں تھے بهی سبب ہے کہ فروعی اختلافات کی اُن کے نزدیک کو فی حیثید نہیں تھی۔

لبكن اس مين شبهنين كه وه اسيف بنبا دى مرتبى عقا ئد بس مخته تحصه توحيد بيران كا ديهان تفاحيناني واست باري كى حديث أنهول فيها كهير بعي ابني كلامين اظها دخيال كيا ہے، وال جزب وسوق كى ابك ليرسى دورى مونى نظرا فى سے ايك قصيدے كے

منداشعاداس خیال کی وضاحت کے لئے کانی ہیں سے

برجائے ہے ببراجلو ہین دیجا توکمیں نظرین ا یان قل ہے کم کس مجی کو یا یا ہرستے ہیں بریز آیا بعقوب كومرتول رُلا يا زندان عزيز مين كفينيايا ابليس كوخاك ميس ملايا كُرِسى كا منعوش كابيها يا كيامُ وهُ حال فزائنا يا يمينده تواس سے إذا با ہے تا بی شوق نے بٹایا اكشف بجالك الغطايا كروكرة زمين تعجب إما جس في بين تركي بحايا بعرلا ئن بن ركى خدا يا تو حاكم وخسالين برايا بهان تكنفش دوئي مثايا

التدري نيرى بينازى يوسف سيعز بزكوكتي سال بال شعلے كوركرشى كى كياناب مخهكوبي سزام كبرباني مومن كو لفاسے بعد دیدار كووصف سيع إيمنون بالغيب ياں ناب كسے كدخاك نول يں التدد كمهاوي اينا وبدار عظمن نے بچود کی فلک ہے ده خانم *مرس*لی*ں محد*ر جب بنده ہے تیا نور ہاکون تووا مدبے نظیر وہمت مخ كو بحى زكد مك تزاشل

اس ذات كوكب زوال آيا بعنی وه نناازل سے ہے کہ آوے تری حرکا توسی یہ وصلیس کہاں سے لایا مورن عشق رمول سے سرشار نصے فاری ادرار دو کے بعض لعتیبه اضعار سے اس کا اندازہ ،

چناں کہ وارم ازا وصاحت ِناج واراں عار منم که نیست نظیرم بهیچ شهرو و یاد ززندگاں لب وخامہ زمردگاں اضعار . کرسیم قلب برمین زرتمام عیب ار بكعيه كرد بريشان چوسبعه ستيار زوحی آمرنت گرکھے کمٹ و انکالٹ

زفخب رنعت توطرت كلاه مي شكت منم كه نيست قرأ من بهيج قرن وزمال ببود دبيست عديلمن امنخال ابنك جنبال مقابل نظمسه بود كلام صود قصابرم حمدين مبعة معلق را درین زمارزاشش الهام و ویہب بنا بم

صغيرمرك بورستم كونعرة لاكوس كناب بهرس تبلغ اسي بي المي جوس كال بوجنم بشرابي بإن سعموس وه و ميد الراس دين وكمان كافروس مة بوقبول دعاسے بھی دفعت لِببوس دگرمهٔ خواب کهان اورزمانِ د نعیا نو<sup>س</sup>

اگر کے مردے یا محکر عربی مخالفول كوترك دوجهال جنم بمراق ابرتزا ابروش فرمشنذركاب مرض كرفعيان ميضمون قاب نوسين آئے ترے عدو کی خرابی کا کچھ علاج بنیں ترے خیال ہے ہحاب کہف کو برتین اس کے ساتھ ساتھ دوصحابہ کی مدح میں بھی بیش بیش رہے ہیں سے

بادج ما و تزكانجا مذكرد وهم گذار مصاحب توبشريك توددمعائب فار بغوبت اسدالشرحيض وكار بخون ناحق عمكين حيين ييكس دبار

بيارگا و توكانجانيافت را و فياس بعدت معرت مديق ماں يايہ بالعلفت عمرا وتشركمينئ عشماكا بايك دامني فاطرة بخلق حسن

كه مومن : كليات مومن : صلا

له عدى: ديوان فارى: صايها

برے کسی معیدت رسیدگان غمش بسخت گیری نگین دلان ظلم د نا رائی این کے اُردو کلیاف میں حضرت او بر مسدیق م حضرت عمر فارون کی اور حضرت امام سن کی شان میں تعیدے موجود ہیں۔ ای سے مومن کے عقائد برخاصی رشنی پڑتی ہے۔

مومن کواپ ندمانے کی ان دینی تخریکول سے کیجیبی تھی جس میں کا جذبہ تھا،اورس کے علیہ ارسال کا ہورہ تھا،اورس کے علیہ ارسال کا ہول بالاکرنا چاہتے تھے۔اسی لئے انھیں مولانا تیداسی کر برلوی کی شخصیت سے العنی خاطر پیدا ہوا، وردہ اُن کے مربع ہوئے۔ اُن کے انڈسے مومن کے دل میں جہا د کا خیال آبا جنا بجہ اپنے دیوان کی بہلی غرب لیمیں جہاں اُنھوں نے عقا کدکا ذکر کیا ہے، وہاں جہا دکی انہیت واضح کی ہے اوراس جہا دکے لئے جو لئنگواسلام تیا د ہوا ہے،اُس میں شامل ہوکر جہا د انہیت واضح کی ہے اوراس جہا دکے لئے جو لئنگواسلام تیا د ہموا ہے،اُس میں شامل ہوکر جہا د کرنے کی دعا مانگی ہے۔۔

کرخرمن بجونک دبیسے بی اہل صنوالت کا مراحیرت نروه دل آئینہ خانہ ہوسنت کا دل صدبارہ اصحاب نفاق داہل برعست کا بول پروم بلاہے جوش خول شوق شہادت کا کرا کارآمشنائی گفرہے اس کی امامت کا ارادہ ہے مزافوج ملاکک پرحسکو مست کا فردرغ جلوهٔ توجید کوده برق جولان کر مراجو بر بوسسرنا پاصفائے مہر فی بیب مجھے وہ تیغ جو برکرکہ میزے نام سے خوں ہم فعلا یا سٹ کوامسلام تک بہنچا کہ آپہنچا مذر کھ بیگانہ مہرامام اقت را مُستنسب امیر شکواملام کا محکوم ہول بعیسنی

زمان بهدى موعودكا بإيا اگر مومن توست بهلے كيتونوسلام باك حضرت كا

ان اشعادت مون مون کے دینی عقائد کی وضاحت ہو آئی ہے، اس حقیقت کا ندازہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جما دکے معاطع بیں کتنے شدت پندتھے، اوراس وقت کی تخریب جما دکے علم بڑا داما م زمال مولانا متداح کر بہلوی سے انھیں کتنی گری عقیدت تھی بہما ذہرا نھوں نے علم بڑا داما م زمال مولانا متداح کر بہروضاحت ہموتی ہے ہے۔ موجوں میں ہے اس سے اس خیال کی مزیر دضاحت ہموتی ہے ہے۔ ہماؤی میں میں خیال کی مزیر دضاحت ہموتی ہے ہے۔ مار محمد کورماتی شراب طہور کہ اعضا شکن ہے شمار فجور

له مون: دادان فارى: <u>ها</u>

كرآ جائے بس نشہ اسلام كا مذاينا رسي اورنه ونيا كابوش دم تبيغ سي قتل كا ذركون بيول شوق مع محدول كالهو كورون كشور كوكرون بإكال كوشرع ببيب كوجارى كون من چيوڙول کين نام الحادكا المورامام زمال ب تريب كرجويردب أس كاب بيثوا ده نورمجسه وه كلسل الني كمائ سي مراكم سي المحل مروماه سرأمتان دسول محسدا على وحبين وحن كا خلف ہے کفا رکی موت اس کی حیات مقرستل كفّاراً بإ أسب لبوبيغ كے بوسے ليسے اعل دكابأس كى كيك دوال بنظفر كربي غويث وابدال سيار فوج كدرجمت بمتى بدامتصل اگر ہوسکے وقت ہے کام کا كفش تم مبرومدولا شرك نداجی سے را و خدا میں ہوا محدا ونداس سے رمنامندہ محداکے لئے جان شاری کرو

کون جرعه دے دیں فراعام کا برزنگ مے ایال کو اجائے جن عن ذبهفت كوظا بركوس ية تشنه كامى سبودرسبو يهي اب زيجة كباب خيال بهين كومشش جان تنادي كمد دكها دون بس انجب مالحادكا يركيول كرمول اس كام في فكيب ده خضرط بن رسول خسدا زب ستيداحدٌ قبول خسدا نكوكو برى كانه يوجيوسرت رب حشرتك ندد ده نيك ات خدانے مجا ہد بنا یا اُسے وم اس دست بازوب وبسے جل جلومين بهيشه دوال بوظفر كبول كبالوائ المست كاادج خبردار بروجا وُاس ابل دل بوامجتمع تشكرام كا عروراليي عجمعيں ہوناثري جودافل سياوفداس بموا مبيب دبيب خدا وندب . امام زمان کی یاری کرد

منجال آفريل سے کرمجال عزيز كراً حاث بينظے ہوئے اپنے گھر تن ِ خسنہ سے جاں کوجانے مذد بس مرك تربت مين أرام آئے لب الحدر كوا ورول شأد شاد حيات وابرسي جماس دم مرو سزاواركردن فرازي بوتم لعيم جنال ب تمايك لئ كدابساامام اوراسي بعفرج یماں اورواں کا مرانی کرے برأضل سي فضل عبا ولن نعبب ين نيرے كرم كا مول اميدوار عرورج تنهيدا ورصداني اس ملا دسے امام زمال سے مجھے مرى خال فدا بيوترى راهيس ای فرج کے ساتھ محتور مول

سمحه لوجو تجه بھی ہے تم کو تمیز كسي كولنيس بصاجل كي خبر تومقد وركس كاكه آفے شدي الديهتريسي كيال كام آئے قيامت كأمخوانم بالمراد عجب تت بي بيج بمن كرو جوب عمر باتى توغازي موتم بركك جهال بينفحاليه لك ثراكت بهال كي وطالع كااتيج سعا دت ہے جوجال فشافی کھیے الهي مجعے بھي نشها دن نصبب اللي اگرجه بهون مین نیره کار لااینی عنابت سے توفیق کے كرم كريكال اب يهال ب تجھ ير دعوت بمومفنول درگاهين مِن كُنْجُ شِهِيدال مِن مسرورون

ہے۔ چنامخہ وہ جہا دکی آرز دیس مرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ انھیں اس جہا دہیں علی طور پر جھتہ لینے کا موقع مذملا۔ یا اُن کے دوسرے مشاغل اس داہ بیں حاکل درہے ، اوران کی وجہسے ان کومہلت نہیں ملی . ورانسل بات يه ہے كمون خيالي وى تھے۔ أن كے فراج ميں رومانيت تھى جب و قت خربات كى كوئى اہر المنتى تنى توزور شور كے ساتھ منہ جائے كيا كيا كچھ كد جاتے تھے ليكن أس يرعل كرنا أن كے بس کی بات بنین تھی انھوں نے جہا د پر تمنوی تھی۔ اس جہا دہی شریک ہونے کی نمنا کرتے رب لیکن جس وقت مولانا میرا حرابر ملوی مسکفول کے مفایلے میں جما دکے لئے نیا رہوہے تھے۔ اُس وقت <del>مُومَ</del>ن منگ رلبال منانے ہیں مصروت تھے <u>کلب علی خاں فاکن</u> نے اس لیلے میں جو کچھو مکھاہے ۔ وہ بڑی حد نک صحیح ہے ، ان کے خیال میں مومن کا یہ جوش صرف زبا نی تھا جس سال (۱۲۲۱-) ستياح فنهي سكون كي خلاف جها وك الفيكل و موس ايك نناوي ك تقريب بين الكوار البيطي اور منوى تف آتسين وجودين آنى يهم١٢٨٠ برين جب كرميا برين مخالفین سے جنگ آزما تھے ،مومن ایک اور سینہ کے دام میں گرفتا رہوجاتے ہیں انتنوی نین مغمى ، اور بيمر ١٩ مم ١١ برجوستبداحد صاحب كاسال شها دت ميكسي نني مجوبه كا فصر غير شناتي إي دفنا دخوم اس سے صاف طا ہرہے کہ ارزوئے جا دکی تی خلش دنفی، ورنہ ملک کمے برحقے سے مجاہدین جوق درجوق شرکب ہورہ تھے، میر مومن کے لئے کون سی رکا وساتھی جوانی کی عمر خی، رگور میں خون دوڑ رہا گفا علم دین کا پاس اس کامقتصنی تھاکہ <del>مومن</del> اس کا رخیر ب نایاں حِعِة لیتالیکن وہ صرف ببندشع کہ کرفرلھنڈ جہا وسے سبک دوش ہوجا تا ہے ہے لیکن دہ ير تُجلا ديتے ہيں كرموس شاعرتھے بناعرعام طور برجذ إتى ہوتا ہے . وہ كمتا تربهت كجهدب ليكن عل بنيس كرسكتا اس كئے يہ بات توجيح ب كموس جما دكے موضوع برجس وقت ان خيالات كانظها دكريسي تحصراس وتحت أن كا وفنت لبودلعب ا ويمثق وبهوس بين گزردما تفالیکن بیجے منیں کہ ان سے یہاں جہا دکی بچی خلش بتھی بہو سے خلوص پرشبہ نہیں کیا ماسک أنعول في جو كي كما ب. ودأن ك ول سي كلي موئى آوازب لكن و وخوداس يرعمل منيس

اله كلب على فال قائق : حيات مومن : ا درينش كالح ميكزين : زميروه وامر

کرسکتے تھے، ادراس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اُن کے مزاج میں رومانیت تھی۔ وہ خیالی آدی تھ علی مدم مخصد کر کر بر بہدرتها

تھے عل سے الحمیں کوئی سروکا رجبیب تھا۔ مومن کے دبن دا رہونے میں توکسی کا فرای کوشک بدر سکتا ہے تھی بیتے کے دین ار ان كے رقمانی اور شاعران مزاج برغالب اسكى - ان كے بهال بديك قت ان ووقول كاسلامارى ربا۔ در عنیقن اس نمانے کی زندگی ہی کھیلی گئی کہ اس میں یہ دو فری مہلومتوازی عل سکتے تھے۔ ركيني وروكيس مزاجي أس زماني سيعيب نيستمجي ما تي هي زكين وروكيس مزاج لوگ مرسي ا ور دين وارجى بوسكة تھے مفالب موس اورشیفتة سب كاس معامط ميں ایک ہی سامال نھا۔ان سے مزابوں میں زمری اورشاہر بازی کے رنگ میے ہوئے تھے لیکن فرہبی اوروین ارسے کا وعوی ان میں سے ہرایک کو نھاء اور وہ اس کا اظهار کھی کرنے تھے یہ اور بات ہے کہ ان کی شاعراد لبیعت س اظارم کھی اپنی جھلک کھانی تھی ۔ غالبے دمعنان کے زطانے میں لینے روٹی کھانے ا در پانی پینے کہ جورونرہ بہلانے سے تعبیرکیاہے ظا ہرہے کہ اس کاسببان کا شاعرانہ مزارج ہے <u>موسی نے خالے</u> مرازيس توياتيس منيس كي بين كبونكان كم مزائ بيس مزاع كاعنصر نبي تفادا لبته خاص روما ني ورثناء إنداندانداند من عمولات يرروني والى بع مكيم أن الشرفال كوايك خطيس الحقيمين:-" فلك منزلدًا حالم تثنيدني است وم وردم دسيرني مِن كذا زجر دا سال البيرے ويّا زِ مهرطلعتال ببجبين ابروكشيريء ببجفائح خاكيال كلفت مرشت ورساختهم وفرق ليم بهريدادسياه درونال ظلمت مرادشت ببن انداختذا زوست بروشير بحكال فرصت مرخاربدن نبیت وازگلوگیری این گرگ فشال مهلت نفس برکشیرن نے ورمگارش مضمونكا بإعجيدمى خوامرازضيق زمانه مجبوم وازدوليت مربيط فرمان بهاون محور بهيت درس وائ فدمت مطلعة جرسود ما داكة فرصة زغم دوز كارنبست شب وروزے کری گزا دم از عربحسرت گزاندگان با در ندارم بال نیره موذان ازمرهال برفاسسته بروزه كشستن متوانند وسيربختا لض بانحتر فمارئ كمنة . بایں شب ہائے درازمان سنن ندائند سحرے نمیست کہ الدام مفتیکا ل بستر خاک دا ازخواب نا زبیرادنسا ز دوشاہے نے کہ شعشہ فغال فلک موزم طائر

سدره ایال وپرسوننه برزمین نینداز در مراکدا ذکرم خوشتم به صحبتال باس ا دب نیست سامعه سوزی گرامی برا در دل سوز بیند بیرن عجب نیست لخت ازروز کا دخوشتن می نگارم وروز گارے بنظلم بیدارا سال می گزارم بست كوشے برخن نوال منساون مرحب رغم منسنيدني نيست بربا مدا د کن وس مبع گاہی نالہ جوں نسبتے دہل می زندوندائے عی علی انفلاح شور درزمین می مگند باین ہمہ افتا دگی اے ناتوانی فقنہ اساا زخاک بری خیر وإچندین خشک مغزیها مرگرانی کا آب حسرت شکرخواب ما نند بلاا زمسیبهر مى ريزم بجواب موذن لا حول ولا فرة مى كويم. ديجيلة وصودست ازاساليث مى شويم ادائے صلوۃ امان از شرشیا طبین خواستن است و متورمنا جاست بنگامه فربا دا زجورناس البيس فطرت راسنن وريضنم خانه در ول وروبقبله کے رواست وہت وراستین کیا دہ برووش کھاسزاست . فرد سے مومن بگرد کعبه مگرد د کسے ازاں 🔑 کبس خار چندروزصنم خار بودوات منوز دعا برزبان است ولب بيح خوال كصدائ حلفه ورودنشا ط بردفية دل مى بند د وشورلبيك شغول يانها النفس المطمئنة في ببندد لا برم مرحباً كوبا ل ازخان ببرول ی آیم ودر بائے عیش برخو دی بندم تا درے می کشایم ی مینم ك ثناكريكي جين درا برو بروزاينا وه وزبان بے فارو با زيد ديرا مدة كشاده ایمیدوں معذرتم برلب است که دیگیت چوں بلائے ناگیا نی ور دسیدہ ولوید دمیدن پس ما نده بمرالنے چند درما نیده بریخریک مرومت تالنس بجب<u>ذا حبذا</u> تعال تعالى اننا شد منكامة شوب يوم كيون الناس كالفراش المبثوث برياكشت دراعي سه ادعب امتبكم الاولم بيرول باد اذكا وش والعم ولم يُرخول است الذكا وش والعم ولم يُرخول است محزول شدم از منر بمنرمحزول باو يارب كردرون والشم بُرِخول يا و يد دزگري منگا مرجت و تكوار مرها ا دب موفنن است كه ول وجا ب اونزا

تفته جگر برایخ آسال سوزسوفتن بهمه حال با به بهرستم با می آوال ساخت سنم با می آوال ساخت سنم با می آوال ساخت سنم سنتم ترابیشنت که برکراگرسی در کا دفتا د با نندعفده د نبالدا بی نزا ر ترا ز سوزن تاریخ شون و زرمن عمل بها من خیرال نبقیق من ا دزا ریم شکی دوزگار فند که برسیبهٔ خراشی کسال می انگیز د دغرض دل آزردن است و نلک زیری مردن من درباعی سنه

عقام گرفتند برزمانے دارد بردا نیم نمیت کے دابرہ بال دیواند دلم غیم بھانے دارد جیعت کرمیمن باعتقا دلائن کرک ذرّہ الآبا ذن الترستار، پرست است باچند. جیعت کو میمن باعتقا دلائن کرک ذرّہ الآبا ذن الترستار، پرست است باچند. ایستان بنداری و تسویرالبیوت دلیل فارز فرائی این ضعیعت بنیان ست اسماس فی الجارتا آفتاب می نشیندا زیر رسید رصد بندال برمی خیزم وقطار اسماس فی الجارتا آفتاب می نشیندا زیر رسید رصد بندال برمی خیزم وقطار اسماس فی الجارتا آفتاب می نشیندا زیر رسید رصد بندال برمی خیزم وقطار اسماس فی الجارتا آفتاب می نشیندا زیر در دامن کرّه ارض می ریزم داین زمان حسرت

بلاا فروزه زباعی سده

تا طائع وکوکہ جب ہا سف در دوزم ہمدشہ شہم جبہ ہاسفہ سندہ کی کہ سے بیہ ہاسفہ میں ہاسفہ سندہ ہے ہا میں ہے ہوں ہے کہ دو مشائع میں اسلام سندہ ہو ہا میں ہے کہ دو مذائی ہمال جو مال کھا ہے اس سے صا حن طا ہر سبے کہ دو مذائی ہمال جو مال کھا ہے اس سے صا حن طا ہر سبے کہ دو مذائی اوکی حضر ورینھے صوم وصلوۃ کی ہا بندی اُن کے عمر لات ہیں داخل تھی لیکن اس کا اظہا را اُن کے بہال شاعراندا نداز اختیار کم لیتا کھا صبح کوجب مودن کی اور نصا ہیں بلندہ وتی تو وہ خواب سے بیدار ہوتے ، ای مالفلاح کی صدا پر لاحول ولا قرۃ پرانے ہے ، اور وصنو کے دہ خواب سے بیدار ہوتے ، ای طاطن کے شرسے امان جا ہے کے لئے نما زبر طبحتے اورا ورا دو دو فرط کے منا کہ مالے مصر دون ہوجاتے کہ شا طبین سیرمت لوگوں سے محفوظ رہیں۔ ورمن اس عالم فرط کی میں اس کے مصور دون ہوجاتے کہ شیا طبین سیرمت لوگوں سے محفوظ رہیں۔ ورمن اس عالم

بس حب ول بین سنم خانه اور آنتین بی ثبت موقه قبلے کی طرف *دُرخ کرنا* نظام رہے کہ مناسب بنیں اس بیان سے صاف طا ہرہے کہ مومن فرہی اور دین دار بھونے کے با وجود مثاعر تھے ا در شاع ہونے کے با وجو د فرہبی اور دین وارتھے ۔ ہیں وجہ ہے کہ وہ فرہبی معاملات کا وكركرتے موسية زاسنے كى شكرو بنى ورافرا وكى شربيندى كابيان شريع كريينے ہيں۔اس كا بنیا دی سبب تربیت که وه نزندگی ا ورزمانے کے انھوں زخم خور ده تھے اور انھیں وه سكون قليم يترنيين تهاجوانسان كومتوازن بناتلب - أن كى اس تخريرسے صاف ظا برب كروه اينے مالات سے طمئن نبيں نھے ُ انھيں اپنے زمانے كى زندگى گھائل نظرہ فى اوراس كو گھائل كرنے والے أن كے خيال ميں وہ افراد تھے جفوں نے خيركے خيال كونجروا وكمدكر سرت شركة ابيغ مزابول بين واخل كرايا تفا مومن كواس صورت حال سے الجھن موتی تھی۔ وہ اس پر گڑھنے تھے؛ درای لئے اس زندگی سے بیزاری محسوس کرتے تھے۔ دینی اور مذہبی معاملات کے ساتھ ان حالات كابيان موسن كے يها حس طرح ملتاہے ووان ناساز كارحالات كے شريداحال كانتيجب حس كرسائيس مومن في زند كى بسركى اورب في أن كي مزاج مين ده شاعران رنگ اینگ کوبداکیاجس سے ان کی شخصیت بھیانی جاتی ہے۔

 اس بین شدّت تونظراتی ہے لیکن اس با فاعدگی اور استواری کا بنتنہیں میتنا جرمذہب اور دہن اری سے لئے صفر دری ہے۔

بات در فیفنت برسیدگاس زمانے میں معاظرہ ایک مجدی فریب تصادی و وجارتھا ای ای نرمیدی فریب تصادی از در ان القین العقین بندی ساتھ میا تھ جا کہ اوجود فریس الدون اور میں الدون اور میں الدون ال

(1)

. مومن كنت أويد تص كه أفيين وولن ونيا وري نصيب بي يكن حفيفت الراكي بمكن ہے ۔ اندیس نہ تو دنیا ہی کی وولت حال ہوتکی نہ دین کی ،ان دونوں دولتوں کو وہ حاصل کمنے کے لئے ساری زندگی با تھ یا وُں مارتے رہے ، و داس سلے بن انھیں بڑی کی سنسٹیں اور كارشين كرنى برسي كين دين وونيا وونول سے جو كھيروه مصل كرنا جائية نھے. وه انھيس نصيب نه بوركا واگراس سليد مين النيس كيده الله مي بهوا قدانس كى نوعيت زينى ا درخيا لى تعي على طورير انھیں کچھی ویل سکا آن کی زندگی محرومبوں ہی سے ہمکنا ررہی ۔ اس میں ناکامبوں ہی کابسیرا ر با بهی وجه ب کران کی تنحیبت میں حسرت ا ور ما بوسی کا بنگ و آ بنگ بهست نمایا ل سے اور وہ اپنی زکیبنیوں اور رنگبن خیالیوں سے با وجودا یک کرب کے عالم بین مبتلا نظرانے ہیں - انھیس محردی کا احساس ہے : اکا می کاخیال ہے یہی وجہ ہے کہ انھوں نے زندگی کی شکایت کی ہے وہ زمانے کے شکوہ سنج دہے ہیں ۔ انھیں بات بات بردونا آیاہے اورزمانے کی ناسا دگاری پر خون کے آنو پہاتے ہوئے آنھوں نے اپنی سادی زندگی گزار دی ہے۔ ہیں وحیہ ہے کہ گریئے و ذاری کے بیعنا صران کی شخصیت میں اتنے نا بال ہیں اور زمانے کے غم کا احساس اس میں اس فدرشريدنظرة ناب-

اس میں شبہ نہیں کہ موہن رئیس زا دے تھے۔ ان کا فا نران اچھے فاصے صاحب بنیب اور کے اس میں شبہ نہیں کہ موہن رئیس زا دے تھے۔ ان کا فا ندان تھا۔ اُن کی زیرگی کا فا صاحبتہ آرام واطبینان سے گزرالیکن اس زیرگی میں

ائن کے دل میں داغ بن گئے اوران کے افریسے انھیں زندگی بھر چھٹکا را نہ طا سرمانھی آک درا ہے دل میں داغ بن گئے اوران کے افریسے انھیں زندگی بھر چھٹکا را نہ طا سرمانھی آک درا اور اللہ کے دافریسے انھیں زندگی بھر چھٹکا را نہ طا سرمانھی آک درا اور دراجتا می زندگی ہیں جو انتقار نفا، اس نے بھی انھیں جین نہ لینے ویا، اور دو ان حالات کو دیکھ کرفائی ذہنی برلیٹا نیوں میں گرفتا ررسے نہ افتا کے مورس کی الدہ اورا پنی حمد محترمہ کو لکھتے ہیں :۔

عربی اللہ فال کی والدہ اورا پنی حمد محترمہ کو لکھتے ہیں :۔

" فبله مومن دفا پرسن ، سلامین خرد ا دب آموز دستورے نمی و مرک لفظ ا داب تسیمات بزنگارم، ویابیرشناسی دست ا زودک فلک نا ز بارنمی واردک حدمیث شوق پابس برزبان آرم ، جرائم جدمازم وغي دانم جد برطوازم الركلي باغ فردوس ورودے فرمتد بربیصبا را مضوان راہ ند بدواگرفطرہ بموج خیرعا ل سلیم عوضه وار و، لطمرُ بل فنا واغ ارزم له ما كى برجكن مى نهد اگرازين گفتگوز بال برن م طعنه برعن اززبان بصرفرسواني زمانيال ممه بندم باطبع وشوادلب ند كارم افناده ينيك كارليت درائص أب رحبندبه يك سوكام مذنها ده \_ چداه د شوارے عنابت ازلی خصرطریقت می کرده رابیم با دا بسروادی کدرم منزل مقصود دونا مدوب مرميدان كأنتابم بإيم بنگ نا منجارے درنيا يديايت م أسمه جريها جزباغوش كرم بنائهم نيت وبالجندي مرزه دوى كريزع جزبال درگا بم في معنى فيروالى التدمن عصب الله اگردليل من نشدس ازراه وور افتا دہ بودم واگرمفہوں ہری ممتنقین عصائے کیا ست بیمناک من کمسے قدم بسلگلاخ صلالت بها ده بودم ، وری صورت اگرمعنی اولیس ملائم طبع عالی بود وعدهٔ ناکرده بخموشی وفاکردم بهرچند بنالیدن بیکسانه یکاندام واگرمضمون آخرین برسم لفظة شنابال بمعنى يبندخاط رعايت ببندبات دبكنايه اواكروه توال يذبرفت كريخن فجي افسام ام ببيت خموش مليتم وجرائت سخن بهم نبيت ترجيح كم مرا كارشكل أفتا واست

مدین و شوارستهائے فلک بیا دم دا د بچوں دل بها نه شورا فکندن می حرت زبان تبظل برکشا و۔اولبن جفائے کہ اذیں ہے دحم برمن دنست، نسست کہ ضمیم بخاك دل سوخة وجر ورسنة وركرنة ورونك رنگ كالبرم ريخت بتوريب رعبتم أنجنت بجفائ نديره بجفالا ديدم وستم ناكشيره متمهاكث يدم ومكرب أد جال گزائے كہرنى مانى ندگذا منست سابر والدشفيق راكه براغوش عاطفتم بمروروا زسرم بمردامشنة منوزاك جراحت ناسورا نزرو بالتيام نيا وروه برو كُمرك إ وْرَضْفَ سِينهُ خُواشِها نمود الرَّجِه ابِي حا دفة تا كِسل ى خواسست كعضو عضوم از بمگسلد دحال برلب رسیده ونفس بخون طبیبده بخارخا رسون سم در · سينه بخلدا ما يا بن وليم ابن مردكونتن بود ونسبت مانيم سنگ بيشيشكستن می نمود اکنوں بتعلیم کدا ہیں ہے مرستم آموزروز گارز برے بکاسمام رخیت كه بهاب فيند خضر مدا وانتوال كرود دمشنه وريمكم ميروكه تسكا ب سيندايي مريحها ندمال نشايراً ورد اكنول جزم دن جاره نيست كه علاج كمنتكى ناكمظارا نے من وامید وصال کہ بروری چنیں عمر سرا باشفقت زیستن بمرگ ماں كشسنن وبزندگاني ملك الموت كرينن است واگرازي انروه وشذالمال جوہردر جگرم نیست ولم صرح اک با دواگرسودائے غباردا کشنن درسرم نے سرم خاک ا د\_\_\_\_یه

اس خطسے صاف ظاہرہ کومون کوز مرگی میں بڑی صعوبتیں اٹھائی پڑی اور ہے سنسمار بریٹا نیوں کا سامنا کرنا بڑا۔ اس سے اثرات ان سے وہن برہست نواب ہوئے۔ انھیں ایک لمے بھی سکون کا نصیب نہ ہوا اور وہ اسی غم کی آگ میں پڑے سکسکنے رہے۔

کون جانے کہ انھوں نے عنی وجوس کی جوز ندگی بسر کی وہ اس عم کو پھلا دینے اور غیر خوری طور پراس سے جیلئا دا جاس کرنے کی ایک کوشش ہے لیکن اُن کی زندگی کا المبہ آفر یہ ہے کہ اس میں بھی انھیں خاطرخواہ کا میا بی نہ ہموئی ۔ اُنھوں نے جینے عشق بھی کئے اُن میں

ملے مومن: انشائے مومن: ص<u>احا</u>

ده ناکام رہے ، اور ایک شق تو ایسا تھا جوا ان کے ول میں ایک تنقل داغ بن گباسیہ وہی عشق ہے ہوں کی جونک ان کی شنوی قول نمیں ہیں نظا آتی ہے ، اور یس کی طرف بہت واضح ائنا رہے اُن کی غربوں میں جھکہ ملتے ہیں ۔غرض بیشق وہوس کی زندگی بھی انجیس راس بہنیں آئی ۔ انھوں نے اس کاسہا دالیا تھالیکن خود بہ سما دابھی اُن کے لئے ایک ناسوری گیا۔ انہوں کی کس میری کاکیا ٹھکا ناہے جو زندگی ہیں خم غلط کرنے کے لئے ایک ناسوری گیا۔ اس کاس میری کاکیا ٹھکا ناہے جو زندگی ہی خم غلط کرنے کے لئے ایک ناسوری گیا۔ ایک وہی اُن کی میں میری کاکیا ٹھکا ناہے جو زندگی ہی خم غلط کرنے کے لئے ایک ہما داڑھ نوٹی ہیں۔ لیکن وہ سہا دائی جس کے لئے ایک مینتان کر اور ان اثران نے اُن کی شخصیت بیں ایک تنتان کر اور ایک سال المناکی کی صورت انتقار اکر لی ۔

مری بڑے خودوارا دی کھے۔ رکھ رکھا دُان کے مزان کا جزوتھا۔ لیئے نیئے دہااُن کی مزان کا جزوتھا۔ لیئے نیئے دہااُن کی فطرت ہیں داخل تھا۔ انھوں نے بھی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا لیکن دندگی ہیں بعض واقعات الیے طبخے ہیں جن سے معلوم ہونا ہے گھ دوہ اہنے مزاج کی اس خصوصیت کے تھیں فلصے برلشان رہے و کرنا انہیں جا تھے، دو بھی انھیں کرنا بڑا۔ نا مزنزیر فزان نے مے فائد درد میں ایک جا گھوں کا ذکر کرنے ہوئے واقعات بیان کئے ہیں جن کو پوری طرح بچے لؤ نہیں کہا جا سکتا ہیکن ان سے ہوئے کھا ہے واقعات بیان کئے ہیں جن کو پوری طرح بچے لؤ نہیں کہا جا سکتا ہیکن ان سے موسی کی شخصیت ہے اس بہلو بر روشنی صرور پر لی ہے۔ وہ خواجہ نا صرامیر می سجا دوشینی کا موسی کی تجاد واشینی کی سجا دوشین کی اس سے مال بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ حمیس خال میاں صاحب کو خواجہ نا صرامیر میا حب کی سجا ذوشین ہوں ۔ گر میا نے تھے کہ اگر شاعری اور طہا بت بچو لڑکر خود نقیر بنوں گا توز ما نہ جبکیوں بیں اگر اے گا وارکے گا سے مانے تھے کہ اگر شاعری اور طہا بت بچو لڑکر خود نقیر بنوں گا توز ما نہ جبکیوں بیں اگر اے گا

کی جگہ ہے اس کے بچا دونتیں ہوئے ہیں۔ مگرمولوی پوسف علی صاحب کی طرف دِ تی والے م اصلاً متوجه مذ بموسك جب مون خال صاحب في ديكها كديرا فسول هي مذ جلا توا تفول في بدي ا ورسالی کی طرف سے دعویٰ دائرکیاکہ ساری جائداد ما رہ کی اوراس کم تعلق خواج مخدلصبر ضا كى ہے، اس كے بھيں ملنى جاسيے ا درمقدمے كى بيروى كے لئے ، تيفنل حين كو دكيل مفردكيا ميرى برناني اورناني دانزول كاأس وقدن موائد فعداك كوني ادرمدد كارمز تها فحاجه فا صرميرتنا وأس وفن التجريه كارا ورايني صرور إيت مين مثلا تحصر بي اماني بيكم صاحبه ا ورعمده بيكم صاحبه في جواب دہی کے لئے مغل جان ولیل کو مفہرایا۔ بیروی کا تیجہ یہ ہواکہ بارہ وری اور تجرو بعنی خواجہ ميردر وكاعبا دت خانه وقف موكران كي ولا دشيتني بوگيا. ا در با تي حيا مُرا د كا دعوي اس بنأبد فارج بواكه برنام باكراد فواج مح رنصيرصاحب كى بنيس ب بلكه خواج ميردر دمات كى متروك ب چونکہ خواج میردر دعیا حب کے خواج محراف پر صاحب نواسے ہیں اس لئے ان کا پوتھا فی حق نانا کے تركيس مع موسكتاب -اس بهلى نائش كعمصارف بي مومن فال صاحب كى بيوى اورسالى كے كئى مكان فروخىن ہو گئے اب اضوں نے دوبارہ جو تھائى كى نائش كى ، اوراس دعوے ميں الخيس كاميابي موتى اورميري بمنانى امانى بيكم صاحبه اورعده بيكم صاحبه ميرى انى كے ياس جو م مزار دن رویے کی جا مرادیخی، اُس سے چرتھا کی انجن النساء و درا شرف النساء کول گئی ا ورخ بیے کی زیرباری میں یہ دونوں مکا ن جومیرے یا س ہیں ، اور میں نے برخور دارنا فرلین کو بہد کرنے ہیں اور برخور وارنا خلیق آن برتابض ہیں اور وہ ایک مکان جوان مکانوں سے کمی ہے ر ا ودميرسي بجنبول كے حصف سب نيلام بوركئ كرمبرى والده نے ابنا زاور فروخمن كركے ان مكانوں كوخر برليا جب مين خال صاحب نے دېلى ميں اينٹ سے اينٹ بچالى تزيررب كى طون توجد فرمانی مولوی يوسعت على صاحب كونا صرى كنخ بعيجا تاكه ميرع لدانا صريرنان كركے اپني ج تعانی مے ہیں بگرمیرعبلدانا صرصاحب نے بائیس کے بائیس کا وَں اپنی منکوم کے ہریں لکھ دیئے تھے اس کے مولوی وسعت علی صاحب کا بورب جا تا ہے سود ہوا ا ور وہاں ان کی وال دگی ہے اس نبیان سے صاف ظاہرہے کہ نامز مزیر فراق مومن کے خلاف ہیں ،اوراس ہیں بہت کچھ کے سال

مله نامزنز پر فزاق: مع فاغ درد: طبيع ب

كے لئے ہى خال كباب ليكن اس سے به صرورواضح ہوتا ہے كرمون كو دنيا كے منكاموں مي حيمته لينا برا و مالانكه وه أن سے وہنی طور بركونی لگا دُنيس ركھتے تھے ليكن حالات نے أغيس مجبور كرنا\_\_ ديسے مرحانے كتنے وا تعاس أن كى زندگى بيں موں كے۔اس كا اثر أن كے ذہن بربهت خواب موا-ان واتعامد نے أن كى شخصيت يى ندىدگى سے بيزارى سى بداردى. يبىسبب سے ك ده زمانے كے استے شكوه سنخ نظرات يى .

بجوم دانج وبالأكردمن كمشيرصار بننگ آمره ام ازدیا روابل دیار بيه أرع السم ازنيم زخولينين بيزار جِنَال كريزم ازينال كرى روم از و الكريسفي ول صورت كشديث اله

ایک فاری تعیدےیں کینے ہیں سے لتنكنائ جمال مى كجاروم بارب جربوسفر ممسكى آرز وبود غربت زمردمان جهال بس كدرنجها دييم اورابك أردوقعيدكا أغازاس طرح كرتيي سه

ملک الموت ہے ہرایک بشر چونک پڑتاہے فلنہ محضر انغ کے سے نکا لے ہیں جوہر آب نیراں ہے ایک برگ<sub>و</sub>بر کیا ہوا گرہنیں ہے سمیں بر آ دمی سے بری کوآئے حذر شاه فربا دیے ستوں کشور مزرعا بإمطيع و فرما ل. بر

باسے کیسے بسندایوانی

مرج خاكى مسيركيواني

كونى اس دوريس جية كيون كر دا دخوامول كے شورسے ديجو آئيينے نے بھی اس زمانے میں أتثر لعل مسبئه جال سوز حب كو دىكيمو نو مايئه بب او ذكرانسال سے داومجنوں مر بيكامشنياق ويراني مذا ميرول كويائ بندئ عدل ایک اوراً دو قصیدے میں اسی خیال کا اظما راس طرح کرتے ہیں سے فاكسي دشكسة سال سعط

كرد باكروش سيهر في حيف

الم مومن : داوان فارسى : صا

اسبی وحضت سراہیں آئے کون ہے دری کرہی ہے دریا کی سے دریا کرہی ہے دریا گئی سے دریا گئی ہے دریا گئی ہے دریا گئی ہے ہے ہیں ہو چھپول کہ میں شہری ہوں یا بیا با نی اور ان افتار سے صاف طا مرہے کہ مومن کی زندگی میں بڑا خم نفا ۱۰ در دوہ میں باس اور گردوبیش کی حالت کو دیکھ کرزندگی سے بچھ بیزار سے ہوگئے تھے اسی لئے ان نصوصیت میں بیزار ہو کرگر میہ وزاری کرنے والی ضعوصیت خاصی نمایاں رونا روباہتے ۔ اُن کی شخصیت میں بیزار ہو کرگر میہ وزاری کرنے والی ضعوصیت خاصی نمایاں ہے لیکن ان حالات کی نا سازگا دکھیں ہے دیکون ان حالات کی نا سازگا دکھیں ہے ۔ اس کے خواان نا سازگا رحالات کوراہ داتا کرنے کی خواہش اُن کے بہمال موجود زوتی ہے ۔ اس کے خواان نا سازگا رحالات کوراہ داتا

برلانے کی نمنا رکھتے ہیں۔ اور شاہرانقلاب کی خواش ان کے بہاں اسی وحبہ سے بیار ہوتی ہے ۔۔ کے حضر جلد کرتہہ ویالا زمین کو

كرنجيه أميدتوب انقلابين

چناں کہ دارم ازا وصاف تابع دارال مار منم كوئيت نظيرم بهييج شهرو ديار ززندگال لب وخامه زمردگال اشعار كرمييم فلب ببيش زرنام عيسار بركعب كرويريشال جومبعكرسيار ز وحی آ مرنت گرکسے کسن<mark>د ا</mark>نکار کے صدیراً رکھتاں دمیدش ا ڈوسٹار به كام خلق شكست ازمير لذّبت اثمار

کی اہمیں کھی واضح کی ہے۔کتے ہیں سے ز فجز نعت توطرب کلا د می شکست منم كرنيست رانم بكييج قرن وزمال فمود ونبيت عديل من امتحال ايكب چن ان مقابلِ نظمه بود کلامِ مِهود قصبا يدم حركش مسبعة معلقه دا دري زمانه اش الهام ووبب بنايم ہمائے نظمی پیپیدور دماغ کے چوی رود برز ابن زناز کی مخت

ا وردام اجبیت سنگه کی مدح میں جو تصبدہ أرزومین الکھاہے، اس کے آخریں اپنی اہمیت اس طرت واضح کی ہے ۔۔

دم ب مرا منونة مجزؤ تبيبري الوركليسما وج فكرفورخدا فسول كرى اس غم ازه سي بين مجه كواميد حال بري تامتنى وجريرعارب محدكوممسرى مرے بیان بی و تحرس سے جو ل زدو پر بس كمرے جدرے بے بنرہ دوان اورى مزدع غیرس کے درم سرکد بوری بابمه برترى ودوع أرزوع فروترى أب بي لب به دِرنين بندئ تا زي دري

شاعربے نظیر ہوں ہحربیاں دبیر موں محرحاه ل يدمر عادفية سامري حجل لاف زنى بس مرتع رسم قدىم كياكون كفرحكايت غرواماس كمے بغيرية مجال میری زبان میں وہ بات بس سے ملک خن مر حيرتى عقوبت مازه موكلان فبسير بھ کو یکل زمیں بیندا گئی اتفاق سے نان گدا به رغبست شا دیها*ل غلط غ*لط ابنیں کی ہے اختیا دنظم کیبر نے رز اب حضرت علی کی خنان میں ایک قصیدہ لکھا ہے ہن میں میں ان کی تینے کے ساتھ انجیس اپنی زبان تینے کا خبال اما است اوراین بادے میں اس طرح رطب السال موجاتے ہیں ہ

اله تومن: ديوان فارى: ما

كيول كرسخن فروش بهول موداكران ثيخ كيا دورب كروم ندرب ورميال تيخ کل رزمیرے دم سے ہوئی داستان تینے بوبرأكردكها ولسي اسينه بساليتن جا دے منال کشیرہ نوہو ہم عنابی تینے سينے مينكروں كے ہيں لاكھوں نشان تين

· کئتی ہے میری تیغ زباں سے زبان بیغ میرے نعنی کی دیکھ کے معجز نائیاں فردوسي ايك فارجنان بميان تها حتاد سرسے یاؤن الکفی سی ورقبائی ميدان كشن وخول مي مرادست بيسوار به ول خواشیال مرسے استعار شوخ کی

اورغ ولول کے مختلف استعارس میری اپنی اہمیت واضح کی ہے۔ اس قسم کے استعاری ان کے و پوان میں فاصی تعداد موجود سے م

لگ براتی ہے ایک باراتش

براهنا بيغول كهين جومون

اک اور پڑھ وومومن شعلہ زبال غول جن جائیں جس کے دشک سے حاسد لبان خمع

موس بالعود كامراء كارتكب جون بين أنتاب بوب فورتر جلاع

ترس سے نام سفتے تھے مومن کا اِسے آج و مکیا بھی ہم نے اُس شعرار کے امام کو

عبث ترفی فن کی ہوس ہے موشن کو نیادہ ہوئے گاکیاس سے بےمثال توہے یا تعلی او توجیب منیں کیونکہ آرد وشاعری میں تواس کی اچھی فاصی مضبوط روابت ملتی ہے۔ ليكن مومن كي تخفيرت بيل قلى كابريهلوبهده عجيب معلوم بوتاب كيونكه اول نووه بينيه ور شاع منیں تھے۔ دوسرے اُن کا بیر مزاج بھی منیں تھاکہ دوخوداینی تعربیت کریں یا دوسرول سے اپنی تعرابیت کرائیں۔ وہ اس معاملے میں خاصے گوٹ کشین قسم کے آ دمی تھے۔ انھیں کسی سے ألجهنا بنيس العار فاعرول كم مفايع بس آنے كى الحين تمنواللي و و توساكش كى تمنّا ا ورصلے کی پر واسے بے نیا زہر کرشع کہتے تھے۔ اور ساری زندگی ان کا ہیں انداز رہا۔ وہجی

تلعے بین نمیں گئے کسی رہیں کے سانھ انھوں نے کبھی بھی وابتگی اختیار نمیں کی کبھی اپنی شاعری کو کچه حال کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا ۔ غرض وہ خاصے بے نیاز تعم کے شاعر تھے۔ ، اس مورت حال في أن كے بهال ايك برترى كا احماس بيداكيا، اوروه ووس شاعروں کے مفاملے میں اپنے آپ کوبلندا ور برنز بجھنے گئے۔ اسی لئے اُن کے بہال کہیں کہ اس کا اظہا ربھی ہوگیا ہے۔ ایک بات بیجی ہوگتی ہے کہ انھیں اپنی شاعری کے ساتھ طرفاقی نفا۔ ووسیے شاعر تھے۔ اور پی اور پڑخلوص شاعری کی اُن کے نزدیک بڑی اہمیت تھی۔ اس کئے اپی شاعری کے بارے میں انھوں نے جگہ جگہ بلندا ممہنگی کے ساتھ انھارخیال کردیا ہے ۔ مجر ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کے زمانے میں جبی ان کی فدروانی ہونی چا جئے تفی، وہ نہر کی ۔ ا ن کا زما نابعن بڑے ہی اہم شاعروں کا زمانہ تھا۔ وہ نجہ دبھی اس زمانے کے ایک اہم شاعر تصلین اس زبانے نے ووق کی قدر اسٹنا تریادہ کی ۔ بہت مکن ہے۔ یہ احساس بھی اس لفتی کا باعث بنا ہو۔ وہ زمانہ جیساً کہ خو دم <del>ممن نے جگر جگ</del>راطب ارکبیاہے سے باس اور ساجی اغتیارسے ناسازگا تھا۔ ہرطرت انتخارا درا فراتفری کی کیفیت بھی۔ اس انتظار اور ا فراتفری نے شخص کی انفرا دبیت کوختم کرمیا تھا۔ شخص کی عزّ مت اور آ بروکے جیسراغ آ ندهیوں کی ندد برتھے مومن نے یہ سا راتا شااینی المحوں سے دیکھا تھا۔اس لئے ہوسکتا ہے کہ اس ماحول میں طبقاتی احساس سے پیش نظرنف یا تی طور پرا محصوں نے اپنے آپ کوبلندو برتر بھا ہو۔۔ اور وہ اس کا اطہار بھی اس تعلیٰ کے بیرایے میں کرنے کے لئے مجبور مو گئے ہو بهرمال اسباب جو کچه کھی ہوں۔ موتن کی شخصیت میں پنعتی کا پہلو بہت نایاں ہے تعلی عام طور برایک قسم کے سینے بن کو بدیداکرتی ہے لیکن مومن کے بہاں بولغلی ملتی ہے اس میں یہ بات ہمیں ہے۔ اس میں توایک بڑائی نظراتی ہے۔ اور مومن کی شخصیت کے بعض خطرو خال اس سے بوری طرح نایاں ہوکرسا منے آجاتے ہیں۔

یہ تام تفصیلات اس حقیقت کو دامنے کرتی ہیں کہ مومن آیک متنوع اور مہلودا نظھیت درکھتے تھے۔ ان کی شخصیہت معہولی نہیں تھی ۔ اس میں ایک الفرادی شان نظر آتی ہے ۔ وہ وسیع ا درہمہ گیرہے۔ اُس ہیں بڑی جا ذہبت اوردل کئی ہے۔ اُس کا اثر ذہنوں پر ہوتا سید۔ وہ دلوں بین بھی جگہ بناتی ہے۔ دہ بعض اسی خصوصبات کی حامل ہے جوچو انکائی ہیں۔ وہ سیدھی سا وہ اور سیائے ہیں ہے۔ اُس ہیں ہیج وخم ہیں نشیب ذراز ہیں۔ اور بہتر ہیج وخم اورنشیب و فراز کیاتی اور بکرنگی کو بہا بہبس ہونے دہنے۔ اُس کی شخصیت ہیں بعض عجیب وغریب با ہیں بھی ہیں یعنی منتفا دہملو بھی اُس میں نظرات نے ہیں لیکن اس کے بعض عجیب وغریب با ہیں بھی ہیں یعنی منتفا دہملو بھی اُس میں نظرات نے ہیں لیکن اس کے باوجود اُس میں ایک با قاعدگی اور استواری کا اصاب ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ پر مفہوط

مکل ا ور مجر الورمعلوم بهوتی سیے۔

اس میں مشبہ نہیں کہ مومن اپنے زمانے کی بہدا وا رہیں ۔اوران کی تخصیبت ایک مخضوص عهدا ورابک خاص دورکی ناینرگی کرتی ہے۔ اُس زمانے کاعکس اُن کی شخصتیت میں صاف نظراً تا ہے ۔ اُس زمانے کے سیاسی ، معاشرتی ، نہذیبی اور فکری زندگی کی جلکیا أس مين غايال طور بروكها في ويني بين وا ورموس كي شخفيتن كو ديكيدكراس زمان كي زندكي ے ان نام بہاوؤں کا ایک نقشہ سامنے آجا تا ہے بیومن کی بڑائی اسی میں ہے کہ اُن کی شخفیتیت بیں ایک دوردایک ماحول ایک فعنا اوراً ن کے زیرسا یہ بحدورش بانے والے ا فراد کی زندگی کے مذباتی اور زہنی بہلوؤں کی مجھے تصویر نظر آتی ہے۔ وہ اُس زمانے کے امیروں کی نما بندگی بھی کرتے ہیں ۔ اور برلتے ہوئے جالات نے اس طیفے کے افراد کوجن خصوصیات سے و دحیا رکر میانفا، اس کامیجے نقشہ اُن کی شخصیت میں دکھا تی دیتا ہے۔ دہ اس زمانے کی جذباتی زیرگی کے متر وجزرا دانشیب وفراز کی بھی سیجے ترجانی کہتے ہیں اوراس ماحول میں عام افرادجن جذباتی معاملات ومسائل سے وویب رہے اس کی برجیائیاں بھی اُن کی شخصیت بریز تی ہوئی نظراً تی ہیں۔ وہ اس عہد کی دینی اور نرہبی تخریکات کی آئینہ واری بھی کرتے ہیں ا درأس ماحول میں ان تخریکوں نے افراد کو جس صورت مال سے آشنا کیا تھا اُن کی شخصیت اُس کی آئینہ داری بھی کرتی ہے۔ · عز من مومن كى شخصيت كے مختلف ميلواس عهد كے سيجے عكاس ا ور ترجان بيں . اوراس اعنها دسے اُن کی تخصیہ سن بڑی اہمیست دکھتی ہے

دوابنے لمانے کی آئین واری صرور کرتے ہیں ۔ اُن کی شخصیت میں اسن دور کی ترجاني صرورنظرة تى بيلين اس كه با وجودان كى شخصيت مي ايك الغرادي شان كا پند چلا ہے۔ اُس زمانے کے امیرس طرت صرف امیر برد تے تھے۔ اورا بنی امارت کر باتی ر کھنے کے لئے جس طرح زیبن آسان ایک کرتے تھے، مومن کواس سے کوئی سروکا رند تھا۔ وه دربارون مين منبي مات تحصد الحيس ال ووولت كي موس منين نفي وه خودواد. ا ور فیورانسان تھے۔اس سے ساوگی سے زندگی بسرکرنا اُن کے مزاع بیں وافل تھا لیکن اس ساوگی کامطلب معاشرتی ا ورتهذیبی نقاضوں کوخیب میا دکینا نہیں تخب دہ ان روایات کے بھی میں علم بروار تھے اسی سلٹے اُس رکھ دکھا وُا ور وقاد کا انھوں نے خیال دکھاہے جس کی اُمرار کے بہاں بڑی اہمیتن تھی لیکن جس سے بعض لوگ نا سازگار طلات کے بعض چٹم ہیٹی کرنے گئے تھے بوہن نے ایسا نہیں کیاہے۔ وہ زنرگی بھے۔ ليئ ديئے رہے ہيں افضوں نے مجی جي كُرنا گوارانيس كياہے ہيى دحرے كه اس اعتبارسے أن كى شخصيت بيں ا بك بلندى نظراً نى بنے ليكن اس ركھ ركھا وُاوروفار مے با وجود أنفول فے أس زمانے كى اليوان ذائد كى كے معاشرتى اور مجلسى تقاصول کم پوراکیا ہے۔ انھوں نے زلین زیر گی بھی بسری سے۔ دوعشق وہوس کی راہوں سے بھی گزُدے ہیں ۔ وندی ا زرشا ہر ا زی بھی اُن کا شعاد رماسیے بیکن اس معاملے میں ان کے بہاں وہ انتہا پیندی منیں ملتی جس نے اس زمانے کے امراء کی زندگی میں مدتک ابندال بھی پیداکردیا تھا۔ مومن نے لذن اورنعیش کی زندگی بسرکی ہے اور ایسا کر کے مجلسی زندگی کے تقاضوں کے بوراکیا ہے اور زندگی کے حذباتی اور جالباتی بہلوؤں کی سکین کے سامان فراہم کئے ہیں کہ بیاس زمانے کی معاشرت وزنرزیب کا الكابم جزوتها عشق ديمي كولوگ عيب بنيل مجعة تصد زيد كي يرس طرح اوربست سي بيزول سے دبيلي لي جاني تھي. وإن اس كيمي ديسي كي خاطريش نظر ركھا ما تا تھا۔ ادرای معاملے میں اس زمانے کے لوگ فاصے بے را بروہ مگئے کھے موسی اس معالمے یں بڑی صدیک متوازن رہے ہیں اُنھوں نے خاصی رنگین زیر کی بسری ہے۔ زندگی کا

بینتر جصة بنول سنیفته انحوں نے وصالی یا دان رنگین ا ور وصل شا بران شیری بی گزادا مین اپنے صرو دسیر ابرنہیں سکے۔ اور جو کچھ انھوں نے اس زمانے میں کیا ۔ دوائی ق کے معیار دل کے کیا ظرمے مجیب ہوسکتا ہے لیکن اس زمانے کی معاشرتی زمرگی کو ماھنے رکھ کرد کھیا جائے تو اُن کا بیمل مجیب وغریب منیس تھا۔ لوگ اس کو بُرا نہیں سیمنے تھے کیونکہ یسب کچھ تو این کے مزدیک جذباتی، ذوتی اور جمالیاتی تفاصنوں کو پوراکرنے کا وربعہا وروسیل بھاتھا۔ مومن صورت پرسدت کی نگین ا وربرگا ارتحصیت

يس كاروبارشوق كى يەزىكىس كاريال اسى صورىت حال كى عكاسى كرتى بيس.

موسن كى انفرا ديت اس ميں سے كه أنهول في مشق وہوس كى زندكى ميں مذعرت توازن كر إفى ركحا، بلكه اين فرجبى اوروينى عقائديس بخنة رسيداوراين زملن كى المیشخصینوں اورآن کی تحریجوں سے دلچینی لی جن کے بیش نظروینی، مذہبی اورسیاسی اصلاح تھی۔ موس عام زندگی میں کوئی برطے ندجی آ دمی تنیں تھے۔ رندی اور آزادہ روی کا اُن پرغلبہ کھالیکن اس کے باوجود وہ دینی تخریکوں سےمنا ترہوے۔ الفون نے مذ صرف أس زمانے كے رب سے براے عالم باعل كے باتھ برجوت كى بلکهٔ منوں نے جہا د کا جو پیام دیا تھا اس سے وہنی مناسبت پیدا کی۔ زندگی بحروہ جہاد كى أرزوكرت رب براوربات بكرافيس على طور براس بين الشريك بوف كام تع مناسكا. ليكن اس معامل مين أنفول في اخلاص مندى اوروالها مذ جذب وسوق كا اظها ركيا ہے۔ اس کو نظرا نداز منیں کیا جا سکتا۔ مومن رندتھے۔ ان کے مزاج میں آزادہ دوی تھی لكن اس كے با وجوران كى مخصبيت ميں فرمب كا برا وخل تفاء ا وراس ميں شبهيں كه دوايك سخيمسلمان تھے۔ فرمب، اور فرجي معاطات كے ساتھ اتنا لگاؤاس طيفے افراديس وراشكل بى سے ملے كا جس سے مومن تعلق ركھتے تھے أن كى شخصيت كايغيمولى ملوب كدا و نج طبق سے تعلق ركھنے كے با وجودا محول نے غربب كوائى اہميت دى. اورامه اورسلان کاننا ورواینه دل پس بیداکیا ۔ ان کی شخصیت کا بد بهت ہی اہم اسلوب اوراس مے افغادین کا المازہ بونا ہے۔اس میں شبہنیں کاس نوس کی شخصیت میں ایک و درنگی منرور پیدا ہوجاتی ہے، اور ایک تصنا و منرور نظراً نے گلتا ہے لیکن یہ دورنگی اور لفنا و توخوداس زمانے کی زندگی ہیں موجود تیجا - لوگ زندگی کے اس ان دونوں بہلوکوں کوخا نوں میں مہنیں بانٹے تھے۔ البتہ مذہبی معاملات میں بنجیدگی الی کے بہاں نہیں تھی ۔ وراسی ہیں معاملے میں سنجیدگی کا احساس ہوتا ہے ؛ اوراسی ہیں ۔ بہاں نہیں ہیں ہوتا ہے ؛ اوراسی ہیں ۔ بہاں اس معاملے میں سنجیدگی کا احساس ہوتا ہے ؛ اوراسی ہیں ۔ بہاں اس معاملے میں سنجیدگی کا احساس ہوتا ہے ؛ اوراسی ہیں ۔ بہاں اس معاملے میں سنجیدگی کا احساس ہوتا ہے ؛ اوراسی ہیں ۔ بہار اس

أن كى انفرا دبت كا دازمضم ب-

ا ور بچرند بہب سے اُن کی دلیمیں کی نبنیا دمحض اُن کی مزہبیت ہی بنیں تھی۔اس من آ أن كے ساسى شعور كوبھى خاصا دخل نفا مومن مسلما فول كى عظمت دفية كو واپس لانے كے خواشمند تھے اُن کے زمانے میں انگر بزوں کاعمل وخل ہوجیکا تھا جسلان باوشاہ صرف نام کے إدشاہ رہ گئے تھے۔ ان کی حیثیت شطریج کے با دشاہ سے زیادہ تنبیں تھی۔سکی انگریزوں کاجیتا تھا۔ مومن اس برگر صنے تھے الحيس اس استوكا برا وكھ تھا۔ أخوں نے الكريزول كواى وحبت كا فركها ب، اوروه اس في ما في كو دار الحرب محجقة رب يبي خيال ب جوا تغيب كبھى جہا دے ليے أما دوكر اب اور بھى شريفيل اور جبيبول كى نا قدرى كا حساس ولاكر لكھنؤا ورحبيرة با دجانے كى طوف متوج كرا ہے-يدا وربات بے كدوه اس خيال كوملى جامه منیں بہنا سکے ہیں لین بہخیال اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ مومن اپنے زمانے کے ساسى مالات كاكتنا كمراشورر كمية تحدا وداس معامل مين أن كا زا ويؤنظ كيباليج اور حقیقت ببندانہ تھا ۔ انشائے مومن میں ان کا ایک مطاشا مل ہے جو اُن کے بچا غلام میں ا کے نام ہے اورس میں انھوں نے نہایت صرت کے ساتھ لکھا ہے کہ بیوں وری زبارخراب كه ورب كفره عابل بے قدوا فنا وہ فدر ترایت ونجیب حكم كيميا و دولت وا قبال ترجم عنقا شد لاجرم مغ المصنوصوا بربد فلطواست. اگرورال جااز يرشنت مطلب كره كشو ونيكونز ورمذع م ال ديار سم به دل مى خلدكه بها دكس قدر دانى راجه جند دفعل بها درنسبت بارياب كما ل سمانتعرا وانووه واین بیج مرال را ایک ازی گزاربرد ماغ اندلیت رسیده اس عبارت سے ما ت ظا ہرہے کہ مومن اپنے زمانے کے ناسازگا رسیاسی اورمعاشی حالات کو سجھتے تھے ہیں وجد

الم مومن و انشائ موسى: صفا

ہے کہ دواس ماحول سے با ہر تکلنے کی خواہش ظاہر کرنے ہیں۔ لکھنوا ورحیدر آباد میں انھیں دہتی کے مفاسلے میں نِسبتاً زیادہ سازگار ماحول نظراً تاہے اور وہ وہاں عبانے کے منصوبے بنانے ہیں۔

میمن خاصے متواز تیخص تھے۔ اور اُن کے اس متوازن انداز میں بھی ان کی تخفیت کی انفرادیت جبکتی ہے۔ وہ تعلقات کربڑی اہمیت دیتے تھے۔ان کی ایک گھربلوز مرکی بھی تھی اور اس گھربلوز ندگی ہیں ایک خاصا خوشگوا رماحول تھا۔ اس زندگی کے بولقا صنے تھے وہ اکھول نے پورے کئے ۔ اُنھول نے اپنے متعلقین سے محبت کی اور بہنان خبال رکھا۔ آن کی دلدی اوردل آسائی کے لئے ہمبیشہ کوشاں رہے۔ آن کے احباب کا حلفہ بہنت وسیع بنیں تحالیکن جولوگ آن کے حلقہ احیاب میں شامل تھے۔ ان کے ساتھ اً تفول نے بہیشہ خلوص برتاا ورساری زنرگی ان کے ساتھ اچھی طرح بیش آتے رہے۔ أنهول نے مجی سے بگا و بنب کیا ۔ اُن کی مجی سے ناجا نی بنیں ہوئی۔ ووہمی سے الجينيں أنھول محكى بركنجر ابنيں أجهالى وه توجمت سے بندے تھے أن كے باس أو خلوص ہی خلوص تھا ، ہمرر دی ہی ہمرر دی تھی موہن کے بہاں یہ تام رنگ رہے ہوئے نظرًا نے ہیں ا ورا ن سب کے باہمی امنزاج ا ورا میزنش نے اُن کی شخصیتیت کوہایت ہی متنوع ا در ببلوداد، دنگارنگ ا در بر کا ربنا دیا ہے شیخصیت اس معاشرت کی بجے عمای ا ورأس تمذيب كي حج آئين وارى كرتى سے جس كوانبيوي صدى كى وتى نے ايك تریشے ہوئے ہرے کی شکل دے دی تھی ۔

## مومن كاما تول

به زمانه سیاسی اعتبار سے ایک انتشارا درا فرانفری کا زمان ہے ۔ اس نمانے ہیں مركزتيت فنم بونى ب، افتدار كاخائمه مواب، طافت نے دم توڑا ہے، حكومت وقت كى متیا دیں منز اول ہوئی ہیں۔ نظام ملکت کی جان کے لالے بڑے ہیں نظم ونسق برجال کن كا عالم طارى مواسي، زندگى كى جراب كھولھلى موگئى بين -اس كے نتيجے بيں سنگامے كھو برئے بیں کسی جیز کا کچھ تھیک نہیں رہا ہے۔ ہرجیزاین جگہسے مطالکی ہے۔ وندگی میں کوئی نظم دضبط بانی منیں رہا ہے۔ برهمی زندگی کا قانون بن گئی ہے بشور شوں نے سرا کھایا ہے، فنے بردار ہوئے ہیں، بنا ونوں نے جو بکڑی ہے،سازشوں کا بازارگرم ہواہے۔ شابان و صرف نام کے إ دس و رہ كئے ہيں جن بي طائنوں نے الحقيس شا و منظر في سے زبارہ جيئيت منیں دی ہے جس کو بھی وراسا موقع الاہے اس نے من مانی کی ہے اورجس کی المقی اس کی بھینس سے خیال بڑل ہوتا رہا ہے۔ بیوں کے ساتھ میگانے بھی میدان میں آگئے ہیں۔ سات مندریا رسے آئے ہوئے وگوں نے ملی سیاست میں یا قاعد کی سے حصہ لینا شروع کردیا ہے ،ا درطا تن کی ہوس نے انھیں جونواب دکھا کے ہیں انھیں علی تک دینے کی کوشش کھی منعوں نے باقاعد گی سے فتروع کردی ہے۔ وہ بچے معنوں میں حکمران بن میلے ہیں اور بادشا مول ا دراس بطیصتے ہوئے افترار کو دیکھ کربہت سے لوگ ان کے ساتھ ہوگئے ہیں اورانھوں ان کے اقداد کوایک لعمت غیرمز قبیم الیاہے۔ جنانج عجیب عاشے موتے دہے

ہیں۔اس زمانے کی زنرگی ان تماشوں کومذصرت دھیتی دہی ہے۔بلکان نماشوں میں . آسے خود کھی شرکی ہونا بھاہے ، اور اس طرح وہ خودایک تاشابن کئی ہے۔ ان مالات نے اس زمانے کی زنرگی سے ہرشعبے کوبگاڈ کردکھ دیاہے۔معامشرتی زند کی میخ ہو کررہ کئی ہے۔ جومعائر تی روایات سینہ بعین متقل ہو کواس وقت کے ا فراد کا بینی بین انجیس ان وگول نے عزیز نور کھا ہے کین وہ انھیس پوری طرح برقرار بنين د كوسكيس معيار والوادول بو كي إلى - فدري متر الول بوكي بي صرف ال كا خبال باقی روگباہے۔ اسی لئے ان کی علی کل اس زمانے میں وراکم ہی دکھائی وہنی ہے۔ ا فراد كا اخلاق برا معدد الرقت او تعبيش كے خيالات اخلاقي معيادوں كو بہا ہے كئے ہيں۔ اس نبلاب بلا کے سامنے بڑے بڑوں کا قدم جانا شکل ہوگیا ہے اور دواس دھا رہے کے ساتھ بہذیکے ہیں۔ نرہی اوردیی، ذہنی اور فکری بخیب بھی انھیں سہارا مہیں دے سکی ہیں۔ رندی میں وگوں نے بنا وطوعونٹری ہے۔ وجنی تعیش کو افرادنے اینامزاج بنالیاہے۔ فرادلبندی ان کی طبیعتوں میں وافل ہوگئی ہے۔ غرض اس زمانے میں ارندگی نے عجب طوفالول كواعطاياب معاشي اورافقها دى نظام مين رخين بركية بين اورده درهم برم ہوگیا ہے۔جب سیاسی زیر گی ہیں سکون ا درمعاشر تی زندگی ہیں اعتدال و توازن نہ بدزو اقتصادى ورمعاضى نظام كى بنيا دول كامتز لزل برماتا بقينى بعد جنائج اس رطف میں معاشی اور اقتصادی نظام اقدار کے فتارنے زندگی میں کچھ عجب انتفار پر اکر باہے۔ ا فلاس ا ورنا داری عام ہوئی ہے۔ بڑے بڑے را وں کواس انتشار کی دم سے صیبتوں أور بريشا بنول كاسامناكرنا براج . زركري كى بوس جاري دبى بدا وراس بوس في على معیاروں کیس منظریں وال دیا ہے۔ لوگ اپنی اپنی فکریس پرلیٹان اور سرگرواں رہنے سنے ہیں سفرض اس زماتے کی زندگی مجموعی طور پران حالات کی وجہسے بڑے ہی انتشا ا درا فراتفری سے دوجا رہوئی ہے۔ مَرْمِنَ في اس أسوب قيامت كى مغوش بين ألكه كهولى اوراسي سياسي أنشفار

معاشی معاشرتی افراتفری اور ذہنی فٹارکے سائے میں زہرگی کے دن گزار ہے۔

ده زماندجس میں مرمی نے انکھولی اورجس ماحل میں انکوں نے زندگی کے دن گزارے بنددستانی سلانوں کے انحطاط وزوال کا زمانہ ہے مغلول کی مسلطنت اس زلانے میں ذندگی اورموت کی شکش سے دوجا دہوئی ہے اورائس پرعرصے بک نزع کا عالم طاد مراس کی اختاط وزوال کی وہ کیفیت جوا ورنگ زیب عالمگیر کی دفات کے بعدر ونم المولی اس ذمائی اس نمائی کھوبند ہوائی اس نمائی کھوبند ہوئے ہیں ایک انتخال سے ایخطاط وزوال کی وہ کیفیت کی عالم کی کا انتخال سے دوجا دہوئی وقت اس نے اپنے بیٹوں کو بوتے ہی سلطنت ساسی بنگاموں سے دوجا دہوئی مرتے وقت اس نے اپنے بیٹوں کو میسل جول کے ساتھ دہنے کی جود صبت کی تختی اس کا انگر مرتے وقت اس کی انکھوبند ہوئی اور کے ساتھ دہنے کی جود صبت کی تختی اس کا کوئی انگر نہ ہوا۔ اور اس کی انکھوبند ہوا کہ بوئی اور کی بادخا و تحق بریٹھا تھی دو سرا۔ اس ماحول نے سازشوں کو ہوا دی جہا تیجہ معلوں کی حکومت ہیں دور دود تک سالہ شوں کے جال بھیلا دیے گئے۔ آن سازش کرنے والوں مغلوں کی حکومت ہیں دور دود تک سالہ شوں کے جال بھیلا دیے گئے۔ آن سازش کرنے والوں مغلوں کی حکومت ہیں دور دود تک سالہ شوں کہ جالے بیٹر بیٹر بھی ہوا کہ مغلوں کی طرح بادشا ہوں کو اپنی گرفت ہیں دکھا نیٹر بیٹر کی کا دور دور دور ہوا۔ اس ختم ہوگئی۔ طاقت نے جواب وسے دیا۔ ہرچیز منتشر ہوگئی۔ افرائوری کا دور دور دورہ ہوا۔ اس ختم ہوگئی۔ طاقت نے جواب وسے دیا۔ ہرچیز منتشر ہوگئی۔ افرائوری کا دور دورہ ہوا۔ اس

صورت حال سے تعبق باغیار فوتوں نے فائدہ اٹھا ماا درمہ لوگ بند دستان پر حکومت کرنے كرخواب ديجيف ملك حينا يخد الاائيول كالكسلساء تروع مواجوكم دمين انبسوس صرى عيسوى مکے وسی طانک جاری رہا۔ان طا قنول میں مرہطے اسکھدا ورانگر برزخاتھ طور پرمین مین سے۔ مندوسلان كي تاييخ بين تقريباً بين جوتها ئي صدى كانهانه الحبيب بنهامون كي ارت بيء يه به كام المعلى من مونى باكم الم يصورت اختيا رية كرنى الرمغلول كى سلطنت میں واضی طور کرم کزیت اورامنواری بافی رہتی لیکن مغلوں کی ہوس نے بھا کی کو بھا لی کے خون كا باسابنا دیا - وہ بات بات برایک دوسرے سے دونے لگے سلطنت كومال كرف كے لئے الفول في ايك دوسرے كے خون كريانى كى طرح بدا باجيب ووان كے نزديك بهت بی عمولی سی بات تھی۔ ان حالات نے جاحت بندیوں ا درساز شوں کے لئے زیبن ، ہموار کی جنامخیم غلوں کے دور آخر میں بیرسا زمنیں اور جاعیت بندیاں زند کی جُرو برگی بی ا درأس زمانے كى سباسى تاريخ الحيس ساز شوں اور جماعت بنديوں كى ايك داسنان علم ہوتی ہے۔ یہ ما زخیس درباروں بی کے مودر رہیں توصر تھا۔افوس تواس بات کا ہے کہ أنفول في اين حدودسه بالمركل كربيروني طافنول سيرار باريمي نثروع كردى اوراس طيح ان كے علم بردا دان طائنوں كے اشاروں برقص كرنے لكے .اس زمانے بي غلول كادد إ ودجاعتون كى سازسول كافتكارد مإ-ان بي ايك تدايراني جاعت تقى ادر دوسرى توراني ہندوستان کی سیاست میں اس وقت الخبیں کاعمل دخل تھا۔ یہ اوگ ایس بیں اوسنے مبت تھے، اوراس کا اثراس زمانے کے سیاس حالات پریڑا اتھا ، سرجا دونا تھ سرکار نے اس الح احدیثابی کے حوالے سے اکھا ہے کہ اس زمانے کا تام فتنہ وفسا دایرانی ا ورقورانی أمراركة أبس مح جكرول كانتجر تقال وو فنامزاد ول كما بس مين لوات نص تاكم أن كى ابى اہمیدے محسوس کی جا کے اور اٹھیں من مانی کرنے کے مواقع ملتے رہیں۔ ان ساز شوں کا نیتج بر بواکرسارے ملک میں ابٹری جبل گئی صوبے داراسے ابنے علاقیں میں نو د مختار بن بیطے اور اس طرح مغلول کی مرکزتیت کا فائمہ ہوگیا بنگال بی علی دردی فال نے اپنی

SARKAR: FALE OF THE MOGHAL EMPIRE: VOL. I.P. 439

عکومت بنا لی۔ او دو میں سعاوت علی خات نے اپنی خود ختا ادی کا اطلان کردیا۔ نظام الملک
نے دکن یں ایک نئی حکومت کی بنیا د وال دی۔ اس طرح کسکے مکومیے ہوگئے۔
اس سے بنیجے بیر لیمن نئی طاعتوں نے بھی سرا تھایا سکھ بنجاب ہیں حاکم ہیں بیٹیے ور سلالی کے اللہ سے بنگاہے کرنے گئے۔ مرہٹوں نے دکن میں وہ او دھم مجایا کہ زلیست کل ہوگئی۔ وکی ارائ سے اس باس کے علاقوں میں جاؤں اور دوہم سلوں نے اسپنے بین گاموں سے قبائمت بربا کردی ، اور بھران حالات کو دیکھورا مگریز بھی مہند وستان کی سیاست میں بچا ند برائے۔ ساملی علاقوں میں تو اُن کا اثر بہت بہلے سے موجو دھا۔ اب ہوا تھوں نے بہاں کی سیاس اور وہ بھی ان مین کا موں میں شرک ہوگئے ۔ غرض خلوں کے انحطاط کے باعث مزاد در اور وہ بھی ان مینگاموں میں شرک ہوگئے ۔ غرض خلوں کے انحطاط کے باعث مزاد در اس ساملی کا برضعیم میں انتظارا ور اپنی مینگاموں کا بجرائی کی جو اور دور دورہ ہوا کہ مرجیز کی تبنیا دیں باگئیں ؛ اور زیرگ کی کا برضعیم مینگاموں کا کھوار اکھوار انظرائے لگا۔
اپنی جگہ کھے اکھوا اکھوار انظرائے لگا۔

موسی می می می می می می است و است و است کی زندگی کوسی معودت حال سے دوجاد

و کبجا۔ یہ خان او عالم کا زانہ تھا جس کی حکومت کچھ عرصے تک مربطوں کے دسم وکرم پر دہی

لیکن بالا خرست کی میں انگریزوں نے مربطوں کو دِلی سے نکال باہرکباا وراس طبح شاہ عالم

باد شاہ ایک صیبا دیے جبگل سے عل کر ووسرے صیبا دیے حکیک بیری بنس گیا۔ یہ وہی برشمت

اور تبرہ وروز کا دشاہ عالم کھا جس نے اس سے قبل زمانے کے باتھوں عجب عجب تم اٹھائے

تھے۔ پورے پینیالیس برس تک اس نے حکومت کی اوران بینیالیس برسوں میں اس نے

وہ کچھ دکھاکہ خدا قیمن کو بھی نہ و کھائے۔ خاصے عرصے تک انگریزوں نے اُسے اینا آلا کا ر

بنائے رکھا اُر و برس تک با دشاہ کو شجاع الدول ساتھ ساتھ کے بھرا کھی بنارس سے گیا،

بنائے رکھا اُر و برس تک با دشاہ کو شجاع الدول ساتھ ساتھ کے بھرا کھی بنارس سے گیا،

کبھی ال آبا در مجی کھنے نے ظاہریں با دشاہ با دشاہ با دخاہ معلوم ہونا کھا گرور حقیقت وہ قبدی اعزاز

کرساتھ تھائے بھرائگریزوں نے اس کی خین مقرر کو دی اور وہ ال آبادیں رہنے لگا۔ اُدھر

ك وكادالله: الديخ بندونتان : جدونهم : صلا

د کی میں احکر شاہ ا برالی نے جواں سجنت کونائب با دشاہ مقرد کیا تھا ا دراس طرح دلی کی سلطنت جل رہی تھی۔ مہوں اور جا آول کے ہنگا مے جاری تھے۔ نتاہ عالم کوالہ آباد میں رہنے ہوئے فاعتاء مر كزرجكا نفاءاس كئ الحايم من أس في وكى جاف كا راده كياء وربغير كجيروج مجھے جل دیا میج جنرل سرد دبرٹ یا کرصاحب کھے فرج نے کرکڑہ نک با دشاہ کے ساتھ گیا بہان ال جرنبل صاحفي في با دشاه سے عرض كياكه أب وكى مذجابيتے، كرباد شا وفي نه ماناجن اللاع بين باوت و بورم ميلاكيا بهواس كى حكومت كاكونى نشان أن مين نمو دارمة بهوا واب اس باديناه كى سلطنىندىي دومخالف گرده تھے۔ ايك مسلمان جربير جا ہے تھے كاحد شاہ ا بدا كى حس فدر ملك ے لئے جھوڈ گیا ہے اُس کوایٹ قبصنے میں رکھیں ۔ دوسرے مرصفے تھے جو یہ جا ہنتے تھے کہ یا نی بت کی الوائی میں جونقصال ہما را ہواہے آسے بوراکریں اس کے سوائنجاع الدول تضاہر اس ناک میں دہنا تھاکہ جو گردہ صعیف ہواسی سے کچھ نے مرے ۔ انگریز بھی اپنی دانش مندی ے احت<u>دال کے ساتھ</u>اس منصوبے کے درہیے تھے۔اب با دشاہ فتح گلاھ میں ہینیا بہا ا التحرَّبْشُ نَلْبَشُ النَّفِيسِ ونول مِينِ مُواتِحارً أن مُصِيبِيعُ مَظْفِرَ الدِّلْدِ فِي إِنْجُ لا كَدر ديبيز مزرا مذهبينُ كيا إدشاه في بهال برسات كرسب سے فيام كيا اس وقت نين بزارم مطول كى سياه وتى میں موجود تھی۔ با دھوجی سیندھبا بیلے فرخ آیا دیں با دفتا ہ سے یاس آیا، ا درا ہے عدریمان با دسناه سے مظہرا کیا، اور ۲۵ روسمبرائ او کویا دسناہ تعلقہ میں واعل ہوا <u>عبارالا مدخال شم</u>یری إدشاه كامنفرت بروا ميرالدول كاأس كوخطاب ملاء وه مدارالمهام إدشاه كے كمركا بروا - بب یک آدی برامکارا در فریب تفاراس کے کاموں کا آگے حال معلوم ہوگا مرز انجف خال نے سیا ہیول اور بھا در ول کونلاش کرکے اینے تیک لائق سیدسالا ربنایا۔ اب بھال با وشاہ کواس وسنول بنی مرسول نے چین منیں لینے قرار د آل اوراس کے اس میرونی جیوٹی لڑائیاں موتی رہیں تھی جاٹوں نے ہنگامہ کیا کہی مرجع شورش بریا کرتے رہے بھی سکھوں کی پرتیس باری رہیں۔ بالا خر <del>ما دھوجی سبندھیا</del> د تی پر فابض ہوگیا۔ ببینیز سردا راس <u>سے مطبع ہو گئے</u>۔ <del>ثاً ه</del> عالم با دشاه أس وقت لال قلعه بين ايك معزّ ز قبيري تخطُّ

٥ وكارالله: تا وزخ مندوستان: علدنهم: ص

اسی زمانے میں غلام فا درروسیلہ کوع وج عصل ہوا، اوراس نے اپنے باب کے کھوے ہوئے جا و ومنصب کومامل کرنے سے خیال سے وتی پر حلہ کرنے کے منصوب اللے کھولاائیوں کے بعد د تی ہیں اس کا تسلط ہوگیا اسی زمانے میں وہ شاہ عالم با دشاہ نے الاش بركياكيونكوس في سيندها سي ما زبازكر في في الدشاه في ايك خطسين به الكاكها لفا كما مرادك واسطية واوروه فلام فا درك إنه مك كياتها واس في يخطوا وبثناه كة كرالا ادراس کواوراس کے سیار بیوں کوحکم دیا کہ ہفیار ڈوال و دیا تھوں نے حکم کی اطاعیت کی اس كم بخت موذى في إد شاه كونديس فال ديا دربيم كره بن سيكسى مزرتى مرزاكو بلاكر با دشاه ت مخت بزیخها دیا اور بردار خبت اس کا لقب رکھا۔ اورسب امیرول سے اس کو باوشاه منواياتين روز إدشاه برب آب ودانه كزرب راب علام قا درف انتظام كرمانفر قلعد کے وشنے کا اوادہ کیا۔ برابر کا دعومت والداس کا مرزا المعبل بیک تھا۔ اوسے بیاکمہ کر۔ ال دياكه اين نشكر بس جلي جاؤ وه جلانوكيا مكر بهد جلداس كواين حافت معلوم بوري كم بغيرك ويد جلاا يا-ايك وى فلام فادر ياس بعيج كركملا بعيجاك بارول كاحت، إدرب سار شهركے دولت مندا ودمع زابل كاروں كوبلاكركمه دباكه بوشيا رر بوا ورايني حفاظت كابندوب بكرو-ا درابين سيابيون اورنا بول كوحكموت دياكه اكردوبيد أربين توتم يجى لوالو- غلام فاور نے ول اپنے نئے بادشاہ سے کماکہ نام بھیات سے جوامرات نے اوجب اس سے بھی پہیے مذ كجرا أوشاه عالم بروولت بتانے كے ليے غصنب توڑنا منربع كيا۔ أسينين تھاكه اس بورھ كوسارت خزانے دفينے معلوم ہول كے اب كوئى ظلم وسم باتى ندر با جماس ظالم نے اس ضعیت براندسال با دشاہ اوراس کی اولاد پرائیس کیا۔اس کو بیدار بخبت کے باٹھوں بیٹوایا ا ورطرح طرح کی جہا فی تکلیفیں دیں۔ ۳ رجولائی کربیکموں کے برن برما رمادے نیل وال دیے ان کے گلابی گال مارے تھیڑوں کے لال کرفیئے أن کے وروناک آہ ونا ہے سے سارامحل تفرآ اتھا مگراس كم بخت كے دل بي درا رحم سرة ناتھا المعبل بيك سے ذراكتي دبتي تھي -اوس ياس ٣١ رجولائي كو بايخ لا كه روير يهيج ديارا وريج كئي روز بعدسان لا كه روبريج بجار · مهاجنوں سے بی انسانیت کے ساتھ و دیر لیا بہلی اگست کو بھر با دشا ہ کوخزانہ بتانے

کے لئے آڑے ہا تھوں لیا۔ اس بربوڑھا با د شاجِلا یا کہ اردے کم بخریت حوالہ کہاں وھاہے الماس ركها باس حركونكال مداب بورهي بورهي بلول كي كم بخني آئي ا بن مکر ن کی نینیلم و کریم ہورہی تھی کہ ان سے ساری دولت کا بنتہ لگ جائے گا۔جب أن سے كاد / رجلا فوان يرغضب وجايا ان سب بور جيوں بيس متنا زمحل سب سے زيا ده متناز تھیں آئیں کی سب سے زبادہ میتی کی سب ال داسبا بھین ہے جاری کو قلعے سے کال دباجس کو با دشاہ بنایا تھا اس کی تعظیم دسکریم کریمی اس نے سلام کیا کے قیے کے دم اس سا صنے اُڑائے۔ دیوان خاص میں نخت پر با دشاہ کی برا برجا بیٹھا۔ برزا دری کو تخت کھی آگ كككرسادا جا نرى سوناأس ميس سي كال بياتين روز كما ندرسا دا فرش اكهار والاكركبيس أس كے نيچے سے دفلينہ ہاتھ لگے۔اب،اراگست مشخطہ اس كى بير دو تابيخ ہے كہ جس كرہميث بغاندان تبموريه كي تاريخ بيس بإ د ركصنا جاسيةً غلام فا درنے تعقوب على ا ورمين جار مجها نول كوسانفه ليا اور شاه عالم كو ديوان خاص مين بلايا ور كيرخزا مذكو لوجها أوس نے كها أكر خزا مذ مجهمعلوم موتا تؤمين كميونكرا بيفظرو من نقره وطلائى كوبيج كراب أركون كانتخواه تقبيم رتا الركوني وفيية كرا دبا بروا بوكا تومجه كياس كاعلمب، اس برغلام فا ورف كماكه اب نوكسي كام كا منين انيرا ونبايين ربينا بيكارسيد انكفين تيري كالليني جائبين ان برا وسرد بحركمه با وشاه نے کہا کہ یہ دہ انکھیں ہیں جوسا تھ برس تک کام الشر طرحتی رہی ہیں وان پر رحم کر بیس کرظ کم نے با دشاہ کے بیلے برنوں کو جواس عالم میں اُس کے ہمراہ تھے بے تنحاسنہ مارنا وصالہ شروع کیا۔اس بر اون و نے کہا کہ ان آمکھوں کے رکھنے کے لئے بیں نے اس عذاب اور مصیبت کے دیجھنے کے واسطے نہیں کہا۔ تواہی انھیں نکال لے عرض وہ سُفاک تخت پر كودا ودبا دشاه كونيج لثابهاتي برح طيهابك الكهابيخ خيرسي كال لي. دوسري المجمه تكالن كوليقوب على سےكهاء أس ف انكاركيا توفراأ دس كانلوارسے سرا الا ديا۔اس خوت ہے اور پھانوں نے دوسری آنکور کال لی اور مجرمادفنا ہ کوسیلم گرمدیں لے جلے اس فنت وقلعه كاكيفيت نفي قلم سے بيان بنيں بوكتى وئ شا مزاده بيس بيكس غم كى تصوير بنا كواتھا. كرنى شاہزادى سكتے كے عالم ميں بے بوش تفى ،كونى بائے شاہ عالم بائے شاہ عالم كم كريرسيط

ربى تھى كوئى الكھ دنھى جھانسوكول سے بُرينھى كوئى دل مذتھا جواس غم سے خالى تھا جب شهرى يە خبرى كىلىن ز خوت دہراس كى دحبر سے اوگ شهر چيور كر كھا كنے لكے إيكن اسى عا لم بين مرجع أكت لا في بهوئي . غلام فا دِرزخي ببوكر كرفتا ربهوا يتهرا بين أب عسيند نصبا ك سامن ين كياكيا سيندهي في أس كى برى في عنى كى - ايك كره ي كالناسي دكيا. اور ایک بہراسا تھ کیا، اور ہرایک دوکان سے ایک ایک کوٹری نواب بادن مجائل کے نام سے منگوانی - بھراس کی زبان کاٹ لی، مھراس کی انگھیں بھوڑ ڈالیں ۔ بھرناک کان، ہاتھ بیر کا ط لئے۔اس طرح او تھڑا بناکر یا دشاہ کی فدمت میں د تی بھیجا گر راہ میں موت نے بڑی رفاتت کی ۔ کہتے ہیں سرمارج موم ایم کوایک ورخت میں اس کولئکا کے پھانسی دے دی۔ یہ لاش فبر فیمیرا ندھے اور نناہ کے رو برو و بوان خاص بیں بیش ہوئی ۔ لوگ نناہ عالم کے استقلال وصبروتمل كى برى تعرفيت كريت بين كرس وقت المحيي اس كى كالى كيس اس في أن نكاء ورفداكم وكذار با وداس صدمك بعديمي اتنے و نون نك زيره ربائي شاہ عالم کی وفات النداء میں ہوئی۔ زندگی میں زمانے نے اس برابسے تم ڈھائے کجن کے خیال سے کلیم منھ کو اتا ہے۔ انگریزوں کی جال اِ زیاں ، مرہٹوں کی فریب کا رہا ہے، سکھوں کی سنگامهآرائیاں، روببلوں کی تمشعاریاں، اس نے منصرف اپنی آنھوں سے دھیایں، بلکہ أسے براہ راست ان سب كانشكار بونا براء اس زمانے بيں اس سناه و تنت سے زيا وہ مطلع ا در يريشان حال كوئي التخص نظر منبي آنا ـ

یہ ہنگاہے مومن نے اپنی آنکھوں سے نوائیں دیکھے لین کا نوں سے سے ضرور۔ البتہ
ان کی وجہ سے انتظارا ورا فرا تفری کی جو نصنا اس زمانے میں پر اہوئی، دہ اُنھوں نے مذخر
دکھی، بلکہ آن پر اس فصا کا اٹر بھی ہوا۔ وہ سلٹ ایم بیں پر اہو ہے۔ بیشناہ عالم ہی کا نہا نہ تھالیکن
ماٹھوں نے جب آ نکھ کھول کر و کھا تھا نگر بڑ دئی ہیں پھراں ہو چکے تھے۔ لار و لیک کی فوجین سے ا میں دئی میں واخل ہو ہیں۔ ان فوجوں نے مرہٹوں کا قطع قمع کردیا ، اور انھیں مار کردتی سے با ہر
میں دیا۔ بادشناہ اب کک مرہٹوں کے دحم وکرم بر نظا ایکن اب انگریزوں نے اسے بناہ وی

` المله ذكاء الله: "ا وتان مندوسًا ن : ملدتهم: طليمًا

اس کی ا دخاہمت کویم قرار رکھا۔ اور ایک لاکھر ویدیسالان اس کی نیش مقرد کی۔ سندا برمن اس کی بات اس کی اوشاہ اور کا مرد اور ایک اوشاہ اور اس کا ولی عمد اکبرشا و آئی تخت پر میٹھا اور کا کھر اوشاہ اور اس کا دختاہ اور کا کھر کے کہونکہ اگریزوں کی گرفت دتی پر فاصی مضبوط اور کی گرفت دتی پر فاصی مضبوط اور کی تھی البت در بار بس ساز شوں کا مسلمہ جاری دیا ۔ انگریزان ساز شوں کو نشویش کی نظر سے ویجھتے رئی ہے کہ اس ما دشاہ ما در کا مرد اور اور کا مرد اور کا مرد اور کا کھوں کے اور کا مرد اور کا اور کا مرد کی اور کا کھوں نے بی جب ہم سے جوان بیٹوں اور ہو کی کا مرد کو کہ کا کھوں کے ساتھ ہی کا کہ کھوں کے ساتھ ہی کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا ک

مغلوں کے دور آخرے برسیای حالات اس احول کوبوری طرح بیش کرفینے ہیں جو مومن کے زمانے میں موجود تھا اورجس کے سائے میں انھوں نے زندگی بسر کی تھی ان حالا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اور ایک زیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلوں کی مسلطنت کو کھن لگ گیا تفا-ادر انگرېزول كے إقاعده تسلطك و فتت تك وه اسى عالمين رہى اس زمانييں سازشوں کا بازار کرم رہامغلی صرف نام کے بادشاہ رہ گئے۔اس مالت کو دیکھ کربین طا فقول نے ہندوستان کی سیاسی زندگی میں حصتہ لیبنا شروع کیا۔ اور وہ طانت مصل کرنے کے خیال سے منگامے برباکرتے دہے۔ان میں مرہلے بسکھ،جاٹ، روہیںے اور انگریز سب ہی شامل تھے۔اس زمانے کی سیاسی تا دریخ الحیس طافنوں کی ہنگامہ البیوں کی تاریخ بے۔ان طافنوں مے میش نظرکوئی بڑا نصب بعین نہیں تھا ریسب کے سب مندوستان بیرکسی طرح اینا اثر قائم رکھنا جا بیتے تھے تاکہ نھیں دولت ملی رہے ہیں وجب کم مغلوں کومٹا دبنا اُن کے بيش تظرانيس نفا - وه قوأن كواب إخفول من ركفنا جاست تصدر ورأن كي خواش بيقي كمغل ان كے دست مكرديں ۔ اس صورب ومال نے اُس انتشاريس كھوا ورہى اضا فدكيا جو مغلول کے میاسی انحطاط کی وجرسے بمیرا ہوا تھا۔

مبطاس انتشارکوربیداکرنے بیں بیش بیش رہے۔ اورنگ زیب عالمگیری کے زمانے

سے انھوں نے سلمانوں کے خلات منگامے شرقع کرفیتے تھے۔ اوزنگ ذیب نے اکفیر کی کوشش کی۔ ایک حد تک اسے کامیا بی بھی ہوئی لیکن اس سے مرتے ہی ابھوں نے بھرر کھیا ا و دمغلوں کے خلاف اجھا خاصا محا ذ قائم کرلیا۔ اس زمانے ہیں اُن کی طاقت بڑھینے۔ منکی ۔ اس کی ایک وجیشمزادول اورصوب دارول کی آپس کی تمنی بھی تھی۔ مرہطول نے الل سے فاكره الخاليا الخاروي صدى بس ووشالى مندوستان كى طوف برصف علا الله قت مغلول کی حالت خواب هی اور دوز بردند برسے برنز ہوتی حانی تھی اس کے لئے ان سے مقایے ہیں صعب آراب ویے کے بحائے مغلول نے اُن کے سانھ مصالحت کرنے اور اُھیں مرا مات وینے کی حکمت علی کوافتیار کیا واس حکمت علی نے اُن کی بترت اور بھی بڑھا دی۔ بعض على إديثنا بول ا ورستيديرا دران كالشكش في مريطول كوا ورسى ماوى كرا عنا مخد وہ دلّی برحملہ آ ورہونے کی ہمت کرنے لگیے۔ <del>می جنین علی نے جب</del> مرہٹوں کو دکن ہیں جوٹھ وغیرہ وصول کرنے کاحق رما نویا دشاہ کویہ بات بہت ناگوار برنی اوراس نے مربہوں کے اس حق کونسلیم نبین کیا بنتی بر به اکر سین علی نے مرہ ٹول کی مردے دلی پرجر عائی کی ۔ اس کے بعدا ن کے دوسلے بہت براحد کئے اور الفول نے زیادہ سے زیادہ طا تن عال کرنے کی باقاعده كيششين تروع كردي حينائجه وه ولى اورد دسرك علا فول يرجك كرن رب ليكن اس دفت مک اُن کامفصد صرف لوط مارتھا۔ اس لوٹ مارا ورغارت گری نے سا دے ملک میں دہشت بھیلا دی۔ باوشا ہ نک اس خوت و دہشت کا شکا ر ہوئے۔ مربہٹوں کے منطالم کی کوئی انتہا ہنیں تھی۔لوگوں کو مارٹوالنا، ورآ با دیوں کرتیا ہ کردینا توان کے پائیں با تھا کھیل تھا. وہ صرف اور ما را ورث وغارت ہی میں بیش بیش منیں تھے، لوگوں کو کلیف دے کر خوش می ہونے تھے۔ اوگوں کے ہاتھ بیرا ورناک کان کاٹ دینا،عور توں کو تھا مے جانا اور ان كے ساتھ زناكرنا أن كے عمولات ميں وافل تھا۔ تندرام مخلص في چنداشعا دين اس اسوب فیامت کی تصویر کی ہے جوم الوں نے اٹھاروی صدی میں بریار الکھا تھا۔

SARKAR: FALL OF THE MOGHAL EMPIRE: VOL.I P. 67

مرول ما تيره روزال زال صعب مزكال كوشت آنجهاز فرج وكن برَطك بهند دستان كُرْسْت برگريبال انجهاز دستمشب بجرال گزشت ورجين بربرگ كل إنگذر دهنج از نسيم مربعوں کے ان منگاموں نے خلق خداکہ بربینان کردیا۔ اسی پردینیا نی کو ویکھ کرشاہ ولی التہ دینے احدثناه اللی کوہندوستان آکرجہا دکرنے کی دعوت دی اس تے بیہ وعوت ثبول کی اور یانی بت کی نیری لوائی ہوئی جس میں مرہوں کی طا قت کا خیرازہ بھرگیا۔اس کے بعد جی وہ برابرایی و توں کر مع کرنے کی کوسٹش کرتے رہے اور آن کی سازشیں شما کی ہندونان میں بھی جاری رہیں ۔ شاہ عالم کے زمانے ہیں ان کے رہنا سیندھیا نے اجھا فاصا اقتدار ماسل كرايا بلكن الكريزوں كے سامنے اس كى كچھ يېنى بائنى يغرض ساز شوں اور يجلزوں كاسلسله برابرخاری دبا اور مست ایک زمانے تک اس وقت کی زندگی سے لئے معبیت ہے دہے۔ أن كى دج سيمكون البير بوكيا ـ زند كى منزلزل بوكرد وكنى ـ نظام افداركى بنيا دب باكتيس. ا دراگرچانیسویں صدی کے شروع میں انگریزوں نے آن کا قلع قمع کرویالیکن آن کی سے اس وحاجوكرى نے جوائزات جھوڑے نھے وہ عرصة تك باتى رسبے موسى في الكه كھول كردكيم تابيضا حول كوالخيين مالات سے دوجاريا بار

ال سیاسی انتیار کو بداکرنے میں مزہوں کے ساتھ سائھ سکھ بھی بین رہدے۔
مغلول سے بیکھوں کی فہمی بہت بڑائی تئی۔ اس کا آغاز اُس وقت سے ہوا جب تھوں
نے اپنے آب کوایک مذہبی تخریب کے بجائے ایک فوجی طاقت میں نبدیل کرنا چاہا اور وہ
ہندوستان کی سیاست میں طاقت عامل کرنے کے خواب دیجھنے گئے گرفنانک نے جوروحانی
سے کھوں کے عظری اُس کو گروگو بند شکھ نے خاص ما دی اور ونیا دی بنا دیا۔ چائج مغلوں
سے کھوں کے عبار کر لیا تھا ، اور وہ اُس کو تئی جا مذہبنا نا چاہتے تھے ۔ چنانچہ وقت کے ساتھ بیار کو لیا تھا ، اور وہ اُس کو تا کہ جوروانے ما تھے اُس کا خاتم ہوگیا ، اس کی بنیا دنا مزمینا نا چاہتے تھے ۔ چنانچہ وقت کے ساتھ سیاسی نظام تیار کر لیا تھا ، اور وہ اُس کو تئی جا مذہبنا نا چاہتے تھے ۔ چنانچہ وقت کے ساتھ سیاسی نظام تیار کر لیا تھا ، اور وہ اُس کو تئی جا مذہبنا نا چاہتے تھے ۔ چنانچہ وقت کے ساتھ سیاسی نظام تیار کر لیا تھا ، اور وہ اُس کو تئی جا مذہبنا نا چاہتے تھے ۔ چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھے لیا میں ملک گیری اور حصول و ولت کی ہوس بڑھتی گئی ، اور اسی صوریت حال نے ساتھ سکھی میں ملک گیری اور حصول و ولت کی ہوس بڑھتی گئی ، اور اسی صوریت حال نے ساتھ سکھی میں ملک گیری اور حصول و ولت کی ہوس بڑھتی گئی ، اور اسی صوریت حال نے ساتھ سکھی سے ساتھ سے سے سکھوں میں ملک گیری اور حصول و ولت کی ہوس بڑھتی گئی ، اور اسی صوریت حال نے ساتھ سکھی سے سے ساتھ سے سے ساتھ سے ساتھ سے سے سکھوں میں ملک گیری اور حصول و ولت کی ہوس بڑھتی گئی ، اور اسی صوریت حال نے ساتھ سکھی سے ساتھ کی ہو ساتھ کی ہو سکھوں ہو ساتھ کی ہو ساتھ کی ہو سے سکھوں کی موریت حال نے کیا ہو سے سکھوں کی موریت حال نے کیا کھوں کی موریت حال کو سکھوں کی موریت حال کے کھوں کی موریت حال کے کھوں کی موریت حال کیا کھوں کیا کھوں کی موریت حال کے کھوں کی موریت حال کیا کھوں کیا کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کیا کھوں کے کھوں کیا کھوں کیا کھوں کی کھوں کی کھوں کیا کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوری کی کھوں کیا کھوں کی کھوں کیا کھوں کی کھوں کی کھوں کیا کھوں کیا کھوں کی کھوں کی کھوں کیا کھوں کیا کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوری کھوں کیا کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کیا کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوری کھوں کھوں کھوں کی کھوری کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کی کھوری کھوں کھوں کھ

بقول دواکٹر نا ماچندایک نرہبی تخریک کوایک ایسی جاعب میں تبدیل کردیا جس کوحکما نی کی بوس نے دیوا نہ بنا دیا سکھوں کے ساتھ ملا نول کے حکرمے جمائگیرہی کے وقت سے شریع ہوگئے تھے جب باغی شہزا دے خسسر دکوگر<u>دا رجن نے بن</u>اہ دی تھی۔اس بریا دشاہ نے کُر<mark>داری</mark>ن کو در با رہی طلب کیاا درائفیس سزا دی میکھول نے اپنی تظیم کا کام جاری رکھارا وزیگریب عالمگیڑے زمانے میں کھوں کے گردئیج بہا درنے تثمیریں بغا دمت کے شعلے بھڑ کا کے بتیجہ بہواکہ ا درنگ زی عالمگیرے نعین نتل کی سزا دی ے زمن اس طرح مغلوں ا در کھوں کے ورمیان اختلا فات برسط كئة اور دمني مين اضافه بوتاكيا ما ورنگ زيس عالمكر مجب ك زيره رياوه کھے ذکرسکے ۔اس کے مرتے ہی جب اس کے جانشیوں میں جھڑلیے شروع ہوئے توسکھوں نے اس موقع کوفینمت جانا، اور وهمسلمانوں کے خلاف بنگاہے کرنے برتل گئے سکھول کی نفرت مرون حکومت اورشابان وقت ہی کے خلاب نہیں تھے۔ عام سلماؤں کے بھی وہ جانی تھمن تھے۔ چنا بخ جب بھی ایھوں نے کوئی حلد کیا تواس میں عام سلما نول کے نون سے انھرنگے اور الخين تياه وبريا دكيا وان كے طلم وتم كى كوئى انتهائين بيوں اور ورتون تك كوبيروك المواقة تھے۔حامل عور توں سے بیٹ جاک کرفیتے تھے۔سلانوں سے داوں میں اُن سے اس طلم وستم کی وجہتے دہشت میڈ کئی تھی . مردان سے ڈرکی وجہسے مندؤوں کے گھردل میں جھٹ جاتے تھے۔ اینے نام بدل لیتے تھے اور عورتیں اپنی عورت اور ناموس کو بچانے کی غرض سے کنووں میں ڈوب کرمان دیے دینی تھیں ہندوستان میں اس دفت جوسیاسی انتشار تھا، اُس نے سكعوں كومن مانى كرنے كاموقع ديا ، وروقت كے ساتھ ساتھ أن كى طاقت برص كى ي يا ا مِن أورشًا وكاحمل موا، اس مح بعد سلموں كى طاقت اور بہت ميں اصاف موركيا بي<del>ق عاما</del> اوست المان اوتك متعدد بيرونى حلول كى وجرس حالات خواب موكف اوركمول كوينكامه ارائى كا من المنعول في المعالى الموريقين الموريقين كرايا اورجلم مع مناك اينا تسلط قائم كرايا. ها وانت ام و وانت الم كا ورميان أن كا افتدارا وربر طا واك سے كرنال تك ورميان أن كا اور المتان سے

DR. TARA CHAND: HISTORY OF THE INDIAN PEOPLE P. 269

جتون مك أن كفيف مين أكيا اوراً نعول في دوي با ورويل كهند يجى على كرف شروع كرديج -انبيوي صدى كے شروع بين مها را جر رنجيت سنگھ نے بنياب مين ايا انتدار انائم كيا" ورسكموں كر، طا قت اسے يورے عودج برينج كئي يواس زمانے بيں ان مذكا مرة را بكوں كاسلىل ی مدتک م تر ہوا جواس سے قبل کھوں نے بریاکرد کھے تھے۔ ریجبین منگھ نے مدی ایم بیں ریزوں کے سا تھ کے کرلی جس کی روسے اُس کی حکومت دریائے تلج کے محدودکردی کئی ہے ریزوں کے سانھ اُس ملے نامے نے دئی اوراطرات دتی ہیں نوسکھوں کے ہنگاموں کوختم کر ا سا درسرحد کے علا فول بیں آن کی مسلمان دمنی جاری رہی، انھوں نے عرصهٔ حیات تنگ کردیا، ا دراسی کے نتیجہ میں مولانات داستگر بر بلوئ کی نخر کیے جها دعمل میں آئی۔ محصوں کے سانھ ساتھاس زمانے ہیں جاٹوں کا بھی عروج بمواء اور فلول کے دور آخر میں انھوں نے بھی بڑے منگامے بریا گئے۔ اورنگ زیب کی دفات سے بعدان اوگوں نے بھی دتی اوراطلاب دتی میں اوٹ مارٹٹر قرع کردی ۔ یہ لوگ بھی سلمانوں کے جانی وہمن تھے، ا دران کے بیش نظر بھی مسلما نوں کی بنیا دوں کو متز لزل کرنا نھا۔ د تی ا ورآ گرہے کے درمیان الخفول في اين جيوفي حيوة في بناك تها ورموقع ياكرسلما نول برحك كرت رسنة تح ان كامقص ثر الما أول كو براينان كرنا ا وراوط ما دكرك ايني موس كو بوراكم نا تحايناه ولى الله و نے ایک کمتوب ہیں ان جانوں سے بارسے ہیں لکھائے:-

مر فیم ملوں ہیں ایک قوم جاسے ہے جس کی بود وہائل دہی اور آگرہ کے درمیان ہے۔ یہ دونوں شہر با دشا ہوں کے سائے دوجو بلیوں کی مانندرسے بین فیل با دشا ہجی آگر ہیں رہنے تھے ناکہ آن کا دہرہ اور رعب داجیونا مذبک پڑے اور کبھی دہلی ہیں فرکش ہونے تھے ناکہ آن کی نئوکت اور جبرہ ہوندا ور نواحی مہر ندنگ اخر لحالے۔ دہلی اور آگرہ کے درمیان کے مواضعات ہیں قوم جاس کا نشتکا دی کرتے تھے ۔ زما مذف ایجال ہیں اس قوم کو حکم نھاکہ کھوڑوں برسوار مذبول، بندون ا بہنے باس مذرکھیں اور لینے ہیں اس قوم کو حکم نھاکہ کھوڑوں برسوار مذبول، بندون ا بہنے باس مذرکھیں اور لینے ہیں اس قوم کو حکم نھاکہ کھوڑوں برسوار مذبول، بندون ا بہنے باس مذرکھیں اور لینے ہیں اس فوم کو حکم نھاکہ کھوڑوں برسوار مذبول، بندون ا بہنے باس مذرکھیں اور لینے باس مذرک کے در مدرکہ کی کے درکھیں اور لینے باس مذرکھیں اور لینے باس مذرکھیں اور لینے باس مذرکھیں اور لینے باس مذرکہ کی کی کھوٹھیں اور کی کو در مدرکھیں اور لینے باس مذرکھیں اور کھوٹھیں اور کھوٹھیں اور کھوٹھیں اور کھوٹھیں اور کھوٹھیں اور کھوٹھی کی کھوٹھیں اور کھوٹھیں اور کھوٹھی کے در مدرکھیں اور کھوٹھیں اور کھوٹھی کھوٹھی کی کھوٹھی کھوٹھی کھوٹھیں اور کھوٹھی ک

LYALL: RISE AND EXPANSION OF BRITISH POWER IN INDIA

سله فین احدنهای: تاییخ شاریخ چشت: ح<u>دام.</u>

مراهی نابس بعدے با دشا بول نے رفت رفت أن كے مالات سے غفلت اختياد كرا ا دراس وم نے فرصت کوفینمت جان کرمست سے طبع تعمیر کرلئے، ا وراننے پاس بنوق رکد کم بث ماري كاطريقية متروع كرديارا ورنگ زيب أس د تنت وكمن بين قلعديجا يورد حبدراً باد كونت كرفے من شغول تھا۔ وكن بى سے ايك فوج جا لوں كى تا ديب كے ليے اُس فى روا مذ كى ، اوراينے يوتے كو فرج كا سروا دمقركيا - دئيبان راجيونان نے اس شهرا دے سے خالفت كرلى يشكريس اختلاف وافع موارجا الول كي تصوطري عاجزي براكتفا عرك فرج إدشابح وایس ہوگئی محد ذرّخ سبر کے زمانے ہیں اس جاعت کی شورش پھر جوش ہیں آئی ۔ تطب الملك وزيرنے زبردست فرجيں أن كى طرفيجيس جوداس وراس فيم كاسمواا تھا بعد جنگ صلح بررمنی ہوگیا۔ اس کو با دشاہ کے سامنے لائے، اورتفصیرات کی معانی ولوائی بید کام بھی خلاف مصلحت علی بین آیا ۔ پھر حمد محکر شا ہیں اس قدم کی مکشی حدیث ننجا وزگرنشی ا درچرد آمن کاچیا زا دبھائی <del>سورج ک</del>ل اس جماعت کا سردا رہوگیا، ا درفسا و كاراستداختياركيا بجنائج شهربهانه بواسلام كافديم شهرتها اورجهال علماء ومشاع ران سوسال سے افامت پزیرتھے اس شہریں فیرا وجبرا فیصند کریے مسلمانوں کودلت و خواری کے ساتھ وہاں سے کال دیا اس کے بعدسے سکرشی برابر بڑھنی گئے۔ بادشا ہوں اور امیروں کے اختلافات اورغفلت کی بنا برکوئی بھی اس جانب متوجہ مذہبوا آگر بالفرض ایک اببراس کانبید کا قصد کرے نوسورج فل کے کارکن دوسرے امراء کی جانب رجوع کیتے ہیں ا در اس طرح با دشاہ کے مشورے کو بلیٹ دینے ہیں بیپر محدشا ہے عهد ہیں صفار جنگ ايرانى في خردت كيا ودمورج مل معدمازش كريم يرانى دملى برحك كرديا، اورخام باشندكان شہر کہند کو اوط لیا ببہ محدث و فضر کے دروازوں کوبند کرے جنگ توب خان شروع کی محفن مداکے فعنل سے صفر رجنگ اورسورج مل و وہن ماہ کے بعد ناکا میاب واہی ہوئے ا ورملح وموا فقت کی داغ بیل ڈالی چونکہ ہا د شاہ کے آ ومی جنگ سے تھے کیے تھے اس لئے انھوں نے ملے کوفینمت شما رکیا ۔ اُس کے بعدسے سورج مل کی شوکت ترقی باکئ · دہلی سے دوکوں کے فاصلے سے لے کراگرہ کے اختاک طول ہیں اورمبیوات کے حدود

سے فیرونا یا دوشکوه ۱ ونک عوض میں سورج مل قابض ہوگیاکسی کی طاقت ہمیں کہ دیاں افان ونماز ماری کرسکے ایم

غرض جالوں نے مغلول کے دور آخر ہیں ایسے منگامے بریا کئے کہ خلق خدا آل لم وتم سے ننگ الکی مسلمانوں پر توع صر جیات تنگ ہوگیا۔ دبی اوراس کے اطرا ن کے بافتندے أس رما نے بي أن كى دم سے خوفرده نصے ـ گھرامسط اور برلشانى أن يرطاري تھی خلیق اس نظامی نے جہا کلٹن شجاعی کے مصنعت کا ایک بیا ن تقل کیا ہے جس میں اس عالوں کے بنگاموں کی وجہ سے بدا ہونے والی برنشا بنوں کی وضاحت کی ہے۔وہ کھنا ہے کہ ایک مرتب جب جانوں نے لوٹ مار شردع کی تو د ملی کے بانٹندے گھیرا مسط اور برينا في بين گوست كل كورے بوك وه ور بررگلي برگلي مارے ما رے بيرتے تھے بلكه اسی طرح جیسے کوئی ٹوٹا ہوا جہاز ظا مرموجوں کے رحم دکرم برہو۔ با کلوں کی طرح سخف برينال عال اوركه إبا بهوانظرة تا نخات نناه ولى النَّدْتِ في عا نظرها دالتُّرك نام ايك خطمیں جا اوں کے مظالم کا وکر کیا ہے۔ وہ تھتے ہیں ۔ دملی میں ایک حا و ته عظم واقع موا ۔ توم جا ط نے دملی کے شہر کہند کو اوا اور حکومت اس فسا وو شرارت کو دفع کرنے سے عاجز ری اُنھوں نے مال لوٹے، عزّت واموس کو ہریا دکیا اور مکانات کو آگ لگائی۔ \_\_\_ اور بیر لوٹ مارکاحا د نثدا وائل *للاللومیں ہوا ا درآ نرشع*یان تک جاری رہا<sup>یو</sup> جاسے ایک جابل قوم تھی۔ وہ پڑھنالکھنا تک نہیں جانتے تھے۔ انھیں کسی جیز کا علم نہیں تھا۔ اسی لئے وہ جنگلیوں وروحتیول کی طرح بنگامے بریا کہتے تھے۔ان جاٹول نے مغلول کے دورا خریس زلبت منتکل کردی تھی اُن کے ہنگاموں کا پیملسلہ انگریزوں کے نستط کے دفت تک جا ری رہا۔ جب انگریز دئی پرحکمال موگئے توسکھوں اور مربطول کی شورشوں کے سانھ سانھ جا ٹول کی شورش کھی ختم ہو کئی۔

ال فليق احرفظ مى : شاه ولى الشكر سياسي مكتوبات ؛ طالب الما

له خبین احرنطای: تادیخ مشاکخ چشت: صیر سی خلین احرنظای: تایخ مشاکخ چشت: صیر س

SARKAR: FALL OF THE MOGHAL EMPIRE VOL. II. P. 110

مرمن نے اپنی آنکھوں سے جاٹول کے بیہ بنگا ہے تو ہنیں دیکھے کبونکہ انھول نے جب ہوش نے اپنی آنکھوں سے جاٹول کے بیہ ہنگا ہے انہاں جاٹول نے و کی کی جب ہوش سنھالا نو اگر برو کی بیں وائل ہو چکے تھے لیکن جو انزات ان جاٹول نے و کی کی فرز کر گی پر اپنی شورش سے جیوڑ ہے تھے اُس کو انھوں نے صرور دیکھا اور وہ اُن سے منا نہی ہوئے۔ ہوئے۔ ان جنگا موں نے دِ لَی کی سیاسی ، معا نثر نی اور معانی زندگی کی بنیا دی ہلا وی تھیں۔ اند سویں صدی کے نٹرنو کی دِ تی بیں بھی اس کا انز با فی تھا۔ اس لئے موس ان انزات کو اپنی آگھی سے دیکھ رہے تھے۔

اس میں شبہبر کانیسویں صدی کے شرق میں اگریزوں نے فاتے کی جنیست سے داخل بوكران نام سنكاموں كوختم كيا جوم بيٹوں بكھوں اورجا لاس نے اس سے قبل بريا كريكے تھاور اس طرح اس سباسی انتشار کا بقیناً خانمه بواجس کاسنسال تقریباً ایک صدی سے دلی اوراطات د تی میں جاری تھا۔ اب زندگی کی غیر بینی کیفیت بڑی حد تک جمنم ہوگئی اور لوگ وقتی طور برکسی حدّ تكم طمئن بجي بوگئے ليكن وفت كے ساتھ ساتھ انگريز بر ذات خودا يك البيے سياسى انتشار كا باعث بين ماتصورهي اس سيقبل كن نيهبس كيا تفاجب سند ايوبس لاروليك كي فيجيل دتي بين داخل ہؤين توگويا تيج معنوں مين مسلما نوں كى حكومت كا خاتمہ ہوا ا وراس ملك کے باشندے علامی کی رنجیروں میں جکڑ دیے گئے ۔سیاسی طانن توانھوں نے اس سے قبل بھی مصل کرلی تھی۔ دہ با دشاہوں کو لڑا نے اوران سے ساتھ نودھی لڑنے تھے بہندوستان ك يعبن علا قول بين نويا فا عده أن كى حكومت نهى ا دراس حكومت كوا تفول في ان حكمت على ا وتیمشیر کے زورسے عصل کیا تھا۔ وہ اس وفت کک انتے طاقت ورہو چکے تھے کہ مغل یا دشاہو كى أن كے سامنے كوئى جيٹيت بنين تھى، ووانھيں اينا آلة كا ريناتے تھے الھيں سخت سے آتا رنا ا ورخنت بمريطها ناأن كے لئے معمولی إت تھى، دہ بادشا وسے درانى لے سكتے تھے اوران كى طرف سے اسے میں مل سکنی تھی غرض انھوں نے ہندوستان کی سیاست میں بڑامل دخل پراکرلیا تفاء ان کی طافت اتنی بڑھ کئی تھی کہ وہ ہندوستان کے حکم انوں کو خاطر بس منہیں لاتے تھے ا وركيراً محول في الماس وقت نك جوكيه على كراياتها، وه اى برقانع منيس تعدا أن كي سیاسی رایشه دوانیال جا ری تھیں دا وروہ دتی میں بیج کرسارے مندونان پر حکومست

کرنے کے منصوبے بنا دہے تھے۔

سنداء کی الا ائی میں اس وقت ولی کو فتح کرایا تھا۔ وہ جاستے تواس وقت مغلوں كى ما د شامت كونتم كريسكة تصلين الخول في اليالنين كا كيونكران كي نيال مين على إداناه کواینا آلة کاربناکریا تی رکھنا ساسی اعنیا رہے زیادہ مناسب تھا جنا بخیراً تھوں نے بوڑھے بادشاه شاه عالم كى با دشابست كوقائم ركها بشاه عالم كے ايابى برا تھوں نے دئى كى الائى لري ا دروه فالح كى حينبيت سے اس شهريس وافل موسے - بادنا و مربطون حالوں اور روبيوں كى شورشوں سے آبنا يريشان ہوجيكا تھاكہ اس نے انگر يروں كوا ينا تجان د مندہ تھو كيا اورداستمرس ماء كولاروليك سے درياديں ملاقات كى حالانكه اس سقبل أس نے اس خیال کا ظهار کیا تھاکہ وہ انگریزوں کےخلاف بخصیاراً تھانے کے لئے تیا رہے کیونکہ اُس کے خیال میں یہ لوگ جس ملک میں جانے ہیں وہاں نہایت خاموننی سے طافت حاسل كرنے كى كومشش كرنے ہيں ۔ ليكن انگريزوں كى فتح نے اب أس كے اس خيال كوبدل يا ا ورأس ف انكريزول كي المركوا كم تعمين غيرمنز قيرتفتوركيا والروليك كى برى أ و كفكت بوئى أس إدفناه كى طون مع خطاب ديا كما ويى خطاب جواس سي فنبل سبيند صاكود ما جاجكا تفايا ورس كامطلب ين تفاكه إدفناه كي طرف سفظم أسق كي تمام ذمه داري اسع سوني ي کی ہے۔ پہلے یہ کام سیندھیا کے تبر دہوا تھا۔ اب یہ دستا رااد دلیک کے سربر یا ندھی کئی۔ اس كأنتيج بين اواكدا تكريز يحيح معنول مين حكرال بعركية اورد في مين أن كے نام كاسكر حلف لكا -چنا بخہ وہلزتی نے یا دنٹاہ کو بیخط کھھا کہ انگر مزوں کے زمانے میں اُسے کو کی کلیف نہیں گی۔ اوروه ان واطمينان كے ساتھ زندگى بسركريك كافين الى برے اس خط كامطلب بهى تفاكه أمكر يزول كى سياسى طا قت نے مختلف شورشوں كوختم كرتيا ہے اوراب وہ با دخناہ كى حفاظت كرب كے ما وراًسے زندہ رہنے كامونع وياجائے گا۔انھوں نے بقينيًا بواسے يا داناه نشاہ عالم کو زنده رسینے کاموقع دیا ،اُس کی بنیش مفرر کی ۱ در اس طرح مطمئن بیوکراینی ساسی طافت

PERCIVAL SPEAR: TWILIGHT OF MUGHLS P. 35

كه ايفاً: ١٥٠

كوزياده سےزياده براهانے كے كام بين مصروت بهو كئے۔

اس وقت صرت لال قلع میں إدشاہ کی حکومت نغی ۔ اس کی جہار وہواری کے إبرا مكريزون كاسكة جليًّا تفاء الكريزلال فلت كاندر با دشاه كى حكومت كونسبام كرت تهديد جولوگ تلعیس آباد تھے ان کاشار بادشاہ کی رعایا میں ہنتا تھا۔ اورشاہی خاندان کے افراد كى شرادول كى طرح عزت كى جانى تقى دائى درباركة داب كاخيال ركها جانا تها- درباربا قاعدكي سيمنعقد موت تص خطابات كاسليا فائم تفا- دربار كالمخصوص زبان جي باني هي - انكريز ووسرے وراريوں كى طرح ورياريس ما ضربوتے تھے - الكريز ربزیرن دیوان خاص میں یافا عد کی کے ساتھ حا صربو اتھا۔ ووسرے ور باربوں کی م وہ نقارخانے کے سامنے اپنی سواری سے اترنا تھا اور بیدل مل کرلال برف کے تھے سے بإدشاه كى خدست بي حاضر جزاا ورعام ويباريون وراعراركى طرح سايض كعرار متناقفا اگرجيرسادے مندوننان بي ا مغل إوفناه كي كو ئي حينيت منبس رسي تھي. ده أنگر مزوں كانفض إفتة بمحاجا تا تعاليكن لال قلع كاندراس كى حكومت تفى اوراس بورا اقتدار ا ورشان وشكره حال تعالم ليكن ظام رب كه اس ا قندارا ورشان وشكره كى كونى خنيقت منين تفي كيؤكم مغلول كي حكومت كالزخاتمه بوجيكا تفاءا كريزميح معنول بين حكمال بوجيك تھے اور بادشاہ کی حیثیت مجمن شاہ شطریج کی رہ گئی تھی ۔

PERCIVAL SPEAR: TWILIGHT OF MUGHALS : P.38

منیں ہڑا۔ وہ بس طرح چاہتے تھے ان با دشاہوں کے ساتھ بڑنا وکرتے تھے ۔ان کے بہای افتارا ورصکری طاقت نے اِن با دشاہوں کو اُن کا درت نگر بنا دیا تھا معلوں کے آخری تا جہار بہا ورشاہ طفر تک بیصورت حال باتی رہی۔ بالآخری و بین سلمانوں نے آگریزوں کے جاتر ہا ورشاہ طفر تک بیدہ کا مریزوں کی بیاسی غلامی ہے آزادی حال کرنے کی آخری کوشش کے خلاف بنا باق میں میں وہ کا میاب نہرسکے بنتی بیہ ہواکہ مغلوں کی سلطنت جتم ہوگئی ۔انگر برحکم ال موگئے اور اس مرز بن برسیا و وسفید کے مالک بن بیٹھے۔

یرمیای ماجول نفاجس کے میں مومن نے ہی کھی کھی ان میں سے بعض وا تعات میں ماجول نفاجس کے میں مومن نے ہی کھی کھی ان میں سے بعض وا تعات تو اُن کی ہی مکھی کے تھے لیکن ان وا قعات اُن سے قبل ہو چکے تھے لیکن ان وا قعات نے اُن کی ہی مکھی کے ماجول میر جوائز کیا تھا، اُس کو اُنھیوں نے اپنی آنکھوں سے صرور د مکھیا مرمہوں کے اُنھیوں سے صرور د مکھیا مرمہوں کے اُنھیوں کے اُنھی

برتیں، جا لوں اور کھوں کے بنگامے اور انگریزوں کی بوس ملک گیری کے سادے ناشے انھوں نے اپنی آنکھوں سے ویکھے اور ان سب کے نتیج بیں اُن کا احراجی انتظار اور

افراتفری سے دوجار موانها اس کو تفول نے شرت سے موس کیا۔ وہ جب پریا ہوئے نو

یقبنا بهت سے بنگا مے حتم بر بیکے تھے اگر بروں نے مربہوں کی طافرت کو ختم کر با تھا۔ لیکن وہ خود جے معنوں میں حکمراں بن بیٹھے تھے اور فعلوں کی حکومت صرف لال فلعے تک می دو

بوكرر الكي تفى -اس صورت مال في بست سي نتنون كرجيًا با ما ول بي ساز شير بي ساديب

تھیں۔ انگریزوں نے ان ساز شوں کوہوا دی تاکه آن کا اقتدار باتی سے اور دقت کے ساتھ ساتھ

اس سرزمین پران کی بنیا دیں زیادہ سے زیادہ مصبوط ہوتی جائیں غرض مرس کے سیاسی

ما حول مين براانتشار تفا زندگى كى بنيا دىن منزارل بركيئ تفين درمرميزاني جگه سے برط تي تقى .

(3)

اس سیاسی صورت مال نے اس زمانے کے ملما نوں پرعرصۂ حیات نگ کردیاتھا۔ اٹھارویں اور انبیویں صدی کے ہندوستان کی تاریخ مسلما نوں کے در دوالم کی ایک طویل داستان ہے بڑسکے ایویں نا درشاہ کا حمد ہوا اور مسلما نوں کی پریشا نیوں کا ایک ابسا ہا ہے گئی گیا جو محصل ہے جد تک جاری رہا۔ ہرجیج اس کے لئے ایک نئے فتنے کا بیغیام لا تی تھی \_\_\_میٹے، حاث سکھ بنیوں کی ہنگا مدآراتی نے زندگی کوایک مصیب بنادیاتھا۔ میرا فغانوں کے حلوں نے نوجان ہی کال دی مسکھوں، مربہٹوں اورجا اول کے حلول مصنجات ملى توغير ملى حكومت كالسلط سريريا بايمسلمان بالبخ سوسال سعزيا وذك حكماني كرجك تصاوران بى سے سباسى افتار كھى چيدنا كيا تھا ۔س بنا پرانگريزى حكومت نے أن ير تختی کرنے بیں کوئی کسرا کھا: کھی یکھی اے کہنگاہے بین سلمانوں سے جان ، مال اور آبرو سب برمعييبت أني اوربوري قوم بركبت ادرافسردگى كاعالم طارى بركيا ان مالات میں معاشی برحالی اورمعا نشرتی انخطاط نے پرورش یائی۔ جینے کے لابے پڑگئے ،زندگی دو مجر موكى دنده رسنے كے لئے افراد نے عيش كوشى اور تعيش ليندى كاسما داليا جس نے سارى معاشرتی زندگی کی صورت سے کردی ۔ اخلاتی معیار بدل گئے اورز نرگی کے حقائق سے فرار ا دراس کی علیٰ فدرول سے انخراف ان کا مزاج بن گیا۔ انبیویں صدی کی دی میں بیمعاشی بعط لی اوراس کے بینے ہیں بدا ہونے والی معاشرتی ا فرانفری لائدگی کے ہرشعب بس نظراتی ہے اورتقریباً ہرطیقے کے افرادا سے لئے اروکھائی دیتے ہیں جس سرزین برکم دہین ایک صدی کے سیاسی افتدا دکوچھ ل کرنے کے لئے یہ ہنگاہے ہویتے دہیں جہاں مرکز کمز ورہوگیا ہر جهال با دفتاه صرف نام مے با دفناه ره گئے موں ، جهال داخلی شورشوں نے سارے نظام کو درہم برہم کڑیا ہو،جمال برونی طاقنوں نے وافلی سیاست میں ایٹا اثر فائم کرلیا ہو، اور جمال داخلی انتظارے تنگ آکرلوگ بیرونی حمله ورول کوایک معمت غیرمتر قیم بھینے کے لئے تیار ہوجا ہیں، وہاں اس صورت حال کا بریدا ہوجانا ایسا کچھ مجیب بنیں ہے۔

الص خلیق احد نظامی: "اریخ مشا کے بیشت: صلام

مس طرح کے طوفان اُ تھ رہے ہیں اور اُن بران طوفانوں کا بینچہ کیا ہونے والاسے۔ دولت کو بڑھانے اوراس کے نظام کوجیج بنیا دوں پرقائم کرنے کے لئے جس کون کی ضرورت ہوتی ہے دوانھیں نصیب ہی نہیں تھا، ہی وجہدے کہ دواس خیال کوعلی حامرہمانے کاخیال تك دل يس منيس لاتے تھے۔ زندگى يس أن كى دلچسيدال اسى چيزوں سے بڑھكى تھيں جن کے لئے دولت درکا رہوتی ہے اورون کوحاسل کرنے کے لئے قارون کے خزانے بھی ہوں توخا کی ہوجاتے ہیں ۔سیاسی انتشار نے دولت کی پیدا وار کو کم کرنما تھا مرکز کی کردری نے دولت کی فرائمی کے ورائع اوروسائل محدود کردئے تھے لین دولت کومرن کرنے کی بيوس بره كي تقي واخراجات بين اضافه بهوكيا تفاوا وراس كي ديم بوا و بوس ا در ذه بي تعیش ا درمیش کوشی کے وہ میلانات تھے جن کوان با دخا ہوں نے اپنے مزاجوں میں داخل كرليا بخاءا ورنگ زيب كے بعد جننے بى باد شاہ ہوئے كم دبيش سب اسى رنگ بيں رنگ دوئ تھے۔ دولت کو یانی کی طرح بہانا اُن کے معمولات میں داخل تھا۔ در مگ زیکے حالشین بهاورتناو كى فياضى شهوري، أس في اينى دولت كوال طرح كما ياكها لى اعتبارسه أس كى حكومت انباہی کے قریب بینے کئی۔اس کے بعد جہاندار شاہ کے زمانے میں اس کا حال کچھا ور بھی خواب ہوگیا۔ اُس کی عیاشی نے خوانے فالی کرفیئے، اُس نے سی دولت بُری طرح کٹا نی ۔ كما جانا كي كاس كى مجوولال كنورير دوكرور رويد بالانفري موالفا- درباريس عبش وعشرت كى فصالهى -اس يريرى طرق روبين خن بعن اتفا فرق سيركو كهوار س بالن كاشوق تفاءأس في بالمار كلوري بال مكم تقدا وران كلورون برمزارول ديم خنع متا تفا۔ شاہ عالم کے اخراجات زبارہ منیں تھے ماخر دفنت میں توجو رقم اسے انگر زن سے ملتی تھی، اس میں وہ خاصا بچالیتا تھا، کیونکہ بڑھانے میں اس کے اخراجات محدود ہو کر رہ گئے تھے لیں آس کے جانشین اکبرشاہ تا فی نے تخت نشین ہونے کے بعد الگریزوں سے زیادہ اقم طلب کرنے کی خمائن فلا مرکی کیونکہ اس کے اخراج اس برطعہ گئے تھے اس وفت

اله ۱RVINE: LATERMUGHALS VOL.I, p. 194 - نلين احدنطاى: ايخ شائخ چنت: اطالاً الله المالاً الله المالاً الله المالاً الله المالاً الله المالاً المالاًا المالاً المالاًا لمالاً المالاً

ک د تی برانگریزوں کا قبصنہ ہوجیکا تھا، اور وہ سیاہ وسفید کے مالک بن جیکے تھے۔ اس لیے مغلوں کی دولت اُن کے ہاتھ میں تھی۔ ملک کی معاشی اورافت اور کی ترانگریزوں سے قبل کی معاشی اورافت اور کی زندگی کو انھوں نے۔ اسپے قبصنے میں کرلیا تھا۔ عرض انگریزوں سے قبل مغل یا دشا ہوں کی زندگی کے عام اندازت ملک کی معاشی اورافت اور کا ترین کی بنیا ویں ہلادیں۔ اُن کے بعد جو رہی ہی کسترخی وہ انگریزوں نے بوری کردی۔

یہ انگریزدولت کے بھوکے تھے۔ سندوستان کی دولت نے ان کی آنکھوں کونچرہ كردياتها وه اى دولت كرمال كرنے اوراس كے ذرائع اوروسائل برقبعت جانے ہى کے لئے اس ملک کی سیاست میں واغل ہوئے تھے بھروع شروع میں حکومت کرنا آن کامقعد بنين نها ووسلطنت بنانے كے نواب كم ديجينے تھے۔ صرف دولت عال كزا أن كے بين لكر تخا چنا نخد انهول نے اس ملک کی دولت کونوب خوب کوٹا۔ اسطاروی صدی میں دولت کو اوشنے کا ببلسلہ براہ راست جاری رہا۔ لیے شیار دولت وہ انگلنا ن سے گئے ،خوانے کے خذانے النے منالی کرنیئے ۔ کمینی کے زمانے کی بات سے مینی کی بنیا دستجارت ضرور تھی لیکن حالات نے سے ارب سے زیا دہ لوٹ ما رکواس کا نصد العین بنا دیا تھا۔ وہ با دشاہو سے دولت مال کرتے تھے عوام کولوٹنے تھے ۔اس ملک کی معاشی ا ورا قنصا دی زنرگی کو ينوارنا أن كيبين نظر بنبس نفا أم مجيس صرت إين سي اورايني موس سي مردى تھی، اسی لئے محرال ہونے کے بعدی وہ بہال کی معانی اورا فقادی حالت کوسنوالنے كى طرف متوجه نبيس ہوئے ۔ لوٹ ما ركاسلسلداب بي اسى طرح جا رى رہا ۔ أنفول نے إس ملک میں اینا زرعی نظام قائم کیا جس نے نئی جاگیردا ریاں پریدا کیں۔ اس کا مفصد بھی اپنے کم كوبه ناتها اس زماني بين رسونين لين اورتحف تبول كرني بيهي وه بيش بيش رب يها ل سے سیاسی انتشادینے اُن کی طاقت بیں اضا فہ کڑیا تھا۔ س طاقنت سیے اُ بھول نے غلط فائدہ اً تختا یا ۱۰ و دانفرا دی ۱ و داخناعی طور براً تفول نے بہاں کی د ولن سے خوب خوب اپنی جبول ا بھری، اورساری وولت کوسمیدے کرسان سمندر بارے گئے۔ اس صورت حال نے

R. PALME DUTT : INDIA TO DAY : P. 76 &

يهال كى معاشى اورا قنفها دى زندگى كوجونفضان بينجايا أس كى منال تاريخ مركبيس اوزبيس ال سكتى - وافلى لا ايمون ، بيرونى حلول ا درسياسى سازشوں نے بھى اس زمانے كى معاشى اورافضادی زیرگی کواننانفضان سیس بینیا یا جننا که انگریزوں کی اس موا وہوس نے بهنجايا - مختصري كمينى في ابنى تجارت ا ورحكومت كمخلوط عهد ببر مكومت كيري میں نوب زرتشی کی اور اس طرح مندوستان کی صنعت وحرفت اور تخارت کو برما دکیا ۔ الهيس برائ عهدول سے خارج كيا۔ عدالتوں كو ذربعيرًا مدنى قرار دبنے كے ساتھ من فرنا يو سے تحفیر کا برتا و کیا ان نسکایات اوردیگردجوه کی بنا پر بارلیمند ف سرا ۱۸۳۷ء میں کمینی سے تجارت کرنے کا حق چیس کیا ہے۔۔ لیکن اس کے بعد تو مختلف طربغوں سے اور کھی اوسے مار ننروع بونى " بيط دن سے مندوستان كى تجارت، ملك كيرى اور ملك دارى بيس جوروبير مندوسنان سے كماكماكريكا باتفاء أس كامنافى توبىيتىكىينى كے حصرداروں ميرتقسيم بوارمنا تفاا در بوخساره ہونا وہ ہندوستان پرقرصنہ قرار دباجا کا ۔ابلینی سے عتی تجارت سلب كرتے وقت سلطنت برطانيه نے طے كردياكم س نام بنا و قرصے كى رقم ير بوكرو رو ل كى تعداد يس تها، مندستان كينوان سيساراه عدس في صدى سالانه سورميني كوديا عاياكيد. اورجاليس سال أكنده تك فرصد كى اصل رقم ببنى كوا واندكى جائے، بلك صرف أس كاسالاند سودادا ہوتا دہ اور باوجود سال برسال ا دا ہونے کے جالیس سال کی مبعا دگزد طنے پرلینی کوسوفی صدی کی ایک مزیر رقم دی جائے تب اس کے قرضے سے مبک دوشی ہوسکے گیا ہے عرص اس طرح مختلف طربقوں سے دولت کی نوج کھسوٹ اور اوط مارکا ملسلهٔ اس وقت نک جادی رہاجس وفت نک انگریزاس سرزبین پرچکماں دہے۔ مندومتان كامعاشى ا ولا تقسا وى نظام ان مالات كى دِمِدسے نقریبًا وَبِرُحِه سورال تك ايك كرمبلسل كے عالم ميں رہا ۔ اورانبيويں صدى ميں تناس بزنرے كى سى كيفيت طارى بوكى افلاس يهال كے لوگوں كامفترربن كيا۔ مذصرف عوام بلكه باوشاه ا ورامرا تك س

الم مولانا طعنبل احرد منگوری بسلمانون کا روش منتخبل : مشک کے مملانا طغبل احدد منگوری بسلمانون کا روش متقبل : مصک

ننكارہوئے خلین احدنظامی نے نازیخ مثا کے چشت ہیں مختلف مکھنے والوں سے حوالے سے اٹھارویں صدی کی معاشی ا وراقتعا دی مالت کی جوتصور بیبنی سے تھوڑے سے فرق کے ساتھ کم دبین ہی کیفیت انبیوی مدی کی بھی تھی وہ لکھنے ہیں : احدیثا ہ کے زمانے میں شاہی خزانے کی بہ حالت بھی کہ دو دوڈوھائی ڈھائی سال تک محلان کے ملازمین کو تخوابین نبیں ملتی تفیس۔ اِ دشاہ کی ساکھ اس فدر گرگئی تقی کہ مہاجن اور ساہو کا رہی قرف دینے کے لئے تیار مذہوتے تھے اس زمانے بیں شہزا دیوں کونین مین دن کے فانے کرنے پڑتے تھے ۔۔۔ سرت احدُ خال کھتے ہیں ایرشا واگر جبر بحث بین ہوئے مگراخرا جات کی انگی کا وہی عالم تھا جو شاہ عالم کے دقت ہیں تھا۔ شاہ عالم ہی کے وقت میں اخراجات کی ہنا۔ تنتی تھی تام کارفانے ابز ہوگئے تھے۔ شاہزاووں کو جو قلعے کے نومحلے ہیں رہتے تھے ما ہواری روبيهنيس متاتها ورجينول يرجر وركية نفي كهوكون مرتفين بعوكون مرتفين بروفبسراسيس (P. SPEAR) في عالمان تصنبف TWILIGHT OF THE MUGHALS مین خل شہزا دوں کے دروناک مصائب کا نقش فینجا ہے اور تا بائے کہ ال شہزا دول کو بھوکتے مرجلنے دیا جاتا تھا لیکن کوئی مز دوری پا ملازمن کینے کی اجازت محف اس وجہسے بلتی تھی کہ بیان کے دون مزبت تھا۔ اُن کی حالت مبانوروں سے برزر تھی یے عرض اس طرح اُس آرا کی معاشی ا در آفتضا دی برحالی نے ہر طبقے کے افرا د کو زبوں حال کردیا تھا۔ اور ان بیں سے مرایک کی حالت ابیی تفی که اُس کود مکید کریلیوممنه کوآسا نفه الیکن حالات اس درجرخواب بموجیکے تھے کہ اُن کو درست کرناکسی ایک خص سے بس کی بات اندیں تھی ہوگوں کوس زبول مالی کا احساس صرورتھالیکن دہ کچھ کرمنیں سکتے تھے اس کانتیجہ بیہ مواکران کے بہاں زیر گی سے ذہنی طور بر ایک بیزاری بیدا ہوگئی سے اتھیں ہے علی بناکرایک فراری دہنیت کا شکا رکردیا : زندگی کی عقیقتوں سے مذمور لینے کے خبالات اُن کے بہاں پیدا ہونے لگے اورایک غیرمنوازن زندگی بسركرناأن كامزاج بن كيا-اس كى جعلك زندگى كے برشعب ميں نظرة تى سے جعسوميت كے ساتھ اس زبانے کی معاشرتی زندگی کواس صورت حال نے بست متا ٹرکیا ہے۔

که ربیدا مخزخال: سیرت فرمید: ۲۲۰۲۳ می معنظامی: تاییخ مثنا کخ چشت: مصس

مفل عظيم معاضرتي روايات كعلم التصرا وردوراً خرتك آنة آت توان كي إن معا نثرتی روایات نے ایک ترشتے ہوئے بہرے کی صورت اختیاد کرلی تفی ،ان کی حکومت کا خانمه موكيا وولت تزوت خاك بس ل كمي ، شان وشكوه برا دباركه إ ول جها كئ معاشى عنبار سے إفلاس كى الكيبوں نے الحبس اپني گرفت ميں سے ليا۔ وہ بيسے بيسے كومخناج بوگے ليكن معازلى آن بان كوا تحول في حتى المقدور بأنى ركها ، بلكه اس زماني توان معاشر في روايات كو برقرار ر کھنے اور اُن کو فروغ دینے کاخیال توان کے بہاں کچھ زیا دہ ہی بڑھ گیا چنا کچھ اس مع شی برحالی کے با وجود ہوأس زمانے میں سیاسی انتشارا ورزوال کی وجرے ان کا مفدر بن گئی نھی، انھوں نے اپنی زندگی کے معاشرنی تفاضوں کو برراکیا اور اُن سے صده برا موسنے کی كومش نش كى أنهول نے اپنى روا إت كوعظيم مجھا ا درائينى محاف و دنيا بيں رہ كران روايات كو برتنے اور اُن کے تقاصوں سے عمدہ برآ ہونے کی کوشش کی بلکہ بدکنا زیادہ مجے ہے کہ اِن روایات کوبرتے کے خیال ہی نے اُن کے لئے اس زنانے میں زیست کا کھے سامان پیراکر دیا۔ ورمذ أدبياس أخشارا ورمعاشي انحطاط وزوال في أن كے لئے زندگی و و بھركردى تقى اور ماول كوجبتم بناویا تفایمی وجهب كرأس زمانے میں انھوں نے رہن بہن میں زیادہ نفاست بريداكي ـ زندگی كے تطبیف بهلوكوں سے زیادہ دليبين كا اظهاركيا عيش وعشرت كى طرف ده زياده داغب موسے بهو ولعب اور تفریح کوانھوں نے اپنی زندگی میں زياده اہميت دی -أنهول في لذّت بيندى وتعيش يرتى كاما ول يداكيا مخليس منعقدكيس مجلول كوا راسة كيار اہے اس یاس اور گرد ومیش اقص و سرود ، موقعی ومعتوری ، شعروشاعری اور دوسرے فنون لطيفنه مع الحيسى لين كى ايك ففا قائم كى جس كے نتيج بين عوام اور فواص سب سى ان سے تُلف لینے لگے غوض اس طرح تطبیعت چیزوں سے وجیبی سے کرز در کی کو زیادہ سے زیا وہ تطبیعت بنانے کی طون خاص طور پر**ت**وج کی گئی چنانچہ اس زمانے میں بیّر دجان عام مناج اور سُخِص کی زنرگی اسی رنگ میں رنگی ہوئی نظر آئی ہے۔اس کے نتیج میں لزت بیتی كي خيالات عزور كييل بن تعيش بندى كاما ول ضرور بدا مواج إوولعب بن زنركى بسركرنے كى ايك فضا عزور قائم موئى سي لكن ان سب كى نبديس زندگى كوايك فن بنانے كا

یرمعانشرت ا ورمعا نشرتی روا بات مغلول کے دور آخریس لال قلعے کے اندرمی فرم کور رہ کئی ہے اوراس کے باہر لوگوں نے قلعے کواس معاشرت ا ورمعا ترتی روایات کی علامت مجهاب بینا بخدال فلعے سے اندر زنرگی کوبسر کرنے کے جومعیار فائم ہوئے ہیں، اور وہاں ملاطبين وامرارنے اپنے آپ کوجس زنگ میں رنگا ا وراپنی زندگی کوجس سانتے میں لوحالاہے اسی کوقلعے سے اہر لوگوں لے معیا رہنا باہے اور وہ خودھی اسی رنگ میں رنگ کئے میں جنا نجے سادی د تی اس زمانے میں معاشرتی اعتبارسے اس سانے میں دھلی ہوئی نظرا تی ہے جس کی تشكيل تعميراال فلعے كے اندر ہوئى تى قلعے كے باہر بھى اس زمانے ہيں وگ اپنے آپ كوا مير مجضے اوراس امارت ورباست كوبرقرار يكھنے كے لئے زمين آسان كے فلا بے ملاتے ہيں۔ زندگی کے تطبیعت بہلووں سے لگا وا ورنسین چنزوں سے کیسی ان کے مزاجوں میں وال بوکی ہے اورای کو انھوں نے زندگی کا معبار جھائے ۔ لهو ولعب اور میش وعشرت مے خیالاسند ان سے بہاں بھی بیدار موسے ہیں ، اورا تھوں نے ان خیالات کوعلی جامہ بین کنے کی کوشعش بھی کی ہے بہی وجہ ہے کہ زیر گی بیں زمینیوں کا دور دورہ نظرات اے، اور مرخص اپنے اپنے فکرا و دمعیا دیے مطابق زندگی کوان دنگینوںسے روٹناس کرنے کی کوشنش کرتاہے، گھرگھر محفلیں منعفد ہوتی ہیں اور خفلوں کو استد کیا جا اسے ۔قص وسرودے بازا رگرم ہونے بي، ورزندگى كوايك دلهن كى طرح سجانے كى كوستنش كى جاتى ہے۔ اور مشيروسان كى بجائے طاؤس ورباب کی اولیت کے خیالات دلوں میں گھرکرلیتے ہیں۔ اس کا ملسلہ ا<u>ورنگ ذیب ع</u>المگیری وفات سے بعدہی سے نثریع ہوگیا تھا <u>محدثناہ او</u>ر فرخ بيرك زمانے سے كرشاه عالم اكبرشاه أنى وربها ورشاه ظفرنك مذ صرف بيدلد جارى دہا بلکہ اس میں وفت سے ساتھ ساتھ کچے شِدّت ہی پریا ہوتی گئی مِحَدِّن آہ کے زمانے میں نذ أس مين موس برستى اورين بيندى كوزيادة وخل رما تعاليكن آخرى إدستا موس كيمال یا رجان نسبتاً کم نایاں نظر الا اے ، برخلاف اس کے وہ معاشرت ا ورمعاشرتی روایات کو ن إده الميتت دسية بين اور الخيس باتى ركهن كاخبال الخيس زندگى كان ببلوول كى فر ریادہ متوجر تاہے جندیں مین اول کہ اجار کے تین پندی کے دیجانات کھی نمایاں ہوجائے
ہیں۔ دوسر مے لفظوں میں یوں کہ اجاسکا ہے کہ با وجود سیاسی انحطاط وزوال کے ان بالے
ہے بادشاہوں کے باس ایک معاشر تی شغور تھا، اور وہ ہراس جیزسے کیہ بی لینے اور
اُسے برقرار دیکھنے کی کوشش کرنے تھے جس کا تعلق اُن کی معاشرت اور معاشر تی دوایا
سے تھا۔ وہ حرف ہوس کے بندھ ہی نہیں تھے اُن کی زندگی کا مقصد صرف تعیش ہی نہیں
تھا۔ وہ حرف ہوس کے بندھ ہی نہیں تھے اُن کی زندگی کا مقصد صرف تعیش ہی نہیں
ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہم آ ہنگ کردیا تھا کہ ایک کو دوسرے سے الگ کرنے کی ایک دوسرے سے الگ کرنے کی ایک دوسرے سے الگ کرنے کی ایک دوسرے سے الگ کرنے کی اس موجا تاہے۔

لال قلعه جيساكه يملي كما جا جكاب اس زماني سمعاشرتي زندگي كامركز ففا-ا وروتی شرکے نام رہنے والے اُسے اپنی معاشرت کی ایک علامت بھے تھے۔ با دننا ہوں کو بھی اس باس کا احماس تھا۔اس لئے انھول نے اُن نما مہنگاموں کے با وجودجن سے وہ دوچار ہونے رہے، لال تعلعے كى مركز تيت اوراس كى معاشر تى الميت كوبرفزار ديكھنے كى كوشش كى مالات بھى ايساكرنے كے لئے كيھ سا أكارديد الكرجيداس زمانے يس بهت ح بليں ہوتى ربیں بمن شوں، جا ٹوں بکھوں اور روہبیاوں کی پورشوں کاسلسا جاری برمالیکن لال فلعسہ اس کے باوجود تیاہ مذہوا اس برجی زبروست گولہ اِ ری ہیں ہوئی کبیں کہیں سنگ سرخ اودمنگ مرمرکی وبواروں کونعثبان صرور پنجالیکن به نقصان بهت معمولی تھا۔ اِلبنة محسل إلكل تباه بوكبا نادرتنا ة نخت طاؤس اور فوابرات ك خزاف اين سائف كبارات بعدا پراینوں اور ور ال جاملے نے دنگ محل کی جاندی کی جینیں آنا رکیں اور من جواہر وغيره اوس كرك كئے، بجرفلام قادر روسيلے نے قلعيں بنگام برياكيابين وه بحي أسے نباه ن كرسكا، صرف جوا مراست وخيرة كاليان كى غرض سے فرش كھود دواسے ١٠ ورثا بى كنت خانے كو ست ی بینی چیزوں سے محروم کردیا ان میں سے بچھ نو لکھنؤ چلے گئے جنمیں نواب وزیرا ودھ لے خربدلیا مرہوں کے زمانے میں قلعے کوھل حالت میں برفواد رکھنے کی کوشش کی گئی مین رقم نہ ہونے کی وجہ سے مرتست وغیرہ نہ ہوسکی سناہ عالم کانا بینا ہونا اُل کے لئے

مغید ابت ہوا کیونکہ ایک طرف تواس کا دل مجھ کیا تھا، اس کے اخراجات می درمو کئے تحصرا ورأسے زیادہ رویے کی مرورت نہیں تھی دوسرے آسے قلعے کی تباسی کاماس ہی نہیں تھا، کیونکہ نابنیا ہونے کی وجہسے تیا ہی اور بریا دی کے وہ مناظام سے ساحف منبس تھے جن سے فلی مسلے ووجار ہوجیکا تھا۔اس کے قلعے کی مرمن کی طرف ثاه ما لم في كوني خاص توجهيس كى ال كالكسبب يديمي تفاكداس كام سيكيين زياده اہم اُس کے نز دیک اپنے بڑے فا ندان کی پرورش اور دیکھ بھال تھی۔اُس کے جائبین اکبرناہ نے بے ٹکنے نشانین ہونے کے بعد قلعے کی مرمنت کی طاف توجہ کی <u>امیری نوشع</u> (LADY MUGENT) نے سلااے میں یہ مکھا ہے کہ قلعے کے دیوان خاص کی چھت دیست ہو چکی سے اور فاصی مرضع سے قیمتی جواہرات کی جگہ اسٹلی جواہرات لگا دیجے ہیں اور تفریباً تام جوابرات تقلى بين ليكن ان كالترديجيف ولك يراجها بموتاب سين بيسلسله غالبًا جاري ن روسكا كيونك شي النب النب اليير (BISHOP HEBER) في المحاسب كم على كا حال خاب ہے اوراس میں سرطرف وہدانی برستی ہے۔ شاہ برج میں گندگی ہے اوروہ وہران سے غیل خانے اور فوارے مو کھے پڑے ہیں، اندر کوٹرے کے ڈھیر کے دیتے ہیں ا وريد ندر سے گندگی بھيلاتے ديعتے ہيں - ليكن بيصورت بهيشرا قينير بري بها ورشا فطفر كے تخت التين مونے كے بعد كير واقعے كى طرف آوج كى كئى واور دس مايوس رو بار سے نے يدلكها ہے کہ قلعے کی حالمت بہدت بہزید اوراس کی طرف خاص آذمہ کی جا دہی ہے لیکن پیلسادیمی بلدى خم بركيا كيونكه بها درشاه أس وفن تك كا في ضعيف بوكية اوراً نهول في ظلع کے ظاہری ہیلووں کی طرف توج بنیں دی ہے، اس کا ایک سبب یہ ہوسکتا سے کر بہاورزاہ ظاہری میلوکوں سے زیا دہ واقلی اور باطنی بہلوگوں کی طرف توجہ دینے تھے عاور اُن کے نزومک و بنی اور رومانی معاملات کی اہمبت زیارہ تنی ۔ بہرمال اس میں شیمنیں کہ مغلوں کے دور آخریں قلعے کو زیادہ سے زیادہ بمنز بنانے کی کوسٹش کی گئی بجن بادشاہ اس کا م کی طرف بوری طرح منتوج بنبس موسے لیکن انھوں نے قلعے کوم فلوں کی معاثر نی

PERCIVAL SPEAR : TWILIGHT OF THE MUGHALS. P. 60 0

زیمگی کی ایک ملامت مرورمجانه و داش کوزیا وه سے زیادہ کمعا دسنے، درسنوارنے کی کوشش کی انعول نے اس نثان وشکوہ کواپنی محدوداً مدتی میں مجی حتی الامکان برقرا در کھا بوانعیں ، سپنے آیا واحداد سے درشے میں می تھی ۔

میکن اینی روایات کو بر قرا رر کھنے کی بیر کوسٹنش اور کاوش کونی متعل صورت انعتبار مذكر ملى كيونكرباسي الخطاط وزوال كے باعث بيدا بونے والى معاشى برما لى نے قلع معلے بس بھی سینے قدم جالئے تھے۔ باوٹ اہ مک اس زبانے میں پہلے مرشوں ادر پیرا گریزوں کے رحم دکم مردا، یہ لوگ میا و وسفید کے مالک تھے۔اس سے ان کی مقرد کی جوئی فیش بریا وشاد ا دراس کے ما ندان کی زنرگی کا دار و مدار تھا رہ وگ نعدا دیں بھی بہت تھے۔ شاہی فاندان کے سیکروں ا دى قلعيس دىجى تھےلىكن أن بى سے بينتركى معاشى مالىت أنى خواب تھى كدوه معا ترتى زندگى كى بنديط كوقا فم بنيل د كوسكة تحصر اس زمان بي يجربا درج كننكم - MAJOR GEORGE) CUHNIN GHAM) نے مکھا ہے کہ جولوگ سلاطین کمااتے بیں وہ اوٹی اوٹی دیوا روں کے پیچھے رہنے ہیں۔ان دیواروں کے اندر اے شمار چائیوں کے ہے ہوئے جیونیوے ہیں جن ہیں ہیا ال اور بركيتان حال مخلوق آباويد أتعين وكيوكرايسامعلوم مؤاست كدان كياس مذتو كحاف كے لئے كيها ورد كيف كالقران بن ساحين با ديثا وكة وييع بريس ان كى زور كى كا وارومدا رباد دان می ساور من میر بیرند میسن کی رئم دلی برید ان میں سے معن رہنے يں إرشاد كے بھائى اور جيا ہم تے ہيں ۔ ان كى كوئى معاشرتى حيثيت منيں بے فعيں وربارتك بين حا صربونے كى احازت بنيں بے مائكر بزوں نے سف ايم ميں ان كى حالت زار پرزس کحاکر کچیم اعات عزود دیں لیکن ظاہر سے کہ اِن سے اُن کی قسمتیں ہنیں برل سکنی تعین وه جمال تھے وہیں رہے اوران کی معاشرتی حیثبیت بلندن موسکی ۔ ان کے مقابلے میں با دشاہ کے ببیٹوں کا معاشرتی مرتبہی قدر بلند تھا۔ بنیس نسبتاً زياده آزادي عال تقي المعبس رويبه مجي كجهزيا وه ملتا تقا- دريا ديس مجي الهيس مجكه دي جاني تقي ليكن النول في ابين إب كوتباه كرليا نها - البرشاه كيبين مرزاجها نكير كا حال بعن لوكول في

PERCIVAL SPEAR : TWILIGHT OF MUGHALS P. 62

تغصیل سے لکھا ہے۔ اِس سے اُس زما نے کے شہزا دوں اور اُن کی معاشرتی زندگی پر على رونى يرنى سے كرنى ليمن (COL. SLEEMAN) في المالية ميں أس سے ايك الاقا کا حال بیان کیا ہے۔ دہ کمتاہے کہ وہ برانٹری کی بڑی تعربیت کرتا ہے اور کمتاہے کہ اگریزوں نے اس سے بہتر شراب بنیں بنانی میکن اس میں صرف ایک ہی خوابی ہے کواس سے بہت جلد نشہ دوم انبے ۔ وہ اس شراب سے تطعن عصل کرنے کے بر کھنٹے کے بعدایک بڑاگلاس پنیار بتا بخابهان تک کراس پرستی کی کیفیت طاری ہوجاتی تفی ۔ تاچیخا ورگانے والیاں متعقل اس كے سامنے ناجتی اور گاتی رہتی تھیں . وہ بست چھوٹی عمریں مرکبا فیا ہرہے کہ اپنی نرندگی بسرکرنے والاً دی زیادہ عصف ک زندہ نہیں رہ سکنا تھا تھ میرزاجمانگیرے بھا فی مبرزا با برکالی کم وبیش میں حال تھا۔ اس نے تو قلعے میں انگریزی طرز کی عارب تعمیر کرنی تھی۔ اسى مين دينا نفا، الكريزى لباس بينتا تها أورشم بين تقل طورت كلومناأس كالحبوت فله تفالی ایک ایک زوال آنارمعا ترتی اخول کی نایندگی کرتے ہیں۔ اوراس میں نشیمیں كريرزوال وانخطاطأس زمانے كى معاشرت يس موجود نفا اور تھوڑے سے فرق كے ساتھ تقريباتام ارگ اس بي باب رنجير نصے ـ

پھربھی اس زمانے میں ان معاشرتی روایات کی جھلکیاں بین لوگوں میں طرور نظر اس جو معلوں کے ساتھ مخصور تھیں لیجن لکھنے والوں نے اکبرشآہ کی بڑی نعربیت کی ہے۔

ہما درشاہ بھی اس اعتبار سے ہمیت مطحن ہیں جانھوں نے اپنے زمانے میں ان معاشر نی مہا درشاہ بھی اس اعتبار سے ہمیت میں جانھوں نے اپنے زمانے میں اور خصی وہ ہمت عربی معلی تھیں اور خصی ان دونوں با وشاہوں کے زمانے میں درباروں کی شان وشوکت فائم رہی اور انگریزوں کے حکوال ہونے کے با وجود شاہان معلیہ کے جاہ وجلال میں فرق نہیں آیا تھا۔ وہ انگریزوں کے حکوال ہونے کے با وجود شاہان معلیہ کے جاہ وجلال میں فرق نہیں آیا تھا۔ وہ وہ تنظر بیت شان وشکوہ کے ساتھ درباروں میں معظیمے نصے۔ اور سائل آن کے ساحتے بیش کئے دو این میں معربی تعمر ان ان کے ساتھ درباروں میں معظیمے نے درباری سے بیش کئے مات کے کہ اور ان ان کے ساتھ درباروں میں معظیمے نے درباری سے بیش کئے ہوئے کے کہ کا میں معربی تعمر ان دونوں کو مطے کرکے با دشاہ کے دربار میں بہنی ہے اس نے ملکھا ہے کہ کس طرح وہ دھلانے کے ختلف جھتوں کو مطے کرکے با دشاہ کے دربار میں بہنیا ۔

W.H. SLEEMAN: RAMBLES AND RECOLLECTIONS P. 509 L

كتى إمات مزريبي كرفى برى كس طرح أسے فلعت بسنا إكياكس الدازيس أس كا وُجلك الولى كيمادرشا وظفركي يعن لوكول في برت راليد. دو نطرياً نيك ترليد ورما وومزاج با دشاه تفصه دن بحركهنا برصنا. قرآن مجبيد كامطالعه كرناا وزفر يخرر بناأن كالمجبوب شغله تما-النعين ا دب اور بحاليات سے مجيبي هي ر دوزان وه جمنا كي سيركرتے تھے برسان ميں مرولي جاكردسنا اوربرسات كي حيبيول من حصدلينا أن مقصمولات بي واخل تها- الخيس مختلف انهواروں سے بھی کیسی تھی، اور دوان میں باخا عدگی سے شرکب اور تے تھے عرسول میں شركب بونا بحى أن كم عمولات مي واقل تفاءا ورأن كے زمانے ميں عرس برے متمام سے منائے جاتے تھے غرض ان دونوں إدانا بول كا درازا كري ايك دوسرے سے مختلف تھا،ایک یں درباری شان وفتکوہ تھا اور دوسرے بیں سا دگی اور دروشی تھی لبكن دونول كازمانه معاشرتى اعتباسي البميت ركمتاب ان كيعدين مغلول كمعاشرتى روا بات كونه صرف برقراد وكحاكميا بكدمعا نفرتى وندكى بين عبن كى دلچسبيال بريدا كيكسك ويجول نے وقت کے ماتھ ماتھ نئی معاشر تی روایات کا روپ انھنیا دکرلیا بنٹی خیاص الدین نے این کات برم آخرا میں اس زمانے کی معاشر فی زور گی کے متلف میلوکول پر کوفی والی ہے۔ أنهول في دلي كية خرى دوبا وشامول اكبرشاه ثانى اوربها درشاه كصطراق معاشرت كى تعسور بیش کی ہے۔اس پوری تصویریس مرف آباکش اور بیش کا دیگ بحرا موا سے۔ وات ا دردن بن من گزرتے تھے لیجی تورے بندی ہے کھی دنت جگا کھی فرر در بھی آخی چهادس خبر مجی خوا برصاحب کی چیر ال مجی سلون کھی بھول والوں کی سیر \_\_\_ غرمن بزم بی بزم ہے، رزم کا کبیں نا مہنیں قلعہ معقامے با ہر جوطوفان بریاہے، اس سے بے خمر فكرفردات بي نيا ز\_\_\_ ابسامعلوم بوائدة قص يرى بيكوان ا درغوفائ وامتكرال من ساری دنیاسمٹ کرآگئ ہے اس بیان مرکسی فدرمبالغدادائی منرورسیلین ویسے بیتھیقت ہے کہ اس زمانے میں معاشرتی زندگی انعیس تجیبیوں میں محدود ہو کردہ کئی تھی ۔اور چو کمداد شا

الع العام الله الله عن المائع من المائع المائع

انھیں بہت اہمیّت دینے تھے اس کے اُن کی دیکھا تھی موام نے ہی انھیں اپنے معمولات بیں مافل کرلیا تفادا مرارا دیموام ہی اِن یں تحبیبی لینے تھے اوراس زیائے کے فضوص مالا لیے ان باتوں کو اُن کی زندگیوں کا جسٹر دبنا دیا تھا۔ وہ بھی عیش ومشرت کی زندگی بسر کرنے سے خواب دیکھتے دہتے تھے ۔ فوش وقتی اُن کے نزدیک بھی معیا دہن گئی تھی ۔ لبتول فالب بزارہ واشا اورے گھا نے بیں اووا تھا اورے گھا کے بیر دوا تھا اورے گھا کے کہ مدے کا دین بھی اُن کے لئے بہدت تھا۔

ان مالات نے ایک اسی معاشرت کوید اکباجس میں زندگی کی مقیقتوں کی طرف توجہ كم كنى ان سے شم بيشى كرنے اور الهيں بھلا دينے كا خيال زيادہ تھا تعيش بيندى اور لذيت يرتى اس معاشرتی زمرگی کی بنیا دھی، اور زندگی کے اس انداز کومعبوب نبیں سمجھا جا اتھا۔ ندہ نب ا ور دین داری کے ساتھ ساتھ کا لات اور مین کے یہ سلسلے قائم دہ سکتے تھے ۔ یا بخد اس انے میں میں ہوا ہے۔ لوگ اس اکتساب لذت اور صول تعیش کے بیجے بھا گتے رہے ہیں لعض جگرتہ اس عورت مال نے مطافت اور دہنی کی صورت اعتبار کی ہے تی بعن جگہ اس میں انتہالین کی نے ابتیدال کا دنگ بھی پیداکر ایا ہے ورگا وقلی خال نے اپنی دلجیب کتاب مرفع دہلی اگرچی محکوشا ہی عدين المعى بيدن أس سي فناه عالم اكبرنناه ا دربها ورنناه كي معاشرتي زيركي يمي فاصی دائشنی بڑتی ہے کیونکماس وقت بھی تھوٹے سے فرق کے سانے در اگی کا عام انداز وہی تھا۔ مُدُنا وک زلنے کی سی شدت تواس زمانے میں إِنی منیں رہی تھی سکین اس زمر کی کے لیل ونہا رکم وہیش وہی تھے ۔اس زمانے کے إزاروں مخلوں بجبوں اور دوسری دلیبیوں کا جوحال انھوں نے لکھا ہے، وہ پڑھنے سیعن رکھتا ہے تطعے کے باہر جویا زارج کی سعدالتہ خال کے نام سے مثہورہے۔ اس کی کیفیت اُنھول نے اس طرح بیان کی ہے:۔ منكامراش محاذى وروازه قلعداست ومعش درفعنا يدين كا وجلوخان بحان الشركترتة مى فودك نظا ز لما خطامحسورات ديگا ديگ رست ويا كم ي كند وتكاه بشابره تحقروامثال ويتماشا وتعدا ذيمثال موادتمنا ورأئينه فالذحيرت *ى نشيند، برطرت تفس اما در خوش د د فيامت آما د وبرسو شورا فراينجال* 

ی جوک تلوی نامی کے دروا اے سے نرئی ہوناہے۔ یہ دہی کا بہت ہی خواجہ کون اللہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا

اوددای کی بین امرای جبیبیول اورمزاج کی گیینیوں کا ذکراس طرح کیاہے :۔

"اعظم خال بیسر فردی خال برا در زارہ خان جمال بها درعا لمگیری ازام الم عظم خال بیسر فردی خال برا در زارہ خان جمارت راک موق مطربان بنائرتا ب طبیعت الماد دید است برخت و محادث راک موق مطربان بنائرتا ب طبیعت الماد دید در مال در برند مالی بائرت می مون اخراجات این فرق است و محال دور کارش خرجی یا انداز مقدم این فرق است و محال دور کارش خرجی یا انداز مقدم این فرق است و محال دور کارش خرجی یا انداز مقدم این می کند طبقه برجا از اموت دکیس فرمی یا بربر عارت ول نواه و در کمندر فاقت خود می انداز در از برطون از ساده مدت بیاس می در مدب وام احرائش می کند محمد ازی گرائی بیش بنصب مناسب المیاز یا فقد آمیس برماط اند و در خیل محمد ازی گرائی برخی برخیل می در در موادی بیان تام دیمل المی کار مالی از دیاسیاری شود در خوش برجا سبزه در تکی نظری ایر نسوب برخیا فرخط جواجه و کندا ز دا بستها کے ان عظم اشان بربر آب

٢٥٠ نظاى: بُرُانى دلى كمالات در جرم قع دى يواله

ك در كا وقلى خال: رقع ملى وظل

خال این گل زخال صبح بیری داخضاب می کند دادا بهد کم فرصتی بائے زمال وصنت حیات در استجلاب وخلی طافعهانی و دشتانش ا

" میرزامتوکه ازامیرزاد این ندانداست دورین فن محرکاریمایگانه اکترا ا امرا ذا ده باشت احکام مزودی این علم از و باد می گیرند و بشتاگریش نخری کنند شیرازه این مخل است و با مدن انتظام این بزم فلمان مشاکل خانداش بهشت شداده است و کاشانداش آشیان مجمع بری زاد مروضا نگیس که با این محفل دبطهٔ دارد فرد باطل است و مرفیح که باین مجمع مربیطا نیست از ملیهٔ اعتباد عاطل مجسست دارالویا دشا بدان است و درمش محک این کمان مان نعت د

اله دراً الله على فان: مرقع دبل : معل معل معل تعامى : يرانى دبل ك ما والد رتر مرقع دبل) : ما

قرامنه حن تاب دا دا لعزب پزمش دجرع دکود کا ل عبها دبست چرن که مشل طلائے دست افغاداست ومیم مال تا درکوزه میش گدازنیا برجا نری میست چرث رک اگرنغزه فالص است میم

ایمصرت محاشهورامیرنادے ہیں، اور من مکستی اورامردن زی کے فوای يكائد دوز كا ركي والتي والتي والمديث قاب زادك دولن من إلى ا ورمرزات ے اس فن فاص کرسکھنے ہیں'ا ور میرزا کی شاگردی پر فخر کرتے ہیں برزامنو كى محفل رندانة كك أيج المجول كى رسائى منيس بهوتى ا دروه ميرزاكى صحبت فلماك معادوتكاه لطيكا وزوبصورت مطربول افدعثوقول كالمجع دبتاب مشهور ب كرميرناكى بزم جال من ونوبعورتى كى امتحان كا وب كيونكد ميرزا عفق بازی اورس برسنی کے فن بیں اتنا کا مل ہے کسی حین کا اس کے جنگل سے نکل مانا یا میرزوا کاکسی حبین سے عجبت رد کرنا اُس میں سے فقص کی علامت ہے۔ دیلی کی مرین اولی ا ورسرین الملے کا مبرزا کے تعلق میں بھا ادی ہے۔ بیشل شہورہے کہ جوامرد میرندامنو کی مفل کی زمین منیں دو عیارکامل نہیں ہے اوراس کومنٹوتیت کی تمیز نہیں ہے ا ان بیانات سے معلوں کے دور آخر کی دِ تی، اُس کی معاشرت اور اس معاشرت کے علم الد برخاصی روشنی ہے۔ کم دبیش میں مال امراء ورؤماء کا بھا درشا و ظفر کے وقت تک رہا۔ ان میلانات کے اٹرات اس زبانے کی معائرتی زندگی پراتے گرے ہوئے کے عوام مکنے ابنة ب كواسى رنگ مي زنگ لبادا وراس طرع برطون ايك ميش ومشرت الذت ليندى ا ورجوا وجوس كى فضا قائم جولتى اس زمالي كابر فرداسى فصابي سانس لينا بموا نظرة ما ہے یہی وجہدے کراس کے افکا روخیالات رعظا مرواز ہمان اورعا دان واطوا رسبیں اله درگاه ظیفان: مرقع دمی: صل-۲۸ مله صن تطای: برانی دمی کے مالات: مالا-۲۶

اس کی جلکیاں دکھائی دی ہیں۔ ال محسوس ہوناہے جیسے ان اور سف زندگی کے اسی انداز کو بنا نصابعین بنائیاہے اور اس کو کلی جامہ بینا نے کے خیال میں وہ سکے مسب سرگرداں نظر آتے ہیں۔ اس زمانے کے خیال میں در اسی کے مسب سرگرداں نظر آتے ہیں۔ اس زمانے کے مسبوس مالات نے ان میں سے ہوا کہ کو انتہا بہندی نے جمومی طور برمعا شرقی زندگی ہی جب

عجب كل كمات إلى .

ر جھاسے ہیں ۔ بطا ہر یہ زندگی بڑی رکین اور برکا رنظر آئی ہے ۔اس سے ہرشعب بر المین برائے براست جوست و کھائی دیتے ہیں ال یں بڑی و فتی ہے۔ یہ رعنانی سے بعر اورہے ۔ ال میں فيسيئ كابرا سالان سبعدية أنكفول كوفيروكم في سيطين اس مين شبنيس كداش تينى اور برکا دی کے بے بنیا دا در درجاماس ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یوایک خواب ونوسال کی ونامعلم بونی ہے۔اس کی دج بہرے کراس کو اعظاط وزوال کے فیشعوری احساس نے بيداكيا تفاراب أيك يرصف مح دامسة بندج كم تعظيم تع فيمثيروسنان كي عجد طاؤم، ودباب فے لے فی فی درم کی جگر برم کا دوردورہ تھا۔اس لئے وگ زندگی مے حفائق کو بھلا وین جا ہتے تھے۔ اس کے نگین معامات سے بنم ویٹی کرنا اُن کے مزاجول بی داخل ہوگیا تھا۔ اس كن أن كي زند كي متوادن بنيس راي في . أس نمان مع وكرعظم معاشر في روايات کے طروار تھے لیکن اب سیاسی انتخارا وراس کے تتیجیں بریدا ہونے والی محافی مرحالی فان روایات کی بنیا دی او کی بعب اس لئے ووان روایات کرسینے سے لگائے رکھنا چاہنے تھے سیکن ان روایات کم ال صورت ڈٹ باتی دیکھنے کے لئے سیاسی التدارا ورمعالی الفباط كي صرودت يخى ا ورب دونول چيزى عنقا بوعلى تعيد ال ميخان معاشرتى دوا إن كوير قرار المحف كے خيالات افراد سے جميب جميب حكتب مرز دكراتے تھے . معاشر تى زندگى بس لذّت لبندى كاخبال الخيس ويستّه من من تقالمكن اب اس خيال نے عجيب وغريب صورتی اختیا دکرلی تیس اس یس فراری د بنیت نا ال تعی اس مختا بندال کا رنگ ونابعرف يكا تخانة أي محل ا ودلال قلع كي تعمير كے لئے أس زملنے من وسائل موجود تبيس تھے اسے بخليقى صلاحيتين ان بزم الأيول كى نزر موكى تقيس جن كامنصد صرف ومنى تعيش تها.

اس نمانے کی زندگی کے مختلف شعبوں میں افراد کی حرکات وسکنات اسی صوریت حال کی آئیده داری کرتی ہیں۔

یہ صورت اس ذہنی ہی کانبنج تھی حس کوسیاسی انتظارا ورمعاشی پر اگٹ رگی کے ا تھوں د جو دہیں آنے والے انحطاط وزوال نے بیداکیا تھا معلوں کے دور آخر کا تقریب ورائح المراه الما المان المن المنتجي المرائخ الماط وزوال كانشان وي كزاب اوراك بيب عالمكرج كى دفات سے اے كريها درننا وظفر كے معرول بونے تك بندوننان كى ندركى اسى صورت مال سے دوچا درہی مسلمانوں براس کا نسبنا زیارہ اثر ہوا کیونکہ وہ براہ راست ان حالات سے د دچار ہوئے۔ اس اشوب فیامت نے اُن پرعرصہ حیات تنگ کرایا جماس زمانے ہی سیاسی ا تنداری کی اورمرکز کی کمزوری کی وج سے کھوں اور جاؤں کی شورشوں نے بر اکیا تھا۔ معاشی برجالی نے اُن کے لئے زلیدت دشوار کردی ۔ اور وہ جو کچھ کرسکتے تھے وہ یہ کرسکے بیابی أن كى دا مول بين مأكل دي جنائخة تفيس ميلان حيوان ايرا، اور ووعلى زندگى سے مّنه مور لينے برجبور ہوگئے انھوں نے خیال کی عنیا میں خلیں سجا بیں ا درا ن کا دہی ما ل ہوا جوعام طور بران حالات میں رومانی مزاج اوگوں کا ہوتا ہے۔ وہ معاشرتی روایات کو برقرار الله و الكفت بين - أن كى زند كى بين نغاست ا ورابطا فن مجى نظرًا تى سبيران كى مجلسون بي ولغول كاحساس بمي بزنا بي كين اس دمني ليتي ا ورانعلاتي انحطاط كے انزلت بھي أن كے بهإل نمايال الل جن كوعام طور يروه بياعتدالي ببيراكرتي سے جوروما نين كى بنيا دہے۔ بربياعتدالي اس زمانے کی وہرگی بیں ہست عام ہے، اور اس نے معاشرتی زیر گی کے شیرا ذے کومننشر کھیے رکھ ویاہے جنانخ سرچیزاس نمانے میں نمود دنائش کا ذریع بن کئی ہے۔ سرشعے ہیں ہوا وہوس کے خیالات نے گر کرایا ہے اور اس کی کمیل ہی کولوگ زمر کی کامقصد سیجھنے لگے ہیں۔

ان مالات پس بهیشه کوئی نه کوئی نه کوئی و دخگری تخریک میلی ہے جس کا مفصد زندگی کو داہ راست پرلانا ہوٹا ہے۔ اس زمانے میں بھی بین ایم ذہنی ا ورد کری تحریکیس ملتی ہیں جن کا

شاب مغلوں کے انحطاط وزوال کابھی زیانہ ہے۔ اس تھریک کی ابتدا شاہ ولی الشرح ولموی ہے ہوتی ہے ۔ اُنھوں نے سب سے پہلے ملمانوں تھے بیاسی انعطاط معاشی انتظار اور معا ترتی پراکھر کی کومحوس کیا، اور الحبین اس سے بابر کا لنے کی کوشش کی - یہ کام آبان منیں تھا کی کھاس زیانے میں ایک عام افراتفری کا دوردورہ تھا مکھوں سے منگا موں ، ما ول كى بورشول ا د دم م الول كے حلول نے ما صرف معلمت مغلب كى عجميا دوں كوم تراول كوليا تھا۔ بلکہ عاش سلمانوں سے لئے بھی زنرگی دشوار کردی تھی۔ بادشاہ اورا مرارون مالات کی تا ب مَا لَا رَعِينَ وَمُشْرِت مِن كُم الوكيَّ تَعَى أَنْهُول في اليها وركَّ وعِينَ وَكُمِلا وإلى الدركَ وعِينَ وكم بعلا وإلى ال اورزندكى كے حقائق سے اس طرع ابني أنكميس بندكر في تعيس عيد الحيس ان جالات سے كون سردكارمنيس ہے - إس مورت مال في ساز شول كا ماحولى بداكيا بوس الك كرى طاقت كمر ورمولى بغاويول في سراكم إلى ارشول كي فقي بدار موت بني بدار مواكم علول كى مكومىن يخ بوكى معاشى اودا قضارى حالات برسے برتر موسے كئے معاشر فى زندگى بى فرارى وبنيس كافكس تطور في لكا . غرض ايك عام براكند في جيل كي . شًا ، ولى النُّرِين ان حالات كوبغور دكيما ، أن كيشيب وفراز يرنظ طوالى -سياسى معاشى معاشرتى ورتهذيبي معاطات كاغورسع مطالعه كما اورده اس ملتح يرسنح كه ملانوں کے انحطاط وزوال ان کے قرمی انتظارا ور تی براگندگی کاسب دین اور ندیب سے علیدگی اوراسلام کے بچے اصولوں سے بے گانگی ہے۔ اسی نے الدی سے بہاں فرصیلا فوصال پن بداکیا ہے اور وہ بیجے زور کی مے ماستے سے بہٹ گئے ہیں بیتی بے ہواہے کوزنر کی کا سارا نظام بروگی ہے معاضی نظام اقدادیں نا ہمور ری عدا ہوگئی ہے معاشرتی فرمومات عام مو کے بیں مودلدب زندگی کا برون کیا ہے تعیش برسنی مزاجوں بیں واعل ہوگئی ہے۔ لذبت ببندی کے بحیالات عام ہرگئے ہیں۔اپنی کتاب تعثیمات میں انھوں نے ان نرام مماوؤل كى طرف قوم دلائى ہے اور سلما نوں كے نامطبقول كوان حالات سے اس كلنے كى ون متوج كيا سے اس زائے كے سلمان امراء و مخاطب كركے كيتے ہيں :-

ا درموام کوخاطب کرکے فراتے ہیں :ر

"اسين مصارف وقع تكلم مين تكلف سے كام ذاريا كرد الرتم اليا كرد أوقع الت نفوس بالأخرفس محصد وتك مينع مائيس كم التدانما في اس كوليند فراياب كراس كے بندے اس كى آسانيوں سے فائرہ الحاييں ـــانتاكمانےكى كومشش كروس سے تھا رى عروريس بوري موجائيں ۔ دوسرے كے سينے مے وجہ بننے کی کوشش و کروکہ ان سے ایک انگ کرکھا یا کرو یا تم ان سے مانکواور وہ ندیں۔اس طرح بے جاسے بارشاوا ورحکام کے لئے بوجہ من ما وتماس لي بي لينديره بكرتم ودكاكر كما ياكرو أكرتم ابسا كريك توالترتعالى تميس معاش كي بي رائي محالة كابوتمان ليكاني ہوگی ۔ اے ا دم کے بی اجیے فدانے ایک جائے مکونت دے دکھی ہو۔ جی میں وہ ارام کرے۔ اتنا یا فی جس سے سبراب ہو۔ اننا کھا اجس سے بسر ہوجائے۔ اتناکیراجی سے تن دھک جائے۔ اسی ہوی ہواس کی دی ہو كى جدوجدي مرد دسيكتى بونويا دركھوكد دنياكا بل طورست استخف كو س ملى ب عابد كراس برفداكا شكراماكري

اعله شاه ولى الله: نغيمات د كوالهذاه ولى الشريع سياسى كمتوبات : مرتبطين احد نظامى : ملامه

اسی طرح جولوگ بری رسموں کومعا شرقی زندگی کا اہم حِقت سمجھنے گئے تھے۔ اُن کے بارے يں مکھاہے:-

"تم في اليي فا مررمين اختياد كرلى بين جن سے دين متيز ہوگيا ہے مناأ بيم عاشوره كونم باطل وكات كرت بوسايك جاعس في أس دن كوما تم كادن بناو كهاب يجه لوكول سفاس دن كوكهبل فاننول كا ون بنالياسي ا وركيه دوسرے لوگوں نے اُسے مذہبی منا سک کا دن بنا رکھاہے بھرتم سنب برات مين جابل تومول كى طرع كحيل ناف كرت بوا ورتم بين سه ايك كرده كافيال بهد كاس دوزم دول كوكترت سع كمان الجيجنا جا بيجيك

ا ورجولوگ معاشر نی زندگی براجی رسموں کو بورا کرنے سے لئے ضنول خرچی کہتے ہیں کفیں

مخاطب کرکے کہائے :۔

" بھرتھنے اسی رسی بنارکھی ہیں جن سے تھاری زندگی ننگ ہورہی ہے مثلاثنا ديون بين ففول خرجي، طلاق كالممنوع بنالبنا، بيوه عورت كويجعا ركمن تم في موت ا وزمى كوميد بنا ركهاستي

غرض نناه ولى الترشف اس وقت كى سارى زندگى كوبرلن كى كرمشش كى بعداس كونى دا موں برگامن فكمناجا إسى أسك فتلعن شعبول بس نياخون دوولانے كے سليليس ده بين بيش ديدان أن كي تخريك أس وقت كي ابم تزكي نفي ما م تخريك كي نوعيت ميك وقت د بی بھی تھی سیاسی بھی معاشی جی تھی معاشرتی تھی ۔ انھوں نے زندگی کے ان تا مشعبول ہی ایک نئی دوج پھونگی ہے ا ورائیس صحنت مندی سے ہمکنا دکرنے کا اہم کا م انجام دیاہے۔ بقول شخ محد الرام شاه ولى التر قوى زير كى ك ايك برائ دورس بيدا بويد أن فلوراس زمانے میں بعماجب اسلامی حکوست کی بنیا دیں اکھ رہی تھیں اوراس ملک میں صدیوں جاہ وجِلال سے حکومت کرنے کے بعدای قدراً دام طلب اور کمزور ہو گئے تھے کہ دوم بمون ادر كمول محمقا بلي سابل اختيار كرت تص فنا وصاحت كوس صورسه حال

كم بحالة الخامثاري مثلة

ك بوالة الع منائخ يشت: طلا

یه سخر کیب بنیا دی طور بر ذہنی اور فکری تحریکی اس بین علی کا بہلونا پال بنیس سے اس وقت مالات اس کی اجاز تعدیمی ویتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اجاز تعدیمی ویتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اختیار کی سٹا وائم عیل بنیڈ اور مولانا سیدا حکر کہ لیدی میں بنی کے بینے میں بنی اس کے بہاں علی کا جذبہ تحریک جہا دی صورت اختیار کیا ہے ۔ اور یہ مردانوں ق آگا ، باطل کے مقابلے میں حق کی فوٹوں کو صعت آرا کرتے ہیں اور ساء می دوانوں ق آگا ، باطل کے مقابلے میں حق کی فوٹوں کو صعت آرا کرتے ہیں اور ساء می دونوں میں دونا ور آبان کے معابر اور میں شاہ حبار لعز برزور ، تناه صاحبز اور وں میں شاہ حبار لعز برزور ، تناه صاحبز اور وں میں شاہ حبار لعز برزور ، تناه صاحبز اور وں میں شاہ حبار لعز برزور ، تناه می الدین ، تناه عبلہ لقاد گا ور شاہ ولی المدین کے بعد ان کی دینی وزیر گی کو می دھا رہے ہوں کے معامر اور کی دائی کو می دھا رہے ہوں معاشر تی معامر کی دینی وزیر گی کو می دھا رہے ہوں معاشر تی معامر کی دینی وزیر گی کو می دھا رہے ہوں معاشر تی معامر کی دینی والد شاہ دی اس میں میں میں میں میں بیرا ہوئے مابین والد شاہ دی اللہ تا ور می الدی میں میں میں میں بیرا ہوئے مابینے والد شاہ دی اللہ تا ور می اللہ میں میں میں بیرا ہوئے مابینے والد شاہ دی اللہ تا ور می اللہ میں میں میں بیرا ہوئے مابینے والد شاہ دی اللہ تا ور می اللہ میں میں میں بیرا ہوئے مابینے والد شاہ دی اللہ تا ور می اللہ میں میں بیرا ہوئے مابینے والد شاہ دی اللہ تا ور می اللہ میں میں اور میں میں بیرا ہوئے مابینے والد شاہ دی اللہ تا ور میں اللہ میں میرا ہوئے مابینے والد شاہ دی اللہ تا ور میں اللہ میں میرا

على كيا ورېندره برس كي عمريس فارغ فيقيل بو گئے جب تناه ولي النه صاحبٌ كا تتقال ہوا آؤان کی عمر شرق سال تھی۔ وفات کے بعد بین وصاحب سے فلیفہ مقرد ہو سے اور ساتھ مال کرا ہے دالدے کام کوماری رکھا علم حدیث سے درس کی طوت انتھوں نے فاص فورا کی وَمِ کی جِنائِ ہِندُسنان سے اکثر محدین کامسلہ آپ سے ملیا ہے۔ اپنے والد کی طوع وہ تصنيف والبعث كى وان نوج رزكر يمك كو تكران كا زياده وقت درس ومراس س صرت ہوتا تھا اورووارفتا دوہرایت سے کام بیں معروف رہنے تھے اُس زمانے کے تذکروں معلى انتاب كرا منول في جوابم كام فروع كرا كها نفاء س كواس زمان كروكتني اجتبت ویتے تھے اور ان کے دول میں شاہ صاحب کی تنی بڑتے جن نامور تیوں نے ان سفین ع ل كيا- أن من شاه رفيع الدين، شاه محمد الحق رشاه غلام على مغتى صدّ الدين آ زرده ، مولوي مخصوص التدر ووى عرارى مرادي مولانا ميرمجوب على بهطان فعنل من خيراً إوى مفتى البي يحش كا نرصلوى ا در وان سر المربيلي وغيره كنام خاص طور بيشهورين فا وعلد تعريدة حرف اساعى علوم کے ماہر تھے بلکہ دوسرے علوم وفنون بہی ان کی نظریت گری تھی۔ زبان وا وب کے بى دەبىت رئىد ا برتھے جانچەس زانے كىيىن شاعول نے بى ان سے ين ماس كياب بوكن ي بين بي ان كي مروس سي خسلك بو كي تي انخول في ابنوا في ابندا في البندا في البندا في البندا بھی داں ماں کی اور اُن کے دعظ بھی سُنے وَوق نے ہی اُن کی شاگری اختیاری اور اپنی غربي أخيب د كامين - ا مزيز يرفواق نه ول قلع كى ايك جلك بين اس كى تفصيل بابن

کون نیں مان تاکہ حضرت شاہ نصیرصاحب وہلوی اکبرشاہ تاتی اورالظفر
بہادرشاہ اورشیخ ایرائیم ذوق کے اُستا دیجے یجب شاہ نصیرصاح کے ذوق
سے ول کھٹا ہوگیا، اوراصلاح موقات ہوئی کوذوق ہرجیعہ کوملانا جارلوزیما
کے دعنا میں مانے گے، اور وعظ ہست خورت کننے گے کہی دوست نے
اس کا مبب ہمجھا تو ذوق نے کہا، اُستاد مجد کنے کا رسے نا وَشَ ہوگئے شعروی م

كه آزاد: آب حيات: م

له نيخ مخذاكام: رود كوثر: مناس

یں، صلاح طی ہنیں۔ اس کا برل ہیں نے یہ کا لاہے کیونکر ناہ مبلد لوزیرا اور انی میں شاہ تعیر صاحب سے سی طرح کم ہنیں مان کے بیان کے بیان اور اُزود و کے محاورے روزم ہیا و کر ناہ ای اس کے کہ ناہ مبلد لعزیز صاحب اور کہ محاورے روزم ہیا و کر ناہ ای اس کے کہ ناہ مبلد لعزیز صاحب کی خدمت ہی جہنے ہوئے تھے اور اسکی کے لئے خواج میرود وصاحب کی خدمت ہی جہنے ہوئے تھے اور اسکی خاص میں جہا کہ نے تھے جو لانا و کی اللہ صاحب این جے اور کی دل میں جہا کہ نے تھے جو اور اس کے مدر خواج میں ہوئے آپ کی تقریر ناکرتے تھے اور کی دل اس کی اور اس کی فن ہے۔ اور اس کی موجد و مجتمد خواج میر در وصاحب ہیں اس کی اور کی موجد و مجتمد خواج میر در وصاحب ہیں ایس کی فن ہے۔ اور اور کی دل اور کی در اس کی موجد و مجتمد خواج میر در وصاحب ہیں ایس کی فن ہے۔ اور فن کے واسطے غذیم سے کھورک کی واجم میر در وصاحب ہیں ایس کی خواج میں خواج میں اس طور پر میر در دوصاحب کے پان ہیں جہا نی خواج میں خوا

عُرَصْ نناه عِلَدُلُعِنَ يَرِيْسَ مَهُ صَرَفَ عَلَمَا مُنْ عِلَى اسْتَعَادُهُ كَلِي اسْتَعَادُهُ كَيا كَيْنَ كَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

له تام نذير فراق : وال يقع ك ايك جملك : عن الله مرتباعد فال : تذكره الل دبل والله عله

ا ب زما نے یں مختلف قرنوں سے زیرا نزو مر کی تین شغے رجی ان سے اشا ہورہی تھی مان کا فيرمقدم كبا، ورأن كم قبول كرف كى طرف وكون كوجى نوم ولائى فاوعبدلعز يرزكانتال عرشوال مستلاليرليني ، ارحلائي تشكيرا كوجوا موكن سف بواجة اعلى الم جبيب التيرسي منیں بلکہ تناہ صاحب سے دیتے ہوئے ام مومن فال سے زیادہ منہور ہوئے ان ریخ کہی ہ وست بديدا داجلس بيس بي سرديا موسكة فرودين فينل وبمنر مطعن وكرم علم وكل اوراس بي شبنين كدوه فقرود بر نصل وبمز تطعت وكرم الدعلم كامجسم حصر أنهول نے اپنے ز افين الخيس عام كريف كى كوستنش كى اوراس سلسليس أن كے دوق وشوق اور النماك في العبس بروات خود ايك اداره! ورايك تخريك بنا ديا-شاه عبلدلعر بمريح سأنهر ساتغدأن كمع بمعالى شاه رفيع الدين منشأه عبلدلقا وثراور شاہ علافی بھی س کوم یں بینی بین رہے س کا آغا زان کے والدشاہ ولی الشرف کیا تفا أنحول في ابن علم وفعنل ا ودورس و تدريس سيداس وقلت كي الما أول عيل ايك نئي زىرى ئىداكىيى كالمشش كى فاه رفيع الدبن تلاللة مطابق الاكاراء بين بديا بوك اين والدفناه ولى التريس علوم على كئے جب نناه علالعزيد الخرعمين درس وتدريك كام ذكريك ويكام فناه رفيع الدين في منهالا أن كاسب سعابم كارنام قرآن مجيد كا نخت اللفظ زجمہ ہے مادی زنرگی انھوں نے دین اسلام اور الی اور کی فرمن کی عسي الماه المام المان التقال كيا مشاه علالقاديكي شاه ولى التأريك المورفرزنديكه \_ انعول نے بھی ساری زنرگی درس و تدریس میں گزاری علم سے فارغ ہوکرا کرآ بادی مجدين كوشنطيس رهي فرآن بجيد كالإمحاوره تزجمه أن كالسب سع براكارنا مهي اس ترجمه نے سلمانوں بن مئی زندگی بدائی کمونکہ تعیس وین کو بماہ داست سمجنے کا موقع ملا۔ علم فقد، صوريث اورتفير كي ده زيروست عالم تصده ورا تخول في مسلما أول مين ال علیم کے دربعہ سے بی دین ا در دنیا در فول کو سجھنے کا شھور پیداکیا۔ آپ کے علم وصل کا بیان کرنا ایساب کہ کوئی ہ فت اب کی تعریب اور فلک کی مرح بلندی کے ساتھ کہ ہے .

له في مخراكرام: رددكونر: عالي

ربان كوكيا طافت كرابك حرب حفرت كى صفات سے نكھ سكے اور فلم كى كيا مجال كراپ كى مرائح سے ایک ذرہ کھ سکے کر بین باطن سوائے والدما جدیے اور بزرگول کی فدمت ي انفاق مواب بار بانقات كى زبان سے مناكباك من ميں كيھ فرمايا وبيابى بے کم وکاست ظہور میں آیا، با وجوداس سے کہ بسبب کثرسد افلان سے سی کے حق میں کچھ ارتناد مرتے اور کسی کونہ فرمانے کہ إدھر بيٹھ يا أدھر ليكن من جانب لا روكوں كےدل میں آب کا بیارعب جھایا ہوا تھاکہ روسائے شہرجب آب کی خدمت میں ما صربرونے ، بسبب ادب کے دوردورفاموش بھے اور بدون آپ کی تخریب کے عال من رایت ا درایک دوات کے سوایا داند دیمے کے کچھا ورکلام کریں وغوض شا وجد دلقا دُرِّ بڑے یائے سے بزرگ اوربڑے بی متجرعا لم تھے۔ اُن کافیفن اُس زمانے میں عام تھا۔ اِ قاعد گیسے درس دیتے تھے۔ دعظ کاسل کھی جاری کر کھا تھا۔ ان میں اچھے ایھے لوگ نثرکت کرتے تھے۔ موتن نے بھی ان سے استفارہ کیا بچین کی معمولی تعلیم کے بعد جب ورا ہوش منعالا ووالد نے سناہ عبدانفا ورصاحب کی خدمت میں بینجا یا، آن سے عربی کی ابندائی کتابیں پر صح رب حانظ كايمال نفاكه وكيوناه صاحب سي سنة ته ورايا دكيلية تهيم عرض شاه عبلدلفاً دُرٌ كافيف عام نفاراً نفول نے آس زمانے میں دین كے اصولوں كوعام كرنے اور اُن كى رَفْنى مِن فَتِح زند كى بسركين كى فصاقائم كى بالماليرين أن كا انتقال بوار مناه على لقا دُرْ كَ حَجِو شِي مِها في شاه عبالغني كف الرحيده وابني برا عها يول كي طرح مشہورومعروف منیں لیکن مس دبنی اوراصلاحی تحریک کی واغ بیل شاہ ولی اللہ ف ڈالی تھی اورجس کوان کے بڑے بھائیوں نے زندہ رکھا تھا۔ اس بیں ان کالجی خاصاحِت ب. شا والمعيل شهيدً الخيس كي بيي تصحيفول في اسلامي علوم كوعوام مين يهيلا بإما وريورولانا سبدا حكر برلموى كے ساتھ جام شها دت بى كرائے آب كوايك بهت برا عالم باعل نابت

ير تخريك ابنے شاب برأس وقت بہني، جب اس زمانے كے ست بڑے عالم باعل

ك سرستيرا معدفال: تذكره ابل ولي: هي كل أزاد: أب حيات: طاع

مولانا سیدا حذیر ملوی جها و کے خیال سے میدان میں آئے، اور حجفوں نے مسلمانوں کومنظم کرنے اور گفارے مقایلے میں صعب آ راہونے کی تخریب شرق کی کراُ ن مے خیال میں اسی ا طرح اسلام کا بول بالا ہوسکتا تھا اورسلمان اس تعریز آت ہے یا برکل سکتے تھے جس میں وہ نفزیباً ایک صدی سے براے ہوئے تھے بولانا سیداحمد بر بلوی نے شاہ علاموری کے سامنے زانیے اور نهركيا نها اور شاه على دلفا دُرُست مجى تصبي لىبى خاص ري تھى . بنى سبب سے كرشاه ولى الله كى تخريك كا أن بركمرا الرنظرة اب برحيدك الفول نے مصلح المحدّد بونے كاكوئى بلنديانگ دعوىٰ مذكيا تخاليكن تحديدا صلاح كالإراسامان متيا كرديا تھا۔ توم كى اخلاقى ا ور روحا فى قباحتول كۇ تفوں نے ابنى نصائبىت يى بے نقاب کیا۔ ملک میں قرآن ہمی اور درس حدیث کے حشے لگا دیئے جن کی وجہ سے غیراسلامی عناصر آما فی سے نایاں ہونے تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ ایک ایسی جاعت کی نبیا و کوال کئے تھے جواً ن كى اصلاحى تنجا يزكه يائي تكميل ك بينجام كن تنفى <u>مستحفرت اما م المن دُك ح</u>بالنبين شاه علدلع بيشيف ال كام كوجارى ركها ليكن أن كى اصلاحي كوستسنون مين أن كي طبعي مباندروی نایال می اورمون اس قدرعام اور کرانا جوگیا تفاکه اس سے ازامے کے سلم معمولی عرق سولف ا و دن که سبها نی کافی مذنصے بلکسی بهست بیزا درکر وی دواکی صرورت بخی -برمعالج شاہ صاحب کے خلیف مولا استیرا حمر بر بلوی اوران کے رفقائے کا دنے تجویز کیات اس اعنبارے وکھاجائے تومولانا تبداحگر بر الجری نے ایک بست بڑاکا رنامہ انجام واسے ا ورسلانوں کی اس ذہنی ا وراصلاحی تحریب کومعراج کمال تک بینجائے بس آ ن کا بہت بڑا

مولانامستبداس کم مرم مرائل ایربینی مرم و اکتوبرس کا کوشلع دلئے بری ایر برس کا نام مرسی کا کوشلع دلئے بری ایس می ایران میں بدا ہوئے دائندا میں انعیس علم سے کوئی کی بنیں تھی کم تب میں داخل ہوئے لیکن میں میں برط صفے لکھنے میں جی دائل حب سن نعور کو بہنچے تو لکھنؤگے وہال کسی امیر کی طازمت کرلی ۔ اس نام نی شاہ عبد العربی برنے درس و تدریس کا شہرہ بنا مولانا سیدا میں برا میں میں کم ایس کا شہرہ بنا مولانا سیدا میں برا میں کا شہرہ بنا مولانا سیدا میں برا میں کا میں کا شہرہ بنا مولانا سیدا میں برا میں کم کم کے درس و تدریس کا شہرہ بنا مولانا سیدا میں برا میں کم کے درس و تدریس کا شہرہ بنا مولانا سیدا میں برا میں کا شہرہ بنا میں برا میں برا میں کم کے درس و تدریس کا شہرہ بنا میں داخل میں برا میں کا شہرہ بنا میں برا میں کا شہرہ بنا میں برا میں برا میں کا شہرہ بنا میں بنا میں برا میں برا میں کا شہرہ بنا میں برا میں کا شہرہ برا میں کا شہرہ بنا کا میں برا میں کا شہرہ بنا کے درس و تدریس کا شہرہ بنا کا میں برا میں کا میں برا میں کا میں کا شہرہ برا کی کا میں کا میں کا میں کا کم کا کہ کو کا کہ کی کا کی کہ کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کر کا کہ کا کہ

ك شخ محاكرام: من كوثر: مو-ا

دل پس اُن سے ملنے اوٹیف مصل کرنے کی خواہش بیدار ہوئی جیٹا کیے وہ اسی مقصدیسے د تى روامذ بوئ ، وتى يهنچ شا ه عبار لعزيرُ له الهبس اين بها نى شا ه عبار لقا دُرْ كه ماس اين بها ف جوان ونول اكبراً با وي سيرين مقبم تحصر شا وصاحب سے المحول نے مختلف علم بڑھے فران كامطالع يجي كيا بأبيس سال كي عميس وه شاه عبلدلعز بزيك مربد موسه اورفشيندير سيسطين أن سيسبعيت كى ليكن زياده عرصے د تى بين مذ كھرسكے الحصير لعض مجبوراوں كى بنا بردك بريلى والس جانا يرًا و إلى مجوع صع قيام كيف كے بعدوہ نواب الميرفال فرما نروائے لونک کے باس جلے گئے اور فرج میں ملازمن کرلی جیرسان سال وہاں رب ا وراخبس سيركري ك فن كرسكين كاموقع الماجها دكاشوق العبس سميندس تفايها ل اس شوق كوعمى جامه مينانے كے مواقع زياده فراہم بوك چنانجد سال مك وه بهال جها د کی نرغیب وینے رسے لیکن فوج میں ان کی جنٹید پیچین ایک سیاہی ہی کی ہنبس تھی۔ دہ منعد دارا بموں میں ایک دسنے کے امبرا ورنواب کے منبرخاص کی جبتیت سے شرکی رہے لیکن جب دہاں کی فضا سازگار مذرہی تو انھوں نے دتی کا رُخ کیا۔ اُن کا خیال تضاکہ آواب کی مدوسے مندفستان میں تقیقی جہا دے لئے زمین ہموار ہوسکے کی لیکن جب نوا ب نے انگریزوں سے ملے کرلی تو یہ توقع بھیٹہ سے لئے حتم ہوگئی ۔ جینا بچہ وٹی وابس آ کا تھو آ علیٰدہ جہا دکی اس حدوجہ دکوحاری رکھا۔اس زمانے میں شا وعباد تعزیزکے داما دمولا اعمہ اوران کے مقیعے شاہ المعبل شہر کرنے ان سے ہاتھ پربیعت کی ۔اس سے مولانات براسی و کوبڑاسہا را ملائے انھیں ساتھ لے کروہ دورہے پر بیکے اورشا کی ہندستان کے مختلف علا قرل میں اینے خیالات کی نشر واشاعت کی ۔ان کے مواعظ سے بہت اللح و انفلاب ہوا۔اس ایک سفرنے وہ کا م کیا جو بڑے جڑے مشائخ کا نزکیہ باطن اور بڑے براعلما مولحین کی برسول کی تربیت ظایر کرتی ہے۔ ہر برجگر سیاوں آ دمی تفتی متواجع عا بدوتميع مُسنّت اوررت إنى بن كير برارول فاسن وفاجرصالح اوراوليارالتُدموكيّ -منبيول ادى قتل كے ادادے سے آئے اورجاں نثارين كئے اور كھر بارجيو لركرآب كے ساتھ

اله مسعود عالم ندوى: مندوستان كى ميلى اسلام يخرك : مساسيم

ہوگئے یہاں کہ کرمیدان جنگ ہیں شہید ہوئے جس نے ایک دفعہ زیارت کرلی وہ آپکے رنگ یہاں کہ کی اور آپ کے رنگ ہیں رنگ ہیں رنگ گیا۔ اس نے اس میں شاہ اسلام ہیں گا ور موانا عبار تھی نے آن کے افزال و خیالات کو صراط منفقہ ہے نام سے یک جاکیا ہے۔ اس ہیں مختلف و بنی ا ور معافشر نی معالمات پر خیالات کا اظها دہے اور ان سے مولانا سیدا حربر میاوی کی طبیعت کے اصلامی مجکمہ انقلا بی میلان پر دوشنی پڑتی ہے۔

یہ وہ زمانہ تھا جب بنجاب میں مکھوں نے تیامت ہر باکر کھی تھی ا و رسلانوں پر عرصد حيات تنگ كرديا تفاراس كى خبرى دتى نك بنجتى تخيين مولاناستيدا حديربلوى كو بھی اس کا علم ہوا۔ وا فعد ہوں بیان کیا جا اے کجب مولانا وعظ کے لئے رام بورگئے نز و إلى بين افغانول في ابني رووا وسناني كركس طرح وه بنجاب كي ايك علاقي من ايك كنويس يرياني يبين كئے۔ ومان كھوں كى كھو دنين يا في بھردين فيس الفيل بنجابي زبان منبس آتی تھی۔اس کے انھول نے اشارے سے یا فی بلانے کو کما بن آن عور نوں نے إ دھراً دھر دمکھ کیشنتوزبان میں بیکها کہ وہ ملمان افغازں کی بیٹیاں ہیں برکھ ہفیس بہاں نبروستى بكراكرلائ بين اور كه بناكر بشرايها ل رہے پر جبور كباب \_ مين كرمولاناكو براصدمه مواا درانحوں نے بیعمد کیا کہ وہ عنقریب مکھوں سے جما دکریں گے واگر جب فررًا ب خبال على حامد ندبين سكا كبونكراس واقعے كے بعدوہ كم مظهر علے كئے۔ واسى يرانهوں نے جماد کی تخریب اِ قاعدہ طور برنٹروع کی سا دے ہند وستان میں بینخریب اس طرح پھیلی جیسے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس کا مفصد سلما نول کوسکھوں سے بنجوں سے نجات ولانا تھا وہ دھا ایریں جما دے لئے روار ہوئے ۔ پہلے کابل گئے اور پھر کابل سے بیٹا در آئے نوشهروا وداكوره كم مقام يركني لطائيال بهؤيس جن بين سلما نول كوكاميا بي بوئي يلكن اس کے بعد سیدوکے مفام برجولوائی ہوئی اس میں ملان ناکام رہے۔ اس کاسبد! مرسم کی نوابی میکھوں کی منظم فوجی طا قنت ا واقعین مسلمان سروارول کی غدّاری تھی اس کے بعد بھی کئی لڑا کبال ہو ہیں۔ بالا کرسے کی لڑائی آخری تھی۔اس میں اُن کالشکر

لْ سِدابِهِ مِن على دوى : سِيرت سبدا حد شهريد : ك موادى محد مبغر : سوانح احدى ، منا

ایک ساتھی کی غدّادی سے محصور ہوگیا ۔ اس معرکے میں پہلے ننا ہ آئمعیل شہید ہوئے۔
اور بالاخریم ارفی فعدہ ملایم کا جائے ہوئی ارمئی ملائے کا کو مولانا کو بھی جام شہا دت بدنیا بڑا۔
اس کی جسل وجرا فغان سردا دوں کی غدّاری تھی جو لفول سرت برنگ بند ہ زرا در نہا بنظام میں سیکھوں کے اغواسے آب سے خرف ہوگئے اور عین معرکہ جنگ میں آب سے دغاکی۔
ان بسکے مختبت الہٰی میں دولت ننہا دت آب کے نصید ب میں تھی ہے۔

ہندوسًا فی سلمانوں کی تاریخ میں مولانا تبدا سی مریلوگ و دمولانا المعیل شہید کے نام بمیشه سنرے حروف میں تکھے جائیں گے۔ یہ ووزں عالم باعل نھے اوراً مفول نے ابیوی مدى كيمسلانون بن اين افكار وخيالات سے زيرگي اور جولاني كى لېردوال ي انفيس خواب فِفلت سے بدارکیا. دین کے اسرار ورموزان برروش کے عن وصدا قت کی اہمیّت واضح کی ماخوّت اورآ زا وی کا نصور عام کیا ا وہ سکے لئے جان کی بازی لگا لینے كى أمنگ ا در اردودارل ميں بيداركى ، وصلول كے يواغ جلائے ا ور واولول كى تمعيس فروزال كيس، اوراس طرح أس زما في كصلها فول كى زيركى بين ايك انقلاب بريابهوكما مولانا سیدا مزبر لیوی ا ورمولانا اسمعیل شهید دونوں اس کا مبین بیش بیش کیها ورشاه ولی این کی تحریک کوعل سے بمکناد کمینے کا سمرا انھیں وونوں کے سرہے۔ یہ دونوں شاہ صاحب کی تحريب كے ليلے كى بنيادى كڑى ہيں ۔ان كے افكا رونجيا لائ ميں ثناه ولى النَّد كى آ وازصات منائي ديتي ية [ابتول مرلانات الوالاعلى مو دوري تناه صاحب رشاه ولي الشرصاحب، كي وفات پربوری لصعت صدی بھی زگزری تھی جوٹنا ہ صاحب بگا ہوں سے سامنے روشن كرك دكھ كھے تھے البیمساحب (مولانا تبداحگر بربلوگ) كے خطوط اورملفوظ سنا ورثناہ شہید کی منصب ایامت اطبقا معه، کقویت الایان ا در دوسری مخربری دیجھے۔ دونوں جگریسی شاه صاحب كى زبان برين موئى نظرائ كى شاه صاحت ملاج كيدكيا وه ير تفاكه مديف ورقران كي تعليم ا ورا پی شخصیت کی تا نیرسے بیچ الخیال ا ورصالح لوگوں کی آیک کثیر تعداد پر پراکردی ا ور پیر من كے بعدان كے جاروں صاحبزا دوں نے خصوصاً نناه عبلدلع ريز صاحب لے اس ملقے كو

له برسيدا حدفال: تذكره ابل ولى: ك

الع مولانا مورودى: بحال موج كونز: ما - سه

(b)

اس سخریک سے انزات سب سے زیادہ اس زمانے کی نہذیبی، ندتی اور نُقافَی زندگی پرنظرا تے ہیں۔ پیمفل اس سے قبل ایک زمانے سے موفی بڑی تھی ۔اس سخ كي كے افرسے اس ميں و ندكى كى ايك نئى لهرد ورى اورعب دبوں كے بعدا ب ييفل ازسراد جملى بروندكم العفل مي وه عهداكبري ا ودعهد البحا في جيسي باست نو ہنیں رہی تھی لیکن جمال تک تهذیبی اور ثقافتی زندگی کا تعلق ہے اس میں اس نطانے كى تهذيبى اورنقافتى زندگى كى أيك جعلك ضرود نظرة نى بيد بغول حاتى نبرهوي مدى بجرى يس جب كمسلما فول كا تنزّل ورحَهِ غايت كرين حيكا تها ورأن كى وولت، عِزّت اور مكومست كرساته علم فينل اوركمالات بجي زهدت بومك تفصين اتفاق سے دارالخلاف ديلي مِن جندا بل كمال البيح مع مو كيئة تعد عن كالمحبن بي ورطبيد مهداكمري وشابجها في كي صحبتوں اورجبسوں کی یا دولا تی تھیں ہے انحطاط وزوال کے یا وجودان محفلوں کاجمنا اس بات کا جوست ہے کہ اب اس زمانے کی تهذیبی وندگی نئی وہنی بخریکوں کے زیرا نر ایک نی زور کی سے آشنا موری تھی اوراس سے قبل اعتفارا در براگندگی کے جوباول تهذيبى ا درلْقافتى زوركى سے افق پر چھائے ہوئے تھے وہ اب چھٹنا ٹروع ہوگئے تھے۔ اورنمندیب كا فتاب ایك وفعد مفرز نرگی سے افق پرطلوع بونے لگا تھا۔

منظوں کی سیاسی طافت تو نین بنا اس ندائے میں ختم ہو جائے تھی لیکن بعن طافتوں کی دفل درا ندازی کے باعث، ایک زمانے کے انتشادا ور پراکندگی کے بعداب زندگی کسی حد تک سکون اوراطینان سے آفننا مزود موگئی تھی۔ انگر بزوں کے دلی بس والی مرہنوں اور جاٹوں نے وہ ہنگاہے بر با کہتے تھے کہ داگوں کا زارہ رہنا مشکل ہوگیا تھا۔ ظاہر ہے۔ ان حالات ہیں تھ تہ ہی معاملات کی طوت توج مکن نہیں تھی۔ اگر جہ دلی بیں انگر بزوں کے داخل ہر ہے۔ ان حالات ہیں تھ تہ ہی معاملات کی طوت توج مکن نہیں تھی۔ اگر جہ دلی بیں انگر بزوں کے داخل ہونے اور بر سرا فقداد آن جائے کو لوگوں نے اچھا نہیں انگر جہ دلی بیں انگر بزوں کے داخل ہونے اور بر سرا فقداد آن جائے کو لوگوں نے اچھا نہیں

ے کے کا ایک ایک خور ایک کار المحدید کے ایک کار المحدید کے ایک کار المحدید کی ایک کار المحدید کے ایک کار المحدید Scanned with CamScanner

له مرسياحمال: نزكره ابل دبي وسله

کرسی ا درمنعون مزاری وکٹرت ا مراض کے وماغ تعلیم و تدریس طلباً ندر کھنے تھے سلسلہ مراس کا حنرس کی واس إ برکات سے جاری تھا فضلائے نائی ہر دیا دیکے ارباب کمال سے نشور کمیّا فی عامل كريك تھے جب آب كى فدمت ميں مينجة اين ميك طفل ابجدخواں اور بتدى مفتى مجه كر ابتداسے انتها تک پیچھیںل پر کمر با ندھتے۔ ہی واسطے دبار مندوستان کے جمیع نصلائے تا می المفیں حفرسنین موہبت کے منتفیعنوں میں سے ہیں۔ ہرفن کے ساتھ اسبی منامعیت تھی کا یک دقت میں فنون تبانیة اور علوم مختلفه ورس فرما نے تھے جب ایک کی تعلیمت و ومرے کی تعلیم کی طرف متوجر ہوتے محصاد فدمت كويمعلوم بدنا تھاكى اسى فن ميں جامة كيا كى أن كے قامت النوالا قطع مواسية يكم دبيش ميى حال شاه رفيع الدين كے بھائى فا و عبدلقا در كا تھا۔وہ ابنے ز انے کے محقق مسائل دیں ، دوسس منی نشرع متبین، یا دی نشریعیت ا ور بیرط لیفنت سمجھنے جا تے تنصى آب سے علم وفعنل كابيان كرنا ايسائے ذكرني أفتاب كى تعربیت فروغ اورفلک كی مع بلندى ے سا تھ کرے \_\_ ماحب کشف تھے اورالیام کا ثعث ہے کمکسی اہل سے اتفاق ہوا ہے ہے گوشنشینی آن سے مزاج بیں وافل تھی ۔اکبرآ با دی سجد بیں سادی زندگی گزاردی .درس تدري اور دعظ كے وربعے سے دين كے كات كوعوام كسيمي االى كى زىركى كا بنيادى مقعد تفاء أس زمانے كے بڑے بڑے لوگوں نے أن كے ملصے فركے ساتھ ذاف ہے اوب بندكيا علماً مين عولاناستيدا حكر بربلوي ورشاه المعبل شهيد ورشعوارين مومن خال في العين مال كيا - مولانا سيدا حدير لوي أواس نهاف كاليد در دسيد عالم إعل تصد كم علم وعلى میں اُن کی مثال نبیس فرستن سے داروں حال میں شوق طالبطی وطن سے داروشاہمال باد بموكر حنرت إبركت مولانا عبلدلقاً درعليالرجمة كي فدمن سرا سرا فا دت بين حا عز بوكرمسج ر اكبرة إدى بس فروكش بوسك ورصرت وتخويس في الجملهوا وعال كبا البكد ذوق ورويشي اوله مسكيني طينت بس پڑى موئى تفى -اكثر فدمست سيرا وراس مقام كے واردوں ، حصوصگ وروبشان پاک طبینت بودورددازستخصیل علم باطئ کے شوق بیں جناب عبلدنقا درصاحب مغفود موصوف كى فدمن ميں حا صرديت فاطردارى اود سرائجام مهام ميں البيے بر ل شك مرسيدا حدفان: تذكره ابل دبل: صل ملك مرسيدا حدفان: تذكره ابل دبل : هك

مركم بوتے . كوياس امركم بم مهام يجے بوك تھے وا ولاس زمانے بي بحى اينى افعال ك طامات ومبا واسدين ايسامعرون كيا تفاكه جوارك مرت اى امرك واسطي افي ا وركوش نشين تحص، أن سع مجى اس طرح خاط مجموع ا ورّصنود قلب سے ظہور ميں مدّا نے تھے اكرمولانات مغفور رحمته الشرطيبه فرمائ محصكه اس بزرك كا احوال سع منا ركمال ظاهر موت ایس اور ماده اس سعا دس فش کانزنی مرابع علیائے تابل نظرة واست أن كى زندگى كاست براكا زنامه دو مخرك جها ديے جس نے ہندستانی مسلمانوں كے جدر مردہ بيں جان ادال دى برطاف اسلام كے نام پرجان دے دينے كے خيالات عام بونے كے ينبرهوس صدى يرجب ا يك طرف ملا أول كى سياسى طافت فنا بودى تفى ا وردوم يرى طرف أن مين مشركان وسوم اور برعات کا زور تھا مولانا آمغیل ٹنیڈا ورحفرید سیداحد بر بلوی کی مجا بران کوششوں نے تجديد دين كي نئي تخريك شرف كي - وه وقت لفاجب سارے بنجاب يرسكموں كا اور باتي مناوستان برانگربزدل کا قبصند ب- ان وونول بزدگول في اين بلندست سے اسلام كا علم الخايا ورسلما نول كوجها وكى وعوس دىجى كى آواز بماليدى جويول اورنيبال كى ترائیوں سے در کرانے بنگال کے کناروں تک مکسال میں لگئی، اور اور جو ق جوت اسلم كے نيچے جمع ہونے لگے \_\_\_\_ تيرصاحب مے خلفاء ہرصوب اور ولاين بي مہنے بيكے تھے اورائي داكره مي تجديد اصلاح اوز ظف كاكام الخام دے رسے تھے مشركارد موم تك جارب تھے، بونبس جھوڑی جارہی تھیں۔ ام کے سلمان کام کے سلمان بن رہے تھے جو مسلمان ننتمے وہ می اسلام کا کلمہ بڑھ دیسے تھے شراب کی اولیں نوری جا رہی تھیں۔ تاڑی ا درمیندهی مے خم كن را الله اے جا دہے تھے۔ بازادی فاحش كے بازا دسرد ہورہ تھے، اور تی وصدا قت کی بلندی کے لئے علم بھجروں سے اور آمرارا پواٹوں سے کل کل کر میدان بس آرہے تھے اور بڑم کی نا جاری مغلسی ا ورغربت کے با وجرو تام ملک بیں اس تخركب كريابي ليسيا تحصا ورمجا برتبليغ اوروعوس بسائك تصييم مولانا أمليل ننهيدكا مھی اس تخریک بیں بڑا یا تھ تھا۔ اور وہ مجی اس تخریک کے بہت بڑے ملمرا رہے ۔ الى سرسيرا حرفان: نذكره ابل دبى: عيس من كل سيرا بولهن على ندى: سيرت سيرا حرشهيد: ما اليها.

Scanned with CamScanner

الخیس مولانا متیدا حائے وسن راسنت ہونے کا نغرف حاصل تھا۔اگرچہ وہ اُن کے مُربیر تع ليكن ديني عليم بين أن كا يابيهت بلندنها - وه وعظ كمن بين اينا في نبيس ركهت تع ا وردینی معاملات این قا ببیت سے وہ ن شیس کواتے تھے کہ ہر بات آ بینے کی طرح روشن معالی منی معقولات اورمنقولات دونول میں اُن کا پایہ بست بلند تھا۔ دہی میں اُن کے دعظ کا الريه ہواكہ جا مع شاہجها نی سے لے كفسق ومعصبت كے مركزوں مك خداكا بيغام بينيايا -شرلعبت کے احکام سنائے۔ اپنی مخصوص ا ورشہرہ آفات جراکس دلنجاعت سے شرک و برعت كاردكبا، نوحيدوستن كى منادى كى جندى ونون مي ال كلعدسے كے محوز برون ك زبانوں برآب كانام تھا۔ گھر گھرآب كے مواعظ الدنئے عقا بُركا چرجا تھا في سرتير نے الحيس فناه کشورندلجبت مستری، ملک الملوک و با روی برودی، فامع بتان شرک و لمغیان ما دموجیات علم وابغان موسس اماس كمال مهذب اوضاع حال وفال مالك مِسالك بمايت والظاوء مجلَّ ٣ مَينه صافى اعتفاد، مركز واكرَه علوم منطفة إسمان فهوم منفقى مدارج ورجان عالى بميثولت ا وانی واعالی مرج وماً ب فضائل ، کام دوائے طبائع فاضل ، دموز فهم سوائر نفسیر قرآنی ، دفیقه یا معالم نفد برات ربانی کها ہے جامع کمالات صوری ومعنوی ، مکتریخ کلام المی وصربت نبوی ، تدوهُ اللي بيش كا و قبول جلال غوامض معقول ومنفول باني مباني نصل وا فصال ممهد قدا عد يحميل واكمال مها مرحق ولقين ، فنبت ولائل دين كهاسه ا دراس مين هنبه مهيس كم أن كي تخصيت ان تما مخصوصیات کی حال کھی ہے کم وہیش ہی حال <del>مولانا عبار کمی مولانا محدّا یخی مولانا مخالعیق ب</del> وغیرہ کا نخفا۔ بیسب کے سب ابنے زمانے کے براسے علمائے دین میں نٹھا رہونے تھے اور علمی اعنيا دسے ان کا مرتبہبت بلندتھا۔

اِن کے علا وہ اس زمانے پرلیجن ایسے عالم بھی تھے جو پوری طرح اِن علما ہے ساتھ نہیں تھے۔ا ورجھوں نے ان کی نظریا تی مخالفت بھی کی ہے لیکن علی اعتبارسے اُن کا پائیجی بہت بلندہے۔اِن بیں سب سے زیا وہ نمایاں نام مولا ناھنل میں جی آبا دی کا ہے۔ اس زیانے کی دِتی بیں وہ بھی موجو وتھے دور اُس وقت کے علمی مباحث میں بڑی گرم ہوشی سے چھتہ

مله سيداوالحن على نردى : سيزت سيدا حرشهيد مساس

لیتے تھے۔ غالب کوان سے بڑی مقیدت تھی ۔ چنا بچہ اٹھیں کی تخریک پر غالب نے اپنے أذ د کلام بن سے و دلمت كے قرب كال حوالة يمرسبرنے ان كمتمع كمالات صورى ومعنوى ، جائع نعنائل ظاہری وباطنی کہاہے اور لکھاہے کہ جمیع علوم و فنون میں مکتائے روز گاریں اور طن و المست كى توكر إلى الحين كى فكرعالى في بنا لا لى بديد على أعصر بل فصلائ وسركوكيا طاقت بكراس سركروال كمال كصفوريس بساط مناظره أراسة كرسكيس بارما وتمجهاك بولوگ آپ کو پگائڈ ف<del>ن مجھتے تھے</del> جب اُن کی زبان سے ایک حرمت مُنا دعوائے کمال کو فراموش كريك نسبت شاكردى كوابنا فخرسجه بإين بمدكما لات علم وا دب مين ابساعلم سرفرازى بلت دكيا ہے کفصاحت کے واسطے ان کی عبارت مشسستہ محصر عوج معادی ہے اور بلاغت کے واسطے ان کی طبع رسا وست آ ویزبلندی مرارج سے فدرس ان پرمفدمہ جلایا گیا اور کا ہے ياني كى سزابرى، وبين انھوں نے الاحاء ميں انتقال كيا مولانا تعنل حق كے شهور شاكرد مولانا لورائحن تھے۔ آن کاشاریجی اس زمانے کے منہورعالموں میں ہوتا تھا۔ آن کے مزاج مِنْ الباتھاك بندگان الى كى دلىكنى آب كاعتقاديس خار فداكى بنياد كرانے سے كم جرم نهبس ا درعلم ايساك اس كوابك جگرفراسم لاكرفرق فلك نهم بعدد كه دين تؤرسبب گرافی بار کے طبقات کوات کواس طرح توڑتا ہوائیتی کو ماکل ہوا ورمحیط کے دو سری طرف سے كزرجائ كرا وج متحضيض تك تكاوكوايك ما ومنتقيم محوس موا در وقاراس درج مي كذفلك د واری مزار کرشین ان کی مکین کی ایک آشست میں کمرموتفا وت پیدائنیں کرسکتیں ہے اسی طرح مولان نفسل امام خیرآبادی کی می سرتبدنے بڑی نعربین کی ہے اور اکھا ہے کہ علیم عقليين أن كي طبع دفاق مداعنبار تهاء ورملوم ا دبيري أن كي زبان داني من انتخاريه غ من البيه بي لنا دبلند بإيرعا لم أس زماني بي موجود تصييفوں نے اپنے علم وصل اور حن اخلاق سے أس ما حل ميں بڑى عالمان شان بيداكردى تھى ۔

يعلماردين جواس زمانے كى وكى يس موجود تھے، بست بلندم تبے كے الك بيں -

کے سرسیدا مرخان: تذکرہ ابل دلی وصد کے سرسیدا مرخان: تذکرہ ابل دہی: صلا ك مالى : يادگاد فالب : صلاا سى مرستيدا معرفال : مزكرة الل دملى : عدَّ

آن کی کرشششوں سے مد صرف دین واری کی فعنا قائم ہوئی بلکہ دینی مماکل کوعا لما نہ اور مفلّان ذا ويَه نظرت ويجيف كا يك ديحان عام بهوا-أن لحي افكار وخيالات في افرادين ابك ذائى تهذيب بهيواكي ورأن فدرس كا احساس ونتعوران كي بهال عام بهوا جوهندي ا ورثقافتی زندگی کی بنیا و ہواکر اسبے اسے اسے ایک علی نصابھی تھا تم کی جس میں غوروفکر کا میح سامان بهدا بودا وران کی درس و تدریس ا و دمواعظ کی برولت ا فرا و ترکیزنفس کی طرت داخب ہوئے، اور اُنھوں نے اپنے آپ کوزہنی، روحانی اوراخلانی ا منبارسے زیادہ مهذب بنايا- ان مين بيشر صاحب تصنيف وتاليف بمي كزرس دين وثناه ولي المرصف ال كبل تعينيعت واليعن كى ايك عظيم روايت قائم كى تفى داوراً ن كى تصابيعت عجرًا لترالبالغه تغييمات البيد، الفوز الكبيرلمات ، الطاف القدس ، خيركير، انصاف في بيان سبب الاختلان انفاس العارفين وغيره بهت بلندمقام ممتى بن أس كے بعد اگر جداس طرح أو نفسنيف و تالیت کاسلسله جاری نبیس رما کیونکه ان کے جانبین ورس و ندریس ا ورمواعظ کی طرف رياده متوج رسب يجرجي أن كے صاحبزا دوں بيں سيعين في المصنيفي كارنامے انجام دبيئه برنصانيف عربي، فارسي اوراً دو تبنول زبانون مي موجو دابس شاه على نعز بينك المانے میں شیعین اختلافات زوروں پرتھے۔ آب نے اِل مسائل پرعوبی زال میں کن بیں للهيين ان بي سے تحفهٔ أننا جشريوا يك مناظرانه كتاب بي سي مخالفين بھي اس كي ميت تمذیب اور شاکتنگی کے مداح ہیں۔ اس کے علا وہ المنبرعوریزی میں آپ نے قرآن مجید سے پہلے سوا پارسے اور آخری وویاروں کی نفسیر فارسی میں کی ہے۔ معول مدین میں مجالزافعہ ادتار عميضي بستان الحدثين اورجند حقى اور شرح كى كابيس اب سے ياد كاربيں۔ اب ك فتوول كالجموع بجي جيب جكاب جه شاه ملدلع بيزرم عجيوال بعانى كازاره ونت دول وتدايس مي عرف بوالين آب سے چنگفيس ا وركي نظري يا دگا ريولين آكاري اہم كام كلام مجيد كالتحت اللفظائد و ترجمد ب بواج كم مقبول انام ب ناوم لدلقار بنا کے مزائے میں تنک زیا دو تنعاد اور دو گوششیں آ دمی تعے انھوں نے ساری زندگی اکر آیا دی

كم شيخ تمراكرام: رود كوثر: طاوح

الم شيخ عرد اكرام: رود كوثر: صلام

مجدي كذاردى - درس وتدري اوروعظان كے جوب مثاغل تھے: اس سبب تعنيف دتاليف كى طرف زيا وه توجه مذكى لين ترآن شريف كا بامحا وره ترجمه بالمضحالقوان الصياليم أب سے يادگار محس بر بلامبالغه برارول كتابين شاربين بشاه جلدافقادر ے شاگردخاص مولانا سیدا حربر بلوی بنیا دی طور برایک عجابد تھے ، آن کی زندگی جساد كم منصوب بنافي وركا فرول سے اول في بي گردي ، اس كے تصنيف و اليف كى طرف کوئی خاص توجہ نے کرسکے۔البتہ اُ ہی کے دست راسیعہ محلانا عبلد می اورشا ہ ایمعیل شہیدے إ وجووجها وككامول سے وكيسي لينے كے تصنيف والبعث كى طوف متوج ہوكے ان ود فوں نے ل كرمولا تاستيرا حد كا قوال وادشا دات كوج كيا ہے - ا دريك تا ب مراط يقيم كے نام سے مشہور ہے۔ يدكاب ايك مقدمه اور جيا دابواب بيشقل ہے بيلا اور چينفا إب ولانا المعيل في ترنيب وياب اوراس بسطراني ولابت اورطراني بروت سم اختلات كا ذكرمها ودرع تص إب س طراق سلوك را و بمون بعني طرافية محديد كابران ب دوسراا ورمبراباب مولانا جلائ كالكعا مواسعس من مندوستان كم فنهورسلالية تعتون كاشغال ووظالف كرعام فهم زبان سيجمع كياب اوربتا بإب كجيئتية قادرير تقشبنديها وردوسرك طربغول كي بزرك اين مريدول كوس طرح تعلم ديت تهي إور صفائی قلب ا ورثرتی ورجاس کے لئے انغیس کون سے مراقبے ا ورعل سکھاتے تھے۔ اس كعلاوه نناه المغيل شبرك إبكتفل كاب تقويت الايان كام سي دوزبان میں ایس میں ایان کے برائین فدا ور دسول پر بیث ہے۔ ان کا بین ا وركابين محى ابع بي ان بين يك روزي عصة ب في مسلدا مناع نظير فانم البيبين بد مولانا فصل ي بغيرة با وي كيم جواب بي ايك دن مي الكها درساله اصول فقه منصب المامن ، طبقات ، ايعناح الحق العريك الاحكام المبيت والفريح ، منتوى ملك فوزا وز سوراجبنین نی اثبات رفع الیدین جی ان کی شهو رفعا بنعت بین مولانات را حرار ملوی کے

كُلُ سُنَى عُمِلَالِم : مِنْ كُوْرٌ، صُلا

له منتبع نقراكوم: رود كوثر: طاق سله شيخ محلاكوم: موج كوثر: صعطيمة ساتھیول ہیں مولوی کراست علی جون پوری کی شخصیت میں خاصی اہم ہے۔ بیمی صاحب تعينيعن تھے، دران کی تصانیف روالبرعت، دافع الوسواس ، تمرجم شما کل تر فری ، ترجم ب مشكرة جلدا ول، مفتاح الجنّت وغيرهمشهور بين -انعلمائ وين كے علا ده اس زماني بعض دوسرے عالمول نے جی تصنیف والیف کا کام کیا ہے۔ نواب صرالدین خال آزرده سے برت سی نظم ونٹر با وگا رہے مولانا نواب تنظر الدین خال نے اپنی منصبی مصروفیتوں كے با وجو واكثررسائل زبان ريخية ميں واسطے وائد عوام كے تحرير كئے اوراس ميں سائل حزودیہ برطرے کے مندیج فرمائے اورحق یہ ہے کہ ان دسالوں سے خلق کوہرست فا ترہ ہوا كهضروريات وين سے تيخص مطلع اور آگاه بوگيا يكتب حديث سے مشكونه كا ترجمه زبان اوو یس بهت صاحت وسنسه وفائده مندکیا سه وداکش فدائدکتب متعاوله وغیرمندادله سے أس بر برها يا مولانا تعنل عن خبرًا إدى مى نظم ونشر بر بورى قدرت ر كحف تحص اوران بھی ہرے سے سخو برب یا دگا رہیں عرض اس زمانے میں ان علمائے وین نے خاصاعلی ماحول ببداكرد إتها وراس طرح تسنيف ذاليف كى جبى خاصى فعنا قائم بركتي تفي وس زمان کی نفافتی زندگی میں اس علمی ماحول الصنبفی نضائے ذہنی ا ورروحانی اعتبا رسے بھے ہم كادنام الخام دبيكاي -

ان علمائے دین کے ساتھ ساتھ اس ذمانے کی زندگی پر، بڑے بڑے اولیا النہ میں موجود تھے۔ اورا تھوں نے بی اس وقت کی ثقافتی زندگی برگرے نقوش بنیت کئے ہیں ان بزرگوں نے صرف دیا صنت اور عبا دت ہی ہیں کمال مصل بنیں کیا ہے۔ انوت اور المانی مجتنت کے خبالات میں مام کئے ہیں ۔ اورا پنے ان خبالات کو درس و تدریس بنف و المانی مجتنت کے خبالات کی درس و تدریس بنف و المانی مجتنت کے خوالات کو درس و تدریس بنف و اللہ ان مجتنت کے خوالات کے درس و تدریس بنایا ہے اور ان سے متاثر ہوئی ہے اورا فراد نے ان کے اثر سے اپنے آپ کو مهذب بنایا ہے ، اور اس طرح ان کے اگر سے اپنے آپ کو مهذب بنایا ہے ، اور اس طرح ان کے اگر ان کے ان سے متاثر کیا ہے۔ ان ساتی ان سے متاثر کیا ہے۔ ان ساتی اورا ولیا دالتہ ہیں صفرت بنے الشید می موان ان ای کے اکر والیا دالتہ ہیں صفرت بنے الشید می موان ان ای کو موزت موان اللہ مورات کی معزمت موان کے ان سے مورات کی معزمت موان کے ان سے مورات کی معزمت موان کے ان سے مورات کی معزمت موان کی مورات کی معزمت موان کی مورات کی معزمت موان کا ان کے معزمت موان کے مورات کی معزمت مون کا کھون کی مورات کیا کہ مورات کی کی مورات کی مورا

ك في عمد اكرام: مون كوثر: صلا

مولانا شاه عبلانغنيُّ، شاه محمراً فا قُنُّ، حاجي علا دُل لدين احكُّر مولانا فخزالدينٌّ ، مولانا نقطب الذينَّ، حاجی غلام نعبرالدین عرف کا مے صاحب، خواجہ محدرنعبیر رمی ای مدادی پوسف علی محصرت ننا و غيات الدينُّ، ننا وصا برنيشُ جناب ميرميري صاحب، ميران نناه ما لذَّ بنناه ميلالُ اورمولا نا محد حیات کے نام خاص طور پر مشہورہیں۔ ان میں سے اکثر صاحب کِشف وکرا ما سنتھے۔ اکٹرنے اینے فین کوعام کرد کھا نھا۔ اکثر معرفت وحقیقت کے اسرار درموز کی درس و تدرلس میں مشغول رہنے تھے ان میں معبن صاحب تصنیعت و تا لبعث بھی گزرہے ہیں ا وربعبنوں نے شعرو

شاعری سے بھی دلجیسی لی ہے۔

حضرت سنناه غلام على اس زمانے كے بهت براك بزرگ تھے علم اورعل اورصل و كمال اور تجريبه و تجردا ورحلم وكرم ا در مخا دت انم اوراينار والكساراب كي فايت برخم تصريد دن رات النداورالليك رسول كے وكريس بسركى ادرونيا وما بنهاكى خبرة ركھى ليےكى وات فين آيات سے نمام جمال مين فيف بجيلاا ورملكون ملكوں كے دركوں نے ان كى بيت افتيار كى بين في حضرت كى خالقاه بين روم ا درشام ا دربغدا داورمرا ورجين ا ورجين كولول كو وكيهاي كه حاصر بوكري بيت كى اور خدرات فالقا وكرسوا دست ابدى تجعارا ور زيب زيب کے شہروں کامٹنل مندوستان، بنجاب اورا فغانستان کا تو کھے ذکر بنیں کے شروی دل کی طرح استحد منطي شا وغلام على يمي خليفه شاه ابدسعية ينص ان بي صفات داني وركمالات ظامري اور باطنی ایسے تھے کے من کا پھے مدوحها بنبس وا نظاکام الله ورعاشق رسول الله الدار علوم دینی آپ کوبست تحفز نفے اورون رات انھیں کے درس میں گزرتے نفے علم قرات مِن كِيَّاتَ روز كارتص كلام التدايي نوش أوازا ورفزات سے برطف تھ كر لوگ د ور د ورسے منتے آتے تھے ! ان کے بڑے بیٹے مولانا شاہ معیداحمرُر تھے۔انھیں عسلم معریث وفقة وتغییریس کمال حصل نها ودن رامن مشغله درس وندرلس جاری دنبا نها مائل دینی آب سے فیض سے مل ہوتے اورفتوی شرع شرلیب آب کی مرسے تجل کئے جاتے۔ قدم باقدم اپنے بزرگوں کے طرافتے برملینے اوراپنے بیروں کا طرافتہ برتنے تھے۔ اله سرسيد احد خال: نذكره ابل ولى: طاليها من مرستير احد خال: نذكره ابل ولى: صل

نسب باطنى بست منتحكم تفاكم وبيش ميى حال حفرت مولانا عبدلغني مناه محداً فاق، اورحابى علاء الدين الثيركا نفا مرلانا محر فحزالمرين بمي اس وورك ايك ابم بزرگ تحصيفنبول فدائ الديزال تھے فلق الله يريمي ايا جول ناطربم بنيا يا كرد باكر وصول نجان او تحصيل برا کے داسطے آب کی ضرمت میں ما صربوتے تھے اور آپ کے ارشا دکرمان رحکم وحی کے رات ا در درست جانئے۔ حینے امرائے و دی الاقتدارا ورسلطان عہد تھے آ ب کی بیت ہے مشرب ہوکرہ بہی کی فاک ورکووسیلہ ہروا ورآ ب ہی کے غبارا سال کوالے عزب اعتبا سمجين نصير كأب نظام العفائدا وررساله مرهبيه اورفخ الحن حضرت سي كي اليفا بيس سي المن خواج محرنفير رائع بھي اس عمد كے بزرگول بيں بلندمزنب د كھنے إي - خواج ميرورو کے نواسے تھے۔ آ ب کواکٹر علوم خصوصًا ریا ضیابت میں بہت دخل تھا علم موسیقی بہت نوب جانتے تھے اور تال اور لے سے ابیے وا تعن تھے کہ بڑے بڑے آننا وا ن کے سامنے کان بكرات تحدا ورفاك جاث كرنام ليخ تحص رعلم ساب كؤس سے زائد جانتے تھے ، ورماكل حساب بیں وہ مماریت ہم پہنچائی کہ مسائل الیخل برا سانی حل فراتے تھے جبنا نجہ نال اور حاب يه أن كى تصنيفات موجود بين بيتوصفات ظامرى تفين ا در كمالات باطني بين ان سب سے رتبہ بڑا تھا اور وہ مفام ہی اور تھا بین سے دلچیں تھی اور ہرمینے کی دوسری اور جوبیوی کو عباس بین اوازی کی آپ کے دو پرومواکر تی تھی جھی تجھی شعری كنة تھے، ليج تخلص تفاي مبرمرى مى أس زمانے كے ایک اور پینے ہوئے بزرگ تھے۔ مقبولانِ بأركاه كبرياب اللي سي غف يغول خاطرخاص وعام ببريجي بهمان مك عمل نفا کراً مرار وسلاطین آب کے دبرافیض انوارکونعمت کبری اور آپ کی فدمت میں ما عربینے کو ایک میمب عظمی محیتے تھے، ازلس کہ مذب باطن کی انبرسے ساکنین نام شہرے ،خصوصاً صاونین فلعهٔ مبارک کے علی الخصوص شمرا دگا ن جبل الفکررة ب سے بهت رجوع كرنے تھے " یغرض یہ بزرگ ہے لنا زصومیاً ت کے مالک تھے۔ ا در انھوں نے اس زمانے

 ک ثقافتی زندگی بین بڑے کا دہائے نایاں انجام دیتے ہیں ۔ انھوں نے موام سے رشنہ استوارکبا اور آن کی ذہنی اور دوحانی تهذیب کی امراء وروسائی آن کے زبراثر آستے، اور آن کی تہذیب ہیں محمول نے نایا سجعتہ لیا ۔ انھوں نے زندگی کے استے، اور آن کی تہذیب ہیں محمود ن رہے ، تصنیف قالیف اعلیٰ معیار قائم کئے ۔ ملم کے دریا ہمائے ، درس وتر رہی میں معروف رہے ، تصنیف قالیف کا کام کبا بختلف فنون ، خاص طور بر موسیقی اور شاعری سے دیسی کی اور انھیں فروغ کا کام کبا بختلف فنون ، خاص طور بر موسیقی اور شاعری سے دیسی کی اور انھیں فروغ دینے کے سامان فراہم کئے ۔ اس لئے اس نہ مانے کی ثقافتی زندگی کی بنیادوں کو استوا

علائے دین اورمشائخین کے علاوہ اس عمد کی دلی ہیں دوسرے علوم و فنون کے ماہر بھی بڑی تعدا دمیں موجود تھے ان میں سے مرا بب ابنے علم اورفن بربوری فدرت رکھتا تھا دوراس زمانے کی تقافتی زندگی بران کے نقوش بھی غایاں نظراتے ہیں۔ طِب کے علم اورفن کوان لوگوں نے خاص طور پرنر تی دی اوراس کومعراج کال پریپنجا دیا۔ عَلِم الله السيرة السيرة المال كانام السليط ميل بهرن نايال ب - وه اينے وقت كے بهرن برط ب عالم فانسل تھے میخنلف علوم بریان کی گری نظرتھی بہت قابل اور سمجھ دارسمجھے جانے تھے۔ وگوں کواُ ن سے بڑی عفیدرے تھی۔ اُ تھوں نے فنون حکمت ومندرسہ وہبیٹت خدمت نضاً عصرسے حصل کرگرفن طبابت کوابینے والدما جد (حکیم محمدٌ عزبرزالتدخال) سے حصل کیا، اور ازبس كرما فظه يارة اوح محفوظ تحاا ورطبيعت جزوتقد يرتقي جند تدبت مرارج كمال ے کوئی باتی مزراکطے نے کیا ہموا درشفائے مرعنا، داوالبی ہے س کی زندگی سے میرانے ہا تھ دھوئے اُن کےنسخے سے جی گیا۔ اسی واسطے ساکنین شہرا درقاطبین دہرمواتے اس ز برة المل كمال كے اوكى عطوف رجوع مذكرتے \_\_\_\_ أن كى نثرت اورمقبولبیت كى دىجە مصحصرت عبن الدين محدًاكبرشًا وثا في عن الامكاه في ابن بلاكرعطام فلعن اور عنابت خطاب عدة الملك ماؤق الزال كمنترت فراكرفاص ابين معالج كے واسط معین کیا۔ اور نا دم زلیت بر مجھے کہ اگریب ملالہ کرام ایک دم الگ ہو تو زندگی اس باوشاہ كردول جاه كى محال بدوران ك انتقال ك بعد بندكان كردول توامال حضرت ظل اللي

نلك باركابى ابنطفه مخدر سراح الدين بها درشاه با دشاه غا زى خلدالترملكة وسلطام وا فاحن على لعالمين بره داحساد نے كمال فدروانى درنبرشناسى سے اپنے سنجلوس ميں طلب كيا ا ورسعا دین عِن گری سے منعید فرما کراحترام الدوله ا ویژنا بت جنگ محطا ب سابق پر زیا دو کیا۔ اورا زبس کے حضور چین مختور حضرت طل التر کے مزاج اقدس میں ان کے کما لانت جائے گیر ہوئے۔ روز بروز نرتی مارج اورارتفاع منا صب طہور میں آنے لگا جنامجہ رفتة رفتة بهان ك إ دننا وجم جاه طبيعت برتصرف بواكه كوئي امرجزوي وكلي سے بيمشور صلاح اس صاحب ند ہرصائب کے وفوع میں نہیں آسکنا کی عرص التّرخال بڑے یائے کے عالم، لحبیب جکیم اور کر ترخصے ۔ ان کے علا وہ اس زمانے ہیں حکیم غلام تحف خال کی بھی فاصی نئہرت بھی میں میں اللہ خال ا ور عیم شریب خال کے شاگر د جھے حکم اس اللہ خال سے قرابت قریب بھی تھی۔ اس لئے اسموں فے ان کی تعلیمیں الماک کا اظہار کیا ا در بہت تھوڑے عرصے ہیں وہ اپنے وقت کے اہم عالم اورطبیب ہوگئے بہاورٹنا ہ طغر نے عفىدالدول كاخطاب ويا-ايك زماني تك طبيب كي جنتيت سير مركا دكمبني كمة ملازم رسيميم م غلام حیدرخان ا ورحکیمغلام حن خان کاشارجی اس زمانے سے اسم طبیدوں میں ہوتا تھا عم غلام حبد رخاں کے بارے ہیں برتبہ نے مکھاہے گرشفائے کا مل آن کے وست بن برت ، و دلیت ہے ۔ دافقم کوحضرت بموصوف کی خدمت میں نسبت شاگردی عامل ہے ۔ اور م غلام ن خال کے بارے میں کھا ہے کہ کتنب طبیبہ میں مهارت اور علاج معالجہ میں سنگاہ <u> تحصی</u> ان کے علا وہ جکیم<u>لصرالتُ رِفال ، حکیم صا د ق علی ،حکیم ایا م الدین جکیم فنخ التُہ خال</u> برغش جکیم سنخش خال جلیم محدٌ اوست خال وغیره کو بھی اس زیانے میں بڑی شمرت حال بوئی تھی۔ بیرسب کے سب نہ صرف فن طب کے ابرا در علاج معالیج بیں ا<mark>ملیٰ درجے کے</mark> طبیب تھے بلکہ د وسرے علوم کے ماہرین کی حیثیت سے بھی اِن کا یا یہ بہت بلند نھا ۔ ایخوں نے اپنے زیانے بیٹلمی فنی اورانسانی نصنا قائم کی جنت خداکو فائدہ پہنچا یا۔ اس کھے

اله مرستيراحدفان: تذكره ابل دبل : ط<sup>۳۳</sup> منه مرستيراحدفان : تذكره ابل دبل : ص<u>هم منه مرستيراحد</u>فان : تذكره ابل دبل : صله م

اً س ذمانے کی نقافتی زندگی پیں ان کا مرتبہ بھی بہت بلندہے، اور اس بیں شبہ ہیں کہ اس کومفنبوط بنبا دوں پرکستوارکرنے ا وزیکھا رنے سنوارنے ہیں اکھوں نے برا ا کام کیا ہے۔

محرسب سے بڑی بات بہ ہے کہ اس زمانے میں اعلیٰ درجے کے اویل ورشاع بيداً ہوئے ہیں۔ اور انھوں نے سی اور فا ورشاعران ماحل بيداكيا ہے۔ اس شاحران ما حول كما الرائ كليما ورشهر دونول بين نظرات بي عليه سن ماخيين تهذيب و ثقًا فت كابرًا مركز تفاءا ورلوك أسے دتى كى تهذيب وثقا فت كى علامت يجيئے تھے \_ اس کی در تھن مذاتی منیں تھی یعنیقن پرسے کوأس زمانے کے بادشا ہوں نے با دجود اً ك الرادكا رمالات كرين سے انجيس اس وقت وويا ربونا پراجنی الامكان تهزيا ہے۔ تقانت كى طون تصوصيت كے ساتھ توجہ كى اوران كى اس توجہ نے قلعے كما يك بهت برا تمنيي اورتقافتي مركز بنا دياراس وكنت تك أردونه إن قلي بين وأمل مويكي في. ا وراول قلع كي زبان كرمعياري ا ورُستندز إن مجهة تهم - فارى كا انرجي باتى تهاليكن أب رفنة رفنة أس كى جگه أرْدوسنے لے لى تقى اور اكبرشاد تا نى اور بها در شا و ظفركے وقت مين توسارت فلع بين أزدوز إن مي كوتهذيب وثقافت كي زبان مجماعا النفا والدنناه سے الے کرمعمد لی آ دی تکسب ہی اس کواپنی ما دری اور تهذیبی زبان محصة تھے۔اس صورت حال في قلع كوتهذيب وثنقا فت كامنيع ا درست بنا ديا نفاء وراس كاثرات اس زمانے کی زندگی پربست گرے تھے۔ بہا درشاہ مے زمانے میں اُر دو زبان واوپ کو ور بارگی سر برستی مصل بوئی ا ور وہ واستان مہی سے آردوا دب کا ایک مرکزین گیسا جن كاسب سے درخشنده شاره عظیم فالب سے اس میں شبہ نہیں كه فالب اس نطف مے بہت بولے شاعریں اورانھوں نے شاعری کا اعلیٰ معیارقا م کیاہے لیکن آن کے ملاوه مجى اس زماني يلجعن الم شاء تظر تنايس بها درشا و لغز خدد شاعر تصاوراً ي شاعروں سے دلیبی بھی تھی ۔ اسی لئے انھوں نے قلعیب شعروشاعری کا اجما خاصا

PERCIVAL SPEAR : TWILIGHT OF THE MUGHALS : P. 83 0

ماه ل پراگرابا تھا۔ قوق آن کے اُسّا وقعے اور انھیں ملک الشعرار کا منصب حصل نفائی برگرین قلعے ہیں طازم ہوئی میرمن قلعے ہیں طازم ہوئی میرمن قلعے ہیں طازم ہوئی میرمن قلعے ہیں طازم ہوئی میں شائن کی جمنا اور صلے کی پردائیں تھے کیوں آن کا وہاں آنا جانا عزور تھا۔ اگر جم انھیں سٹائٹ کی جمنا اور صلے کی پردائیں تھی کیونکہ بہت خود وار آدمی تھے۔ بہا در شاہ طوکو نو وال مشاع وں بیں گرہیے گئی اس لئے اُن کہ سے مشاع ہے بہوتے تھے۔ بہا در شاہ طوکو نو وال مشاع وں بیں ٹر کی کر لینے تھے۔ عزض اُن وقت بہا در شاہ وال مشاع وں بیں ٹر کی کر لینے تھے۔ عزض شاہ و دقت بہا در شاہ فورک کوال مشاع وں بیں ٹر کی کر لینے تھے۔ عزض شاہ و دقت بہا در شاہ فورک کی ہوئی وجہ سے ایس زمانے در حرف قلع بیں ایک ایک اُن کی جو سے ایس نا مورک کی سازی فصا گوبنی ہوئی تھی۔ سے ایس شاہ میں گر گر گوشنے و شاہ بی مورک کے شاہ و کوئی اُن کی تھی۔ سے ایس سے دی کی تو اورک کوئی ہوئی تھی۔ یہ اورک کی سازی فصا گوبنی ہوئی تھی۔ یہ اورک میں دیتے کے دوخی کی سازی فصا گوبنی ہوئی۔ سے ایس دیل کی سازی فصا گوبنی ہوئی۔ سے ایس دیل کی سازی فصا گوبنی ہوئی۔ سے ایس دیل کی سازی فصا گوبنی ہوئی۔ اسی دیل کی سازی فصا گوبنی ہوئی۔ سے ایس دیل کی سازی فصا گوبنی ہیں رنگ ہوئے۔ تھے ہے۔ اورن اورک کوئی اورک کا دنا نہ تھا۔ یا دشاہ و سے لے کر فقیر تو کے سے اسی اسی دیگ ہوئی۔ تھے ہے۔ اورک میں دیل کی سازی فصا گوبنی ہیں رنگ ہوئے۔ تھے ہے

خوشا مال ان لوگوں کا بوآب کی خدمت بابرکت سے متغید ہونے ہیں اورجو سرگانا بہ آب سے عصل کرتے ہیں اس کرمغتنم مان کرجی جزودان حافظ میں محفوظا ورصندن بیابین میں امانت رکھتے ہیں و وق بھی اس زمانے میں سلم النبوت استا دسمجھے جاتے تھے اور چونکہ باوٹناہ بہا درشاہ ظفر کے اُسنا و تھے اس لئے اس زمانے میں ایفیں کچھ زیادہ ہی اہمین دی ماتی تفی شیفت نے آن کے بارے میں لکھا سے فوت مشقے کہ اور است ويكرك مندويده مشدومعهذا رطب ويالس كانبوة بسياركويان است وركامش كمست وبرجميع اصنا تشخن فدرب نام دارد بالجلدا زشعرائ مستم دمقرراست وبإبر بمدكزت فكر وبجوم اشعارمنوز بنرتيب وبوان مربددا خشحبنش كاوكاه اتفاق ميافتوا زنتخبات زمال مِغْتَمَاتِ وودال استُنْ اس زمانے کے شاعونہ ماحول میں اُن کی جیٹیت بھی بہت بلند تھی۔ اور دو پھی بہت مقبول تھے۔ بقول سرستید وقیقہ سنجان روزگارہے گئے جاسکتے ہیں کرجس کا کام وحی نظام فح متقدین میں شرب مناخرین ہیں ہواس کی فات فائف البركات بى نوع ميكس فدر فنل وشرف كمتى بو كي ووق كيسائه ما تهمون في ال زمانے کے شاعوانہ ماحول میں اصنا ذکیا ہے شیفتہ اُن کے بارے میں لکھتے ہیں شاعری دونِ مرتبرا وست ابا چول بخن ورب فن است اعراض أسخن زبان جا و وطرا زش سحردا بمزنئه اعجاز رسانيده وغن دليذبرش طول رابميائيا يكازكر انيده ، گوبرا فشاني طبع نيسان بارش دان دامن كان جوا برورجيب وأسنين مغلسال، نداخنذ دگل ريزي اندلينه بها رخارش مي يان جنت بجثم نظاركيا ن علوه كرساخة الساس زمانے كے شاعروں ميں أن كا مرتب بست بلندہ ادمان کی اس بلندی کوسب ہی نے تیلم کیا ہے سرت پر کے خیال میں انھوں نے کن گوئی كوبحلاعجا زبينيايا اورشعرف أن سه مرتبع كمست كايايا بكاستيخن اوردفا أقت فن أن كے قلم سے اس طرح گرہتے ہیں جیسے ابرسے با رانِ لطا فت یے طبیفت بھی اُس زمانے کے مشہورٹناع

> که مشیغة بگاش بے فاد: صکاک نکه مشیغة :گلش بے فاں طاق

له مرستيدا حدفال : تذكره الله دلي : منادا شه مرف يراحمه فال : تذكره الل دلي : صلاا هه مرستيدا حدفال : تذكره الل دلي : صفا

میں اور اُنھوں نے نہ صرف اعلیٰ درجے کی شاعری کی ہے بلک بعض شاعووں کواپنی شاعوان بھیرت سے تئی زند گی بختی ہے۔ وہ شاع ہی نہیں تھے، شاعری کے بہت، اچھے نقا دمجی تھے اس لئے اس زمانے کے شاعوان احول کوعظمت سے بمکنار کرنے میں اُن کابھی بڑا حصہ ہے۔ صهباتی اگرچا دو کے شاعر نہیں تھے لیکن فارسی نبان پراٹھیں پوری طرح عبور حال تھا۔ اوروہ اس بیں املیٰ درج کی شاعری کرتے تھے۔ نیردرخشاں تھی فارسی کے اچھے شاعر تھے میش جرم ، عارف اور طبیر نے اُروویس فناعری کی۔ اور اگرمیان کی شاعری یں دہ إت تونبين بوغالب بموتن اور ذوق كهيهال بيالين الحول في شاحرى كى اسس ر دایت کر اِتی صرور د کھا ہے جس کی بنیا دان شعراء نے ڈالی تھی ۔۔ اور پیجر بہا در شاہ نظفرتھے جنوں نے نومرٹ اُڈدومیں اعلیٰ درجے کی ٹناعری کی ہے بلکہ وہ ایک ایسامحور تھے جس کے گرب بورا شاعوان ماحول محومتا تھا۔ ان کی طبیعت میں بڑی عاجزی اورائلسان تنى اس لئے وہ آخرہ قن تک ذوق اور پھر فالب سے اصلاح لیتے رہے لیکن اس سے أن كى فا درالكلاى يرحرمت منين آيا بلكه يوقومن كى برطاني كى دليل بيدان كى دليل المان كان كان كان كان كان كان كان میں لال قلعہ کی زندگی اسازگا دحا لات سے ووجار دہی لیکن ان مالات بیں ہی انتحول اس زمانے کے شاعروں کا خیال رکھا ا درحتی المقدوران کی پرورش ا ور دیجہ بھال کی شعروشاعری سے انھیں گرالگا وُتھا۔ بلکہ بیکنا زیادہ میجو ہے کہ دہ آس میں فرویے ہوئے تھے۔اس کے انھوں نے اپنے اس یاس اس زمانے کے لقریباً قام شاء وں کوجمع كرايا تفاء اور لال تلت ين أر دو شاعرى كى ايك فصفا قائم بوكئي تعى -شاحری کے ساتھ اس زمانے میں دوسرے فؤن کوہٹی بست فوغ ہوا بہا درشا الفر نے معودی سے بھی دہیں کی اوراس وقت کے نامورمصور ول کوفوازا۔ انھول فے معتوّری کے وہستان دہی کی روایت کوبا تی رکھاجس نے اُس زمانے ہیں کم از کم دوابم معتور داج جیون رام اور مین نظیر بداکتے ان کی وج سے وتی میں معتوری کا مثوت بنی مام بروا - اکبرشاه تا نی ا وربها ورشاه فطفر کومویقی سے بھی بڑی کوب بی تھی ۔ اور

PERCIVAL SPEAR : TWILIGHT OF THE MUGHALS: P-830

اُن کے دورمکومت میں لال فلعہ توسیقی کالمجی اچھا خاصا مرکز بن گیا تھا مرسیقی کی بافا مدہ محفلين منعقد بهوتى تفين اورأس بين برك برك موسيقا رحصه ليت تحصه المات تحصرنا صرند برفراق ك بنی منانم کی زبانی ان محفلوں کی رووا دبیان کی ہے لکھنے ہیں ، میرا قاعدہ تھاکسیں ایک مہينے بين لال قلعے سے بارہ دري كے ووكھرے كباكرتى تھى -ايك دوسرى كواك ہو بيوي كوان الديخول كا مر مزاح ميرداد كالماحب ك وقت سے راگ كى وفيلين سو في قيل ا دراس وحوم دهام سے ہوتی تھیں کہ لال قلعے کے با دفتاد ا در با دفتا ہزا دے بیند کہتے تھے جب میں جہاں بنا و کے سامنے ہاتھ باندھ کر کوئی موجاتی توحضور والا فرمانے سم مجھ گئے آئ جاند کی دوسری اچسوں ہے۔ ارہ دری مانے کی عیلی جائن ہو، اچھا ما ورد دواجھا ے بہاں کی بڑی تر مرکت مخلیں ہیں محدِّر شاہ بیا، ورشاہ عالم الني اور اکبرشاہ الني اور ولى عهدى كك بين بعى أن بين شريك موا مول حب بين بلسط كملالي فلعد بين آتى توصنور كوة واب بجالا في حصنور فرماني كوخانم أس تا يخ من محفلكسيي ربى كون تجيي اجعا كا في أكس گرتے نے خواجم محدلمبرسے زیادہ دادلی \_\_\_ جو کھمجے عال معادم ہونا عرض کردیتی اے ایک ا ورمگر لکھاہے درسب ٹا ہزا ووں کر گانے بجانے کا بڑا شوق تھا اچھے اچھے گویتے ا ورکلا ونت نوکرد کھ کراس باست کوان سے سکھنے تھے۔ کوئی قیم گانے کی اسبی دیھی جے یہ لوگ ادار کرتے ہوں، کوئی مازابیا مذتھاج ہولوگ سلیقے سے زہجاتے ہوں اچھے اچھے اساد اس کا م ہیں اُن کے آگے کان بکوشے تھے۔ گرما دنگی اُن میں سے سی ایک کویڈا کی کہتے تھے اماں بر ٹیٹرھی کھیرہے، نداس میں کوئی پر دہ ہے، نہ سندری ہے، دستہ کیونکر طلبجا یہ بیشہ وروں کا بی حِقتہ ہے ان کی بڑی اولتی ہے۔ مرزاگر ہرصاحب، مرزاکا لے حاب مرزاج الماحب سار بجاني بن اساد بوگئے تھے اس سے ظاہر ہونا ہے کہ اس ز مانے میں مرسیقی سے لوگوں کوکتنی کوپیی تھی ا ور وہ اس میں کس طرح ڈورہے ہوسے تھے۔ نوش فریسی کامی اس زمانے میں برا جرجا تھا۔ اورا سے بھی لوگ ایک ہم فن کی طح میکھنے تھے۔ با دشا ہزادوں اوراُن کے با ہ<mark>ے و</mark>ادوں کوبین شوق منرور ہوتے تھے۔

له نا مزنديد زاق: الل تلعد كما يك جعلك: عد الله الم نديد فراق: ال كلعد كما يك جعلك: عدد

ایک بخوم مصوری ، ایک خوش نویسی کا ، اوران سب میں کمال پیدا کرتے تھے ۔
اوخاہ کو بھی اس فن سے کہنے تھی ، اور وہ عربی فارسی خط کے کا مل جھے خوش نویسی میں اُن کے اُسنا و میر کلوصاحب تھے ۔ اور با وظاہ نے بھی اس منزیں سیکڑوں کو شاگر و کیا تھا۔ اس زمانے کے خوش نولیوں میں سیر مخلومات میں اُس کے اُس زمانے کے خوش نولیوں میں سیر مخلومات من مرزا عبلدلشر بیگ امام الدین احرافال ، میرامامالدین علی خان میرکن فیصن علی خال ، میرامامالدین موسیقی میں ہمت خال ، مرزا خال میرامامالدین اور کھڑ عالم خاص طور پرمشہور ہیں ، اورا دباب موسیقی میں ہمت خال ، داگر دس خال ، مرزا خال میں اور کھوا کہ عال میں اور اور باب موسیقی میں ہمت خال ، داگر دس خال ، مرزا خال میں اُن مال کا درخال سا درخال سا

یہ تواس ہمذیبی اور تھا فتی روایت کی تفصیل تھی جس کا تعلق مشرق سے تھالیک اس زمانے ہیں مشرق کی یہ ہمذیبی اور تھا فتی دوایات مغرب کی ہمذیبی اور تھا فتی دوایات مغرب کی ہمذیبی اور تھا فتی دوایات مغرب کی ہمذیبی اور تھا فتی دوایا سے مسالمہ با قاعد کی سے شرق موا ، اور و تست کے ساتھ میٹیر وفئکر ہوتی ہیں مانگریزوں کی ہم کے بعد سے بسلمہ با قاعد گی سے شرق موا ، اور و تست کے ساتھ ساتھ اس می انگریز و اس کی افزر موالیعی شراووں نے تقصے کے افرر مغربی طرف کا آئی اس کے افزات ہے جے اور وہاں بعض اوگوں کے دین ہمن تک پراس کا افزر موالیعین شراووں نے تقصے کے افرو مغربی طرف کی اس نے تعمیر کرا ہیں ۔ انگریزی لباس بہنا اور دون ہمن کا انگریزی اندا زاختیا رکیا ۔ اکر شاقی کی اور انداز انداز انداز انداز کی انداز انداز کی اس نے انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی سے میں مغربی طرف کا دومر اور کی کو انداز کی سے میں مغربی طرف کی انداز سے وہ مغربی طرف کی کہ موقع ہوتی تھی ۔ اس انداز سے وہ وطے پہندا تھا ، اور اس کے با تھیں ایک بھا ری سے حما من ظاہر وقائے کہ انگریز و بھی گھوڑوں کی گاڑی میں بیٹھ کرشہریں نکھا تھا۔ اس سے حما من ظاہر وقائے کہ انگریز و بھی گھوڑوں کی گاڑی میں بیٹھ کرشہریں نکھا تھا۔ اس سے حما من ظاہر وقائے کہ انگریز و بھوٹ کے کہ کو انداز کی کھوڑوں کی گاڑی میں بیٹھ کرشہریں نکھا تھا۔ اس سے حما من ظاہر وقائے کہ انگریز و

ا منزير زان : لال قلع كى ايك جلك : م<u>٢٥ - ٢٩</u>

کی نہذیب وُنقا فت کے افرات کس طرح اندرہی ا ندرمشرقی تہذیب وَنقا فتِ پر· اینارنگ جیطهار ہے محقہ سرجند کر شروع شروع میں اس کی حیثیت تقلیدا ورنقا لی کی تھی میں جب الكريزباقا عده ديلى برحكمال الوكة، اوراً تصول في اس مرزيين براقامت اختبار کرلی آدمشرت ومغرب کی تهذیبوں کا بیراتصال اس زمانے کی زندگی کا بنیا دی جسرہ بن گیا جب انگریز دتی میں فاتح کی حیثیبت سے داخل ہوئے تو بیشتر لوگوں نے کرئی خاص مزاحمت نیس کی بلکدان کے اس اقدام کوایک حذاک لبند کیا کیونکدان کے اس افدام سے وہ ہنگامے ختم ہو گئے جن کی وجہ سے وٹی ایک زمانے تک انتظار کی آما جگاہ بنی رہی تھی۔ انگریزوں نے ابنانسلط فائم کرنے سے بعلیبی اور عمی معاملات کی طرف توجہ کی جس کا اثراس زمانے کی نمذیبی اور ثقافتی زور گی بریرا اگرا بیوا - اس سلسط میں سب سے اہم وہلی کا مح کا قبام نخا، چوبهسن تھوڑے عصے بیں ایک علمی اور طبعی اوارے سے زیا<mark>رہ ایک تہذیبی</mark> اور ثقافتی مرکزین گیا مسلما نوں نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی بلکراس وقت بعق اہم علی ار فے اس ا وارے کے ساتھ تعا ون کیا۔خودمولانا شاہ علی تعزیزہ اس کے میں بینی بینی نظراتے بين "جب البيث انظيا كمبنى في وبلى كالج قائم كبا، اورلوك وما تعليم عامل كرف تضيعلن منامل تحصير البيث المستنال تحصير المال المنامل تحصير المنامل تعليم المنامل المنامل تعليم المنامل ال سال پہلے انگریزی ورس گا ہوں مینعلیم عامل کرنے کا فتوی ویا اس لئے مسلما ن اس اوار کے ساتھ وابستہ ہونے لگے ہے کا بھا نتاح مصلی اومیں ہوا اوراس شا ہا معطیمیں اس کالج کے لئے یا نسوریے ما باند مغرر کئے گئے مسطرے ایج بیلرمقا می عبس کے سکر سڑی ایک سو پچھیزرویے ماہانہ براس کے پرسیل مقرر ہوئے۔ بہیڑمولوی کی بخواہ ایک سومبیش رہیے ترار پائی ا در دوا در مولوی بجاس بجاس کے رکھے گئے۔ باتی بجیس کیسی اور بیس میں سے تجعے طلبائے لئے بھی وظالف مغرر ہوئے سالاند ربوریں با قاعدہ کبار تعلیم عامتہ کی خدمت میں بیجی جا نی تھیں جن میں مولولوں کے عول ونصب سالاندامتخان کے تاانج اوردوسر ام متعلق کالج ورج ہوتے تھے ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہ کالج ون دونی رات چوگنی ترتی

كرتاكيا، وراس في ولى كى تهذيبي ا در تقافتى زندكى بي اين لئے جگه بنالى -دہی کا بچ کا سے اہم تمذیبی اور نقافتی کا رامہ یہ ہے کہ اس نے آزدوز بال کی ترتی میں نایاں حصہ لیا۔ اُرُد وزر بان اس و فنت نک فارسی کی مجکہ سے میکی تھی اور دِ کی میں شخص اس كانبدائى تفاءس زمانے ميں جيساك يبلے كھاجا چكاہد، بڑے بڑے عالم اوب ا ورشاع مرجود تھے۔ اوروہ درباری اورسرکا دی زبان می مجی ماتی تھی۔ اس کالج نے اردوزبان کوبست اہمیت دی اوراس کی ترقی کے لئے بڑاکام کیا اس کالج کی بڑی فقید يهی، دراسي مين اس کې کاميا يي کا دا زنها که درلغهٔ تعليماً دوونها، عربي، فارسي سنسکرت کې تعلم وخبراً دُوويں ہوتی ہی تھی لیکن دوسرے علیم جوداخل نصاب نصے اُن کی تعلیم کا درلعیہ بھی اُزدو تھا اور سائنس کی تعلیم تک اُزدوس ہوتی تھی، اور ماسٹررام جندرا ور دوسرے ارا نذه نهایت نوش اسلوبی سے برکام اسجام دیتے تھے وا دب کی طرف بھی اس کا کچ نے فاص اوج دی مختلف موصنوعات برکتا وں کے نرجے بھی بہاں فاصی تعدا دیس ہوئے يهال مشاعر سيمي موتے تھے اورن مفلين بي موتى تھيں تصديف والبعث كاكام مي جاري تھا۔ اوران سب بانوں نے ال کراس کا کے کوایک ثقافتی مرکز کی حیثیت مے دی تھی۔ جو لوگ اس کا کے سے والسند تھے، آن ہیں بیٹر براے قائق اور قابل تھے اور انھول نے علم واوب مي اضا فدكيا ہے مشر برٹروس، واكثر اسپرنگرا درمٹر طیلر بركا کج کے تبن برسیل اليے گزرے ہيں كر انحوں نے كالج كى يخ فرمت كى ، اوراس كى ترقى واصلاح بين دل سے کوششش کی مطلبہ واسا تنزہ برا س کا بڑا اٹر کھنا اور شہروا ہے بھی اُن کا اوب کرتے تعے ۔فاص كرمشر فى شعبے كى اصلاح ا درأ زدوزبان بيں مغربى علم كے ترجبوں كے تنعلق مسٹر بنزوس اور داکٹراسپرنگرنے جوبے ریا کوسٹش کی دہ بہت قابل فدرہے۔ حربی کے اسا تذویس مولوی ملول تعلی بڑے جتید مالم تھے اور وور دوران کے علم وفضل کی شہرت تھی مولوی ا ما مخش صهبانی صدر مدرس فارسی اینے وقت کے بہست بڑے فارسی ادیب تھے۔

مُصنّعن ا ورنناع بھی تھے۔ اُن کی کتابیں نصابّعلیمیں دخلتھیں۔شہرمیں اُن کی بڑی عِ وَتَنْ يَكُنَّى مِنْ اللَّهِ لَ مِنْ عَلَا وَهُ أَنْهُولِ فِي أَرِدُ وَكَيْ صِرِفَ وَتُخْطِّحِي ا وَيُرْسِ الدِّينَ كَي تصنیف صلات البلاغة كاأردويس ترجمه كيا يشعرائ أو وكانتخاب مى كيانغا جواس زماني يس جيب كيا نفا مروى بحال خن هي كالح ين مرزس نصران كي كتاب محا درا معاب مشهودسے ابن خلکان کی تایخ کا زیمه وفیات ا میان انھیں کا کیا ہواہے: الركرة مفترن ا وزند كرة حكما بھى ان كى شهود كنا ہيں - اسٹردام چندرسائنس ا ور د ياضى سے اسا وقعے اور اِن موضوعات يما مخول في كما بيل حي تعين مولوى احد على فارى كي مراس تھے ـ أنحول نے ناریخ کشمیر کا فارسی سے اردو میں نرجمہ کیا۔ بندت رام کش وہلوی بھی کا کم میں ممرِّس تھے۔ انھوں نے علمطب پرایک رسانے کا اُز دومیں نرجمہ کیا نفاہ ور ڈاکٹو اسپرمگر کے ساتھ ل کر قوا عدم دن ونخو ٹالیعن کی نفی ایک کتاب زراعت بریجی اُن سے یا دُگا رہے ماسطحین اگرچہ بچوں کوپڑھاتے تھے لکین نعیبیعث والیعٹ کا فٹوق تھا۔ اُ تھوں نے اليائع مغلية كان جمه أردويس كيارس كے علا وه ميكنائن كى شرع شرلين، فانون محمدى فوص اری، قانون وراثت دغیرہ کے ترجے بھی انھیں کے کئے ہوئے ہیں۔ ہر دارت کھ بھی كالجين فتى تھے، انھوں نے اُصول حساب برايك كتاب كا ترجمه كيا - ماسٹر أور محدّ نے بنگال اور ابع مغلید کا ترجمه کیا مولوی من علی خال نے قانون مال ، گلتا ن سعدی اور العن لميلہ دختنب کے نرجے اُرد دیں کئے۔ان کے علاوہ کا لج کے طالب علمون نے مجی تعینے ف تاليعت يس برانام بيداكيا- ماسر دام چندرو مولوى نزبرام يزو مولوى ذكارالشد، مولا ما محدين آزاد الرائط طبيا الدبن منعد دكا بول مح معتقب بي ا درأن كي نفعا نبعث الرووزيان یں بڑا درجہ کھنی ہیں مولوی کریم الدین بھی کا بج سمے طالب علم تھے۔ اُن کی تعلیم النسارہ گلتا ین ہندہ نذکرہ شعرائے ہند (طبقات شعرائے ہند)، گلدستہ ٹا ڈینیا ں، نذکرہ النساء ترجمدا إوالفداء ما يك شعوات عرب وغير ومشوريس -ان اساتده ا ورطلباء في اس کا کچ کے نام کوروش کیا ، ورتعما نبعث سے جارجا درنگا دیتے ، نعبس کی برولت کا کج ایک اله واكر روي عبدلي : مروم دي كان : منه الله واكر موى عبدلي ، مروم دلى كان : منه اعلا

تعلیم علمی، نہذیبی ا ورثقافتی اوارہ بن گیا، اورشرق ومغرب کی نہذیبی روایا سے کو منعوں نے ایک دو سرے سے سانھ ہم آ ہنگ کرنے کی کوششش کی ہے ہی اُس کے سب سے بڑیے کا رناھے ہیں۔

غرض دتی اس زمانے میں تهذیب لفافت كابست برام كزنها اوراس ميں بڑے لائن اور قابل لوگ جمع تھے۔ بادشاہ کو خود تہذیبی اور ثقافتی معاملات سے کیبیں تقى، ا درأ ن كى إس كيسي في الل قلع كوابك تقافتي مركز بنا ويا تها قلع كما برشهر ين برك برك عالم مفكر شاعوا ورا ديب تضحفول في ابيف فكروعل سي نهذيب و ثُقًا فت كَا بَيْح فصاقاً مُ كُرِي تَعْي - أنكر يزبعي اس يسط ميں بيني بين تحصرا وران كارسيس براكانامه وبى كالج كا تبام تعاجب فياس دافيين مجعملى اوراوبي ماحل ببراكيا اوراس طرح ابك ابم تهديبي ا ورثقافتي ا دارس كي جنبيت اختياركرلي الرجي أنكريز اس کے دفیح رواں تھے لیکن اس میں مشرق کی تهذیبی اور تقافتی روایات بھی بروا ن جرهن الدي نظر في بل كيونكه أيخول في مشرقي علوم وا دبيات كي عض المعمم الرول كو اس اوارے میں جَمع کبا تھا۔ یہ لوگ کشا دہ دل اور روش خیال نھے اس لئے انھوں نے اس عدر کے نقاضوں کو بچھاا وروفت کی صرور نوں کومحوس کیا چنانچہ آن کی علی اور ا دبی کا وشول نے اس ا وارسے کومشرق ومغرب کی تقافتی روایات کا ایک سنگم بنا دیا۔ اس صورت مال نے اس زمانے کے نہذیبی اور ثقافتی ماحول میں ایک نئی زندگی پیا كى ١٠ وراس طرح ونى ايك فعه بجر نهذيب وثقا فت كاليك الهم مركز بن كمي -

یرمیاسی، معائی، معائرتی اور ثقافتی ما حول تھا جس بی ہوتی ہیدا ہوئے۔
اُن بھاس ما حول کا گرا اثر نظرہ نا ہے یا دروہ اُس کی بریدا وا دمعلوم ہوتے ہیں۔
اس ما حول نے انھیس بریدا کیا ہے اور اُن کی شخصیت اپنی بساط بھر نود بھی اُس کو بریدا کرنے کا باعث بی ہے ماص طور براس زمانے کے علی اورا دبی ماحول کوبریا کرنے بیں اُن کا بڑا کا تھ ہے۔ نا مرہے کہ اُس زمانے کے میاسی حالات سے اُنھیس براہ رہت

کوئی سرد کا رنبیں تھا ماس لئے وہ نو د آوا ن حالات کومتا فرنہ کرنے لیکن ان کا اثر اٹھولے براه راست نهیں قربالواسطه طور پر قبول صرد دکیا بہی حال کم دمیش معاشی حالات کا بے اس زمانے کے معاشی حالات کو وہ خور تومتا نزید کریکے لیکن ان حالات کے اثرات ان برصر ورموجو وزیں۔البنداس زما ہے کی معاشرتی اور نمذیبی زیر کی سے وہ خودھی منا ثر ہیں ا وران کی شخصیت نے زندگی کے ان شعبوں کومتا ٹر بھی کیاہے بوہن کی شخصیت أس زمانے كى معاشرتى زندگى كى علاست ہے. وہ تهذيب وثقافت كى ميچے نا بندگى كرتے ہیں۔ انھول نے اس میں بڑھ پر طور کر حقتہ لیا ہے۔ لیبی وجہ سے کہ اُن کی شخصیت اُس زمانے کے نمذیبی اور نقافتی افق برایک نهایت ہی در شنده مناره نظرا تی ہے۔ مومن ساسی اوی بنیں تھے،اس لئے اس زمانے کی ساسس میں ان کا کوئی خاص چھتہ ہو بھی ہنیں سکتا تھا۔ بیاسی نظام کی اصل صورت حال اس کی اجازِت بھی بیں دیتی تقی تخصی حکومت اور ثنا بهتین کااس وقت دوردوره تھا،اورعام طور برلوگ اسی کو معيا رتصوركرنے تھے سياسي نظام كاكرئى اورتصوراس زمانے بس موجود مبين تھا تيجي حکومت اورشا بہنات مومن کی انکھول کے سامنے وم توٹردی تھی۔اس زمانے کے لوگوں کواس کا بڑاغم نفیا کیونکران کے نز دیک وہ اُن کی حکومت تھی جس کے ساتے ہیں وہ کئی سوسال سے زندگی بسرکرتے ائے تھے۔ بیمکومن اُن کے نزدیک دین و فرمب، تہذیب ثقا فن کی علامن تھی ۔اس لئے اُس کی فربوں حالی کوا ٹھوں نے بھی فندن کے ساتھ محسی كيا جنا بخداس زاول مالى كاجما فرأس زمانے كى زور كى يرودوات، أس يروه كرا عقد إس -حکومت وقت کی اس زېږل حالی ۱ ورکمز وري کانتيجه انگريز ول کاعل دخل نفيا. ۱ وړو ه انبویں صدی کے ترف ہوتے ہی وتی پر بی معنوں میں مکراں ہوگئے تھے۔ ان کے آنے سے اس انتشارا درا فرالفری کا بڑی مدنک خانم منرور موگیا نھا جواس سے قبل نقریبًا سورال نک زندگی بُرُم تطربی تفی چنام نجه عام لوگوں نے آن کے عمران ہوجانے کے بعد ایک سکون ا وراطمینان سامحوس کیا تفایکن جولوگ سیاسی بعبیرت رکھتے تھے، اور جن کے پاس فرہی اور تومی شعور تھا، اُ تھوں نے اس ماحول سے مطالفت بدیا انہیں کی تھی۔ دوابئ حکومت ہی جی اپنی نجات دیکھتے تھے، اور ان کے ول بی اُس کو برقرا لہ مکھنے کا براغ دوش تھا بوس نجیس اپنی نجات دیکھتے کا براغ دوش تھا بوس نھا ہوں نہ بین لوگوں کے زُمرے ہیں آتے ہیں داگر جرائھیں ہیں ہیں ہے کہ کی لگا و نہیں تھا، دواس نظام کو بیند نہیں کرتے تھے لیکن مغلول کی حکومت آھے نز دیکے سلا اول کی حکومت آھے کہ نہ سلا اول کا خریب اور کھی ترقی کو کہ اور اس کے فریرسا میسلا اول کا خریب اور کھی ترقی کو کہ اور اس کے فریرسا میسلا اول کا خریب اور کھی ترقی کو کہ اور افرا داخلی ان کی زور گی بسر کرسکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اس کو اپنی دیتی اور ثقافتی زور گی کی علامین بھی اور انگریزوں کو وہ ساری زور گی سلا اول کا دیش میں میں تھی دیتے دہ ہے۔ انھوں نے اس کے انتہا ہی کہ انتہا ہی کہ بیان کرتے ہوئے تکھتے ہیں دیا میں اس میں اس ایشانی کو بیان کرتے ہوئے تکھتے ہیں د

روچ و دری و ارخ آب که وست کفره جابل ہے قدرا فنا دو فد در این نوج و برائی ہے قدرا فنا دو فد در این نوج برائی ہے کہ کہ اور این الم این کا برم من کو است و دولت وا فبال ترجم عنقا مند الاج م من کو در در این الم می فلد کہ ایس تند دوانی دا جہ چند دلال بهآ در سبت عوج من فلد کہ ایسا کسی فدروانی دا جہ چند دلال بهآ در سبت باریاب کمال سیا شعوا وا نمووه اندوایی بیج عرال دا بوئے اذبی گروار دہائے اندایش در بیرہ بانجل اگر خواست منز کے اندائی است بدولت قدم ہوس اندایش اندور می شوم ہوس مرایداندور می شوم ہوس

اس سے صاف ظاہر ہے کہ کہ کہ تون انگریزوں کی حکومت کوجابل افدروانوں اور کا فروں کی حکومت کوجابل نا قدروانوں اور کا فروں کی حکومت کوجابل نا قدروانوں اور اقبال مندی اس زمانے ہیں عنقا ہوگئی تھی جنا بچہ وہ اس سے ننگ آگئے تھے۔ اور کھنٹو اور حیدرآ باد کے مغرک خیال ول ہیں بہیل ہوا تھا جہ اں اس لئے شاعوں کی قدر انی ہوتی تھی کہ وہاں آجی مغرف کی تحدید اور انگریزوں کا سکر منیں جات تھا۔ یہ آئیں اگر جہمون کی خدات کے منافوں کی حکومت تھی ۔ اور انگریزوں کا سکر منیں جات تھا۔ یہ آئیں اگر جہمون کی ذات سے ساتھ تعلق نہیں کھتی کہ مور ہوجا آ

الع مومن: انشائے مومن: ص11-174

سے اور بہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ وہ ملی حکومت کے برسنا رہے اور غرملی کا فروں کی حکومت کو این معاشرتی معاشرتی معاشرتی اور نہذیبی ٹرندگی کے لئے سم قاتل سمجھتے تھے۔ اِل خبالات کا اظہا درباسی بصبیرت اور شعور کے بغیرنا حمکن تھا ہوتن کے ان خبالات میں اُن کے بہروم شدمولانا سیدا میں اُن کی خبالات کی صدائے بازگشت صادث منائی دبتی ہے۔ بہروم شدمولانا سیدا محکوم بی معان معان منائی دبتی ہے۔ اُن کی بخریک کوعام طور برصرت مکھوں کے خلاف جہا دکی تحریک جھاجا تا ہے لیکن خیفت برے کہ اُن کی بخریک کوعام طور برصرت محلات بھی تھی ہیں وجہ ہے کہ وہ اس غیر ملی افزار کوختم برے کہ اُن کی بیخوریک افزار کوختم بیت کہ اُن کی بیخوریک ہے تعاون کرنے کے لئے آیا وہ تھے۔ اس کے بیوست بین اُن کا وہ خط بیش کیا جاسکت بین معان صا ن کھتے ہیں ۔ بیش کیا جاسکت بین صاحت ما ن کھتے ہیں ۔

" بردائے مالی روش و مبرین است کہ بریگا نگال بعیدالوطن ملوک زبین و دمن گردیدہ و زاجرانِ منتاع فروش برپائیسلطنت رسیدہ امرائے کہ رو رہاں کروہ دو اندوع سے اعتبا دانشال بالکل رہا دوء بول انسان اور انسان بالکل رہا دوء بول انسان اند، نا جا رہا ہوں ہوں اہل دیا ہوں مسکنت کربہت براز اور خمول نشستہ اند، نا جا بر جندے اذاہل فعروم سکنت کربہت براز ہرگزا دونیا وادان جاہ نیستند خدمت وین دب لوالحلین برجنتند، ہرگز ہرگزا دونیا وادان جاہ نیستند محصل بربنا طبح مال و محصل بربنا طبح مال و معمل بربنا فدمیت دین دب دوانجال برخامست اندے بربناطیح مال و معمل بربنا فدمیت دین دب بردون ان از برگا تکان دشمنال خالی گردیدہ و دین منال دفتے کرمیدان ہندون ان از برگا تکان دشمنال خالی گردیدہ و دین منال دفتے کرمیدان ہندون ان از برگا تکان دشمنال خالی گردیدہ و دین منا و دربیدہ آ بندہ منا صعب دیاست و رہا سبت و بیاست و بیا

ببني

''جناب کوخوب معلوم ہے کہ پر دہبی سمندر پا دیے دہنے والے ڈیبا جمال کے تاجدا دا وربیسو وابیجنے والے سلطنت کے مالک بن گئے ہیں۔ بڑے بڑے امبروں کی اما دمن اور بڑے بڑے اہل حکومت کی حکومت اور اُس کی

اله مولانا سبدا بوالحن ملی ندوی بمسلما نول کے منزل سے دنیاکوکیا نعضان بینی : ما دیا میماری

ع بن وترمست كُنَّا مُعُول في خاك بين ملا وياسي جوهكومن اوربياست کے مردمیدان تھے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے ہیں۔اس کئے جندغریب اورب سروسامان كرممن بانده كركواك أويكة اورحف الترك وبن كى فدمنت كے لئے اپنے گروں سے كل آئے۔ يہ اللّٰر كے بندے بركز ونیا دارا ورجاہ طلب بنیس بیر مجین التہ کے دین کی خدمت کے لیے اُ تھے ہیں۔ مال و دولت کی اُن کو ذرّہ برا برطمع تنہیں حیق قت ہن ڈیٹان ان غیر کمکیوں سے خالی ہوجائے گاا ورہاری کرششیں یارہ ورہول گی، حکومن کے عہدے ا و منصب اُن لوگوں کولبس کے جن کوان کی طائشہ گی ہے مومن کے بھی لیی خیالات و تظریات تھے لیکن مولانا سیدا چھربر ملوی کی طرح اُن کی زندگی مرعمل كابهاوغالب بنبيل تحاليكن ال خيالات ونظريات كوجنم دين والى ساسى بعلية ان بیں موجود تھی ، اوراُ ن کے ہاس اُن سیاسی حالا مد کا کھل اُوریح شعور تھا، جوان کے مس باس اورگردوہیش موجود تھے۔ بیا ورباست ہے کہ اس بھیبرت اور تعور کوعل کے سائني من وهالنه كى صلاحيت أن مين نهين تھى بهرهال وه سويينے صرور نصے ، اور أن كے دل ميں اس نواش كي تمع عزور فروزال تھى كەحننىركو جلدا ز جلد زمين كونندو إلا كناچائى كيونك اگرانقاب يس كيدا ورن موتوكم ازكم ايك امير تو بوتى ب م اے حشر جلد كرفنه وبالا زين كو كركجونهين أميد نوب انفلاب بس مومن برسیاسی انقلاب جائینے نکھے کیونکہ انھیں بنیاں نکھاکراُ ن کے زمانے کے مالى حالامت بغيراس انقلاب كي مجيح داست برگام ون منيس بوسكندا ورأن كي وج سے زندگی کے مختلف سنجوں میں جو گفتیاں پڑگئ ہیں وہ سام میں سات بہرمال مون كى اينے زمانے كے ساسى حالات سے وكيبيى اور الخبس را و راست برلانے كا خيال اینی جگرمتا ہے نہ مل فلين احدنك مي: "ايخ منا كخ چنت : واكا

ان مباسی حالات سے بتیج ہیں پربا ہونے والی معاشی برحالی کوہی انھوں لیے شدن سعموس كاتها، وروه يه جانت تهكاس كي صل وجه در مقيقين اللي افتدارى كمزودي ا ورغير كمكي ا قنداد كي مفيولي سير يفيس تقيين تفاكراس عدودست حال نے مبذرتناني معيشت كى بنيا دي بلادى بين اورنظام اقدار كودانوا دول كرديا بع بيى وحبب كدوه إن حالات كي فنووسخ نظرات بين أنهول نے بظا مرنو مل علماني واني بريشا بول كا و کرکیا ہے لین ورحقیقت اس سے پر دسے میں وہ اُس عمد کی عام معاشی برما لی کو واقع كرتے بيں انشائے مومن ميں أن كے كئي خطوط السے بيں جن ميں اعبى بريشانيوں كا بان ہے۔ بول مومن بڑے خوددارا دی تھے، انھوں نے مجی کے سامنے اتھ نميس بييلا باليكن جگر جگرايي باتيس أن كے فلمسے صرور كالگى بيں جن سے اس مام معاشى بدحالی کا ندازه بواب جوموس کے آس اس اور گرد دبین موجود تھی۔ اوشاہ اور ا ببرزا دست مک اس کے نشکار تھے مٹا برہی وجہدے کہ اٹھوں نے کبھی قلعےسے دا لبنذ مدنے کی تمنا منبس کی علیم آس الترخال سے اُن کی رشتہ واری تھی۔ وہ اُس زمانے ہیں دريقه، اورقلعين أن كابرا اثر تفا و مايت توان ك توسطس مال رسائي عصل كرسكنة تصليكن أنهول نے اليانبيل كيا كيونكه وه جانئے تھے كرنا و وقت كا ا قندارختم بوجیکا ہے اورعام معاشی برحالی اس کھیے چادوں طرف سے گھیے ہوئے ب، وه جاننے تھے کہ انگریزوں نے حکومت کوغصب کرلیا ہے، اور دہ تیجے معنوں یں بادشاہ بن بیطے ہیں اجماعی ا ورالفرادی طور بران لوگول نے نیزی کھے وط تروع کردی ہے۔ اس کا جِوا تُردنى كى عام معتنى زندگى بربواب مون أس كاشعور ركھتے تھے جنائج الهوب نے انگریزوں کو کا فرکھا ہے اورُا نشائے موس میں ایک جگر تھھا ہے کہ انگریزوں کے حساکم ہوجانے کی وجہسے شریغوں اور تجبیوں کی فدریا فی مہیں دہی ہے اوراُ ان کی آ برو خاك بين المكى ب اسى احساس في أن ك يهال وتى جيوال في المحفوا ورحيدراً إد مرديناه لين كاخبال ببداكياب كيونكه وبال نبتاً معاشى مالات بمترته اورشرفا کی عربیت معاشی اعنبارسے دتی کی طرح آ ندھیوں کی ز دیرنبیں تھی یغرض میمن آپنے زمانے کے معاشی مالات کاشعور دیکھتے تھے ۔ ان معاشی مالات کام ن کی زندگی برا تر بھی ہے ا دروہ ان مالات کے نتیج ہیں پہدا ہونے والی صورت حال کوا پک۔ کھے کے لئے بھی نظرا نداذکرتے ہوئے نظر نہیں ہے ۔

تُومَن كوابني معاشرت ا ورنهذيب سے گهري دلجيبي هي، اوروه بنيا وي طوربر ایک مجلسی وی نصے بیر سے ہے کا ان کے مزاج بیں کم آمیزی سمنی سرایک سے ملِناحُلنا ٱلحبس ببنرنيين تها. وه جند مخضوص احباب مع طِنة تُعِلَة تحص المعين احباب كي ولجب صحبتول بين أن كا وقت كزرنا تفا-برسب كررب اس معاشرت ا ورتهذيب ے میج علم دارتھے جو بوٹن کوبست عور بڑی ما ورس کو وہ زندگی میں بڑی اہمیت میت تھے۔ اُن کے احباب میں اُس زمانے کے نفریراً تمام اہم اُرکٹ الی تصیفوں سے اُن کی تیکلفی بھی تھی کچھٹا گردوں کو بھی اُ تغول نے ایٹا ووست بنالیا تھا۔ ان میں سے نفریا تا م کے مزاج كوموس كے مزاج كے ساتھ مناسبسند بھى ان ميں سے بيشتركى شب ميكدے ليس ا وردن خانقاً ه بی*ں گزدنا نخارا ورانعیس د*ولت ِح نیاو دی<mark>ں</mark>نصیب بھی **۔ نوامصطفے خال سیف**ۃ غلام على خال وحشت يفهنل حبين خال م يخطمت الشيخال عظمت ممنو وعلى أشفته وغيره اسي تبیل کے لوگ نصے۔ان کے سانھ مومن کا اجھا دقت گزرنا تھا بشعرونناع تی ہوتی تھی۔ راگ رنگ کی محفلبن مبتی تھیں جن وشق کے تھیل کھیلے جاتے تھے ، اوراس طرع دا دعیش دی جاتی تھی نیطریخ ان کامجوب شغلہ تفاء شام کے وقت دتی کے بارونی بازاروں کی مبربوتی تی غرض مومن اینے زمانے کی معاشر تی زندگی میں ایک نایاں حیثیت کھنے تھے اوران کی فات بس اس زمانے کی معاشرتی اور نہذیبی زندگی کی سیحے تصویر نظارتی ہے من کے دین ہن کا ایک خاص انداز تھا۔ وہ امبران کھاٹ سے زندگی بسرکرتے تھے۔ زحت التدبيك في أن كى اس زندگى كى حقيقت سے برى بى بھر بورنصو كھينجى ہے۔ اس سے بیا ندازہ ہونا ہے کان کا دیوان خان اچھاخاصا دریا تھا جہاں وہ بادخاہوں ا ورشر ادول كى طرح بيني تصد وحباب اور شاكرون سيحفل كرم ربتى تعى والنعيس خود . در بارول میں جانا بہند تنہیں تھا، اس کے انھول نے خودا بینے اس یاس ا ورکرد ومیش

ایک جیوٹے موٹے دربار کی نضا قائم کرلی تھی ۔اس میں وہ تمام معائر تی اور تهذیبی خصوصی ا موجود فيس جن سے أس زمانے كى زرركى بيجانى جاتى ہے۔ الل فلعداس زمانے بيں معاشر تہذیب ا وکیلی زندگی کی ملامت سمجھاجا نا تھا ۔انھوں نے کھی لال فلعے ہیں ایک ٹٹاعر یا در باری کی جینیت سے جانے کی آرزونمیں کی البتد دیاں کے معاشرتی اور تهذیبی ما حول سے اضیں لگا و تھا۔ اس لئے و مجھی تھی شعرو شاعری کی اُن محفلوں میں صرور تر بکب بنونة تخصير وللع ببس با فاعد كي سيمنعقد بهو في تفيس و رجن بيس ذوق غالب ا ورخود شَاه طَفَرِحصہ لیتے تھے بیکن <del>مو</del>آن کی ونیا قلعے سے ہا برخی۔ وہ اسی و نیا ہیں رہتے تھے اور اس ونیایس انھوں نے قلعے کی معاشرتی ا در نہذہبی زندگی سے کچھ ملتا جلتاما انداز ببدا كرليا تھا۔ وہ بڑے وقارا در ركھ ركھاؤكے ساتھ زندگى بسركرتے تھے لئے ديئے رہنا اُن کے مزاج میں واخل تھا اُانھول نے کھی اپنے زمانے کے معاشرتی اور نہذیبی معیارو سے حتیم یشی نہیں کی ۔ ملکہ کھیں ان نا سازگا دحالات میں بھی برفرا در کھیا جوسیاسی انتشار کے نتیج لیں بداہونے والی معاشی برحالی کی وجہسے اُس زمانے کی زندگی کا جزین کے تھے ہی وج سے کمومن کی ذات بن اس زمانے کی معاشرتی اور تہذیبی وہر کی کاس نظراً في ہے۔

معنوں کے دورائن کی اس نہذیبی اورمعاش کی دندگی ہیں دندی اورمدہ بنت کا ایک جمیب وغریب امنزائ نفاء اور بدو دونوں سا نفرسا نفرجا بی تغییں ۔ ایک طرف لؤ اس زمانے کی نہذیب ومعاشرت کے عمیر ار رات وان با دہ وصنم میں مصروت رہنے تھے اور وومری طرف برین گاری کا خیال تھی اُن کا واس نہیں چھوٹر تا نف کم از کم وہ اس کا خیال کسی حال میں بھی ول سے نہیں نکا لئے تھے۔ ونیا کی ہوس اور زندگی سے دوہ اُس کا خیال کسی حال میں بھی ول سے نہیں نکا لئے تھے۔ ونیا کی ہوس اور زندگی سے رس بخوٹر لینے کی خواش ، روحانیت ، عرفان اورمعرفت کے خیالات کے ساتھ ساتھ رس بخوٹر لینے کی خواش ، روحانیت ، عرفان اورمعرفت کے خیالات کے ساتھ ساتھ بھی تھی ۔ غرض بدتھنا واس زمانے کی معاشرتی اور تہذیبی زندگی میں موجود تھا اور توشن و بھنی تھی عرفی بردی مناہد بازی اورشن و میں میں موجود تھا اور توشن و میں میں موجود تھا اور توشن و میں میں موجود تھا اور توشن و میں میں موجود تھا اور نوشن و میں میں موجود تھا اور نوشن و میں میں موجود تھا اور نوشن و میں موجود تھا ور نوشن و میں اور نوشن کے دوشن میں دوشن و دین اور نوشن تھی کے دوشن میں جو بھی کی دوشن و دون و میں اور نوشن تھی تھی کے دوشن میں دون و دین و دون میں اور نوشن تھی تھی کے دوشن میں دون و دون و

اس زیا نے کا معاشرتی اور تهذیبی زیرگی بیں زیدگی اور جولائی کی ایک امروو واکئی تھی ا ورجن کے پینل نظر سلما نوں کے سیاسی افتدار کو بحال کرنا ۔ آن کی معاشی مالت کوشدھارنا ا دراً ن كى معاشرتى ا درتهندين زمدك كونكمنا رنا ا وراس مقصدك لية ا فرادك ولول میں دلولہ و شوق کی بجلیاں بھرنا کھا ممن براسنے فرہی ماحول سے اثرات بہت گرے تھے۔اپنے زمانے کی تعین اپنے تعلیا اور کا اٹر بھی انفوں نے قبول کیا تھا۔ اس کیے وہ بہت جلدان تحریکوں کے قربب آسٹے جوائ ارمانے سراعل رہی تھیں ۔ان تحریکوں کے سب سے بطری علم فرا رمولا :استیاح تزیر ملیے کا ننے یوٹن اُن کے تمرید ہوئے اور الخیس اینا پر دم ن تعنق کیا۔ اس زمانے کے شاع دل پی صرف موس ہی الیہے تھے، جن كى ذارن الر) خركي اسے آئى نتارت كي ساتھ منائز ہوئى، نينج محداكرام نے موج كوثرة میں لکھا ہے کہ تبدھا حب کے مربدوں میں کئی باندیا ہے ستایا تھیں ال میں سے ایک يّال ذكرستي أرد وكاشاع موس بع يعبن لوكول أنعجب بوكاكه ايك بخليم سخومي اوله وتمحيس يا وبوكرن إ وجويك عاشقان كين كاف والاموس كسطره ان وكول بيس شركب ہوسکتا ہے جن کی زندگیاں سادہ اورسیا ہیا نظیس لیکن بیا مردا فعہ ہے کہ مومن بھی اس تخریک سے منا شرم وکے بغیرہ رہا جوشائی ہندونتان میں بڑے زورسے جا ری تھی۔ ده مولاناسے دلی عقیدس رکھتا تھا۔ ورایک مٹنوی میں حصرت کی تعربیت ملحناہے ده خصرطان رسول خسدا که جربیرداس کا ہے، سوبینوا وه نورجسم وه ظلل الله كمائية سي كفيل مروماه ذب متيدا خذ فبول خسدا مرامن ال رسول خدا اس مننوی میں جما دکی تعیبلند بنائی ہے اور لوگوں کو حفزمن کے جھنڈے سلے جمع ہوسنے کی ترخیب دی ہے سے جو داخل سيا وخدا بين بموا فداجی سے را و خدا میں ہوا مبيب مبيب فدا وندسيه فدا ونداس سے دضامندسیے امام زمانه کی یاری کر و خدا کے لیئے جاں نٹاری کرو

ا خبریس و ماکی ہے سے

اللى محص بهي شها دست لعبيب الفنل سي فنل عما دن نصبيد الني اگرجيه بول بين تيره كار برنبرے کرم کا ہوں امبیدواد الواین عنایت سے توفیق ہے عودج شہیدا ورصدات دے اس سے صاف ظاہر ہے کہ موتن کواس زمانے کی ذہنی اور فکری تحریکوں کے ساتھ كتنالكا وتخاا وروه اس تخرك محطمرارون كيسانكس فدروالها مدوالبنكي ركفنة تعصه دراصل بيؤس ما حول كا اثر نظاج مين زندگي كوسنوارنے كانتعور بره ه كيا تفاا ور ا فرا دے دلوں میں عل کی خواہش بریدار ہونے لگی تھی مومن عی طور بر تواس مخریک میں جعتدن سے سکے لیکن وہنی طور برانھوں نے اس کاساتھ دیا ۔ اور اپنی شاعری کے دیجے اس کی پوری حابث کی بینانجداس راه میں ان کی زکین مزاجی اور رندی بھی مالل مهٔ بهوسکی یعنول علی میبان نگین طبع، نگین مزاج ، نوش وضع، نوش لباس ا درعاش مزاج آدى تھے غول وردناك أوازاوردليذيرترنم سے يرصف تھے، باي مهدرين ارى كے خیال سے بھی فالی ند تھے جوانی میں حصرت سیدا حد منہ بیائے عربیر ہوئے اور آخرعمرتك عقائدين الخبس كمنبع اوربيرورب كآبات بين ابك شنوي جهادبه ہے جواس وفت بھی تھی جب سبرصاحب سکھوں سے جہا دکریے تھے اس صورت حال نے ایک شاع کی حینتیت سے مومن کی اہمیت بھین براھا دی ہے اوراکرام منا نے نوپہال نک لکھ دباہے کہ حالی کوبالعمیم سلمانان بندکا بہلا قومی شاعر بحصاحاتا سے لیکن جب ہم اس بات پرخود کرنے ہیں کہ <del>بولانا سیداسمڈ ہر مل</del>وی نے بہلی وفعہ مسلمانان بندكو ووسرى قومول كے مقابلے بي جمع كيا اوران كے ايك طبيقے كو نديى آ زا دی ولانے کے لیے اپنی جا ن قربان کردی توبہ با ننا پڑتا سے کمسلمانان ہندگی جداگانة قرميت كا اظها رسب سے يميلے الخول نے كبال صورت مي تون كوسلمانات كابهلا قوى شاعراننا برسے كا كيونكه اس في ولانا سيدا حرك خيالات كى ترجانى اى كال له سين ميزاكرام: مورة كوش طريع الله مولانات والالتيابي على الله الله المريد ميريت متداحر شهريد وهي

ك جن طرح بعديس مسرتيرك حاكى في الدين مين شبهبين كم ميمن اس لحاظ سے ایک بلندمرت کے مالک ہیں۔ ایھوں نے اپنے زمانے کی میچے نباعنی کی ، اور براہ رہت نهبس توكم اذكم بالواسط طور برأن تخريكول بس برجع جاع كرصدا فنت اوراخلاص مندى کے سا تھ حِتد بیا جواس وقت ہندوسا فی سلمانوں کی سب سے اہم تخریکیں تھیں ۔ موس كان تخريكوں سے اس طرح والبنة ہونا اس بان كوظا بركر البے كہ وہ اسينے لهانے کے سیاسی ،معانی ،معا نزقی اور تہذیبی حالات کا گراشعور رکھنے تھے اور اس ما حول کا آن برگرا انر تھا جس کی تشکیل ان مالات کے زیرا تر ہوئی ہے۔ برسیاسی معاشی معاشرتی اور تهذیبی ماحول برسی اسمیعه رکھناہے کیونک مومن کی نشوہ فااسی کے سائے میں ہوئی ہے ؛ اوراً مخصول نے برا ہ راست مایا لواسطہ طور بماس کے گرے اٹران قبول کئے ہیں مہی وجہدے کہ ان کی شخصیہ ن اس اول كى هيم آكينه وارسيم اوران كے عادات واطوار اوكار وخيالات ،تصورات و نظر إيت ا وردين بهن كيمعمولات سب بين اس ما حول كے آن گذن روپ مختلف زاووں سے رونا ہوکرائی حفلکیاں دکھانے ہیں۔

اله فيخ محداكام : موني كوثر: ستا

## مون کی تصابیف

كلبات مون

مله شيفند بگلش بخار: ط<u>لاي</u>

ابرات

بک حرف طلسم صدم مانی است گنجے وجبہ گنج گنج تساروں معنی بدد لنش چوسے برمین برگو ہرفکرش آب واراست گلش گلش د ما مدہ گلزار نوبا وہ باغ نکمت دانی است درخالب مردہ جال دمد باز سمان الترجير مكنة دانی است درسبينهٔ پاک او زرمضمون مضمون برمرش چو مد به دريا برغني اوجين بهسا راسب رشح قلمش چوا بر آ ذا ر خوم گل گلنن معانی است نقطش چو دم سيح اعجساز نقطش چو دم سيح اعجساز

عالم ناب بمعرض بسان معرع قامت یا رہے جوائے تس چوں بنی خودست پر فروزاں ، متمن مهم دنگ شم باغ جنال ،مسدساتش ورشش جرست منشود، رباعیاتش درجار دانگ عالم مشهور دمراعات كربي تهذيب فن افر وده است كفنتن دابيالش كالبودكن وشندن را منور ميره كدا زروز آغا زابن فن مذ زبانے جنیں نغز باگفته ومذ گوشے حنیب نوا ورشنده انموذج داشتے جند بیا ورم کعلی مبیل الالنزام چنس یخن ہے ا زشعر پرکن نئی است سنگریزه بائ الفاظ فلط که باستانی سفواآل را بالعل دگو بربرا برشمرده اند باغیزنگیرد ر در ہا سے شاہوا رش منسلک وغینتظم و ووشیز ہائے فکرتش به زبورگر ناگوں صنائع اُراست دجِنال بِ كَلِف كُونى كُوينده وا بلفظ بيراب سرے نبوده ننها آدائش صورت عنی ور نظروامنشينة طرزگزس روش تبن الفاظ نشگفتة وول بيندمعانى تازه وملبنجيتى أسطقش تزاكيب شوكت كلمات تنومندى اندليثة نزاكت خيال دشا قست عنمون دعايت مقتفا مقام شوخی اندا زبوالست عبارست الفا ظآ شُنامعنی بریگارد تدلشینی غورس ا دا وقت فکرت ا درست وبرا حنزاذا زامتعا داست بعبيرونشا ببررزبليه وتصودات دكيك وتترقيفات ديمى ويجيني گدازش ومحنات صورت آراينده دعنی نواب كننده ومعانی ناآشنا ومصنا بين بريكا مذصرت بمست ا وناطورهٔ اندلینداش ازلباس عارینی بمدتن عودمست وبرنفاضائ یکتا نی ٔ ازمناع دسست فرسودهٔ روزگادنفوده اما از آنجاکه زلیبین آ دا داندگزیره اسست دربندیانغلفها اونیزدل شورش بهنددخاط نا آرمیده مجامه دا ده از دام کردن وحشى غوالان شهرى كه دم كون مبق براته موان محرائى مى برند فرصنتش كوكه عيد وشي مشايين بعل داب وام آ ورد وبيا دان كارآگاه دا نندكه اگرنخچرب وست آ مره وفتكارب وام فناده رم خورد جرخون إكرنبا برخورودج ول بإكركباب نبا يركر مسرتى رامًا شائر اي تُكُرن ما جوا ول برموخن وا برستم لها ننت گراز نانسکیسی آ نویس دا حصله بزنتا فن درگرد؟ ن شر كداين كرال ارز جوابر راكه يول ورمنتو ديراكنده است بردشن كشدونتها برخونيتن و ننا مندگان عن مند لاجرم با دل شرحه شرحه و بحكر باره باره آبله یا نی وا دی ترو د و تلاش كشن بي فرا والبنز وبزا دان تكابوا ندكه ا زبسا رس به دست و درديها كربياك.

تلف گربره بشکرکها ندک بم مجم دسسیر دیون آن ابیاست منفرق دامین برازه جمیعت آ در<sup>و</sup> خشكل ببندخاط ش بإره حذف فرمود ولخية افزودكه بإغبال دااز دفنن خس وخاشاك ناگزېراسىن دمشا طە درآ ئىن بىن نىگارنا جا دا ذىر گفت مالىكن آ سىن كىجزايى برحيه به نامش گرندا زانش مرا نندوآنجه اين وقن ا ذخيالاتش يك ما شده قبا ت<del>ن شن بزا</del> بیت می دا ند، بس مرنها ہے ک<sup>نخ</sup>ل بندفکرتش به پرو<mark>د د ب</mark>وکه در برخون زا رب عبوه ورآ بدجه سرومصاحبت کل وقری بهرمی مبل داختا بدوب زمانه که تهذیب این دل فریب بستا ل آنفاق افنا داز بجرت بزار ووصد دچپل وسرمال بروفن الال *کش*نه بو دونین عمش که چول ع خصرًا زصرتها ربركرال با ديربست و مندربيده وازبس كمايس ديوان بي نظير است تاریخش دیوان بے نظراست الا اے سید دلیناں سوخن دل اگریکے ازشار ہروز سخت جانی باازین تمنیر بهندی کاربه تانی نکنند زو داکه به آلش فارسی و و دا ز نها د برا ورم بخن آ فریس را سیالین دیخن نناسان را مز ده که بیا وری بخت داننومندی بهت سعى من منكورة مر ولوبه كه از دير بازگردول مى كشت به خوب ترين وجى برانجام يانت بنامز د وکوترا زارزنگ ما نی مرقع آ داسته نند. دیره ودان تفسو بریوسعت را بهبیجان بمنگیرندگین ناسور ما زه جراحت نمنایال را مرس*ے گشت ،مشک و نک بهم مرمش*ن تنضيه كاما ب دريا طلب دا شريخ آ مرقندبا كلاب آميخة محفل وليرال داگرى مهنگامه ا فزول مشد ول دفتگال دا مركمشته و وناله به جنگ مر گوين د كان قا نون دل نوازی بر درست آنتا ده بخن را ساز دبرگ دیگرگشت برمستان آگهی راجام جال نائے دانش بکعت دمسیرجنوں زدگان را بھا دسے ان دہ آ مد- زمرہ نا زبر،عطارد باليد اللي چنال كدايس آ فا زم مكوئى انجاميد، ذرجام صرتى نا مرسيا بم بخيرْسعا دت إيك غرض شیفتہ نے توثن خال ا ورا ن سے کام کی اہمیت کومحوس کیا ا ورکریم الدین نے اس کھ بہلی یا راسم داوس جاب رسائع کیا۔اس سے بعداس کے کئ الریش کلے سام دارس سے كسيخ كوكه بيالعل نے محبس بريس دلى بيں بھايا اور مفضراء ميں انڈين بنئے پريس دلى نے جياب

اله كليات مومن: صكاي

شائع کیا ۔ اس کا ایک اور اولیش سے ہوا ہیں آول کتور نے کھنو سے شائع کیا ۔ اس کے اسے ہیں منہوں کے بردی نے ہے ہے کی عبارتی نے اسے ہیں منہوں کے بردی نے ہے ہے کہ اور کوئن کی ۔ آل کی نے رہے ہیں اس کے بردی ہی اس کے اخر ہیں نائع ہوا اولیش آج کی اولیش وربرلیس سے سلال اولیش ہوا کہ ہوا اولیش نول کشور برلیس سے سلال اولیش ہوا کہ ہوا ک

"بپاس ومِنَت مرخدائے راجل شان وعراسم کومن برزبان آفریده وگوش رازبان آفریده وگوش را زان بهره درساخت دا برراگرا فشانی آموخت وصدف را بدل آلبننی کر د بینی بے بیناعتاں ازگراں ما بگال تدریے فزول ترفواخت وعارض عنی را ذرخ مر جمال آلب وار ونقاب الفاظ برال با ذکت پد دیمال طلق را از بندستوری بر رآورد بهال گای درمیان انداخت یعنی فرقے نازک درمیان محم دنا محم نها وست مرکس نشار نده را نرست و گرید

درودنا محدودروی مفترس تیافعها النج البلغا خواجهٔ عالم وعالمیال سیرنا ومولانا ونبینا حفرت احریخنبا محتصطفا صله النه علیه دالا وصحه وسلم کی به دولت گفتا رملاخت اتفارش من به پایرامجا درسید و به تا نیر کلام مجر نظاش کارے که از خبر و سان برنیا پر از زبان برآ پرنیطق راآل مایوشون و امتیا زمت که ملائکه از بهرا دراک دی فعیلت از لباس ملکی درزی انسانی فرد دا مرند ولسان عربی را مزینے درجھانے بهم درسید کرلفت ناخناسان تا ذی زبان را شائیسند خطاب گویائی د والسند ملقب مجم ساختندسه

حق مِلوه گرطرز بیان محداست آ دے کاام حق بدنیان محداست

اما بعد بندئ بيج مدال عبارار حلن خلعت ميرمين تسكين غفرلها سيئاتها وتجا ذرع في طبباتها بخ رمست نکته سخال د فیقه گذبر وا وا پرستان سخن آ فرس الناس می وار د که ایر گل کدژ معانى وكيخ طلسم وجدانى وشبرة خانه نورانى نسخة سحرطلال ومرتع تماثيل خبال وبهيت الشرت مهركمال صفّه عراكس معنابين غرّا وروضة رياحبين انتعارمطرًا مصدان ان المالبيان تسحانات زبراوليس ويتوراهل آخري مجموعه افكا رفواكين لعينى وبوان بلاغست آكين كهبين ننيج البست ازنتائج طبع بلندونغائس فكإرج بندقتن قواعدخن ورى سخن اني ومردج احكام مكترسخي وكلته راني غواص فلز مخفيق ونتنا در دربائ مرقيق ببعن تناس سخن ومزاج دان گفتارع وج كوكب فن وفروغ طالع افتعاره ناذك خيال زُرت نگاه، والاا ندليث، بلندنظ، دمكين بيان، ا دا فيم، دفنت آ فرس، عنى برود سفراط وفنت، بفراط زمان ، فالطون عصر، حالينوس دوراً الهُ أُوستادي ومولاني بجكم غفرال مآب مومن خال متخلص به مومن ملك لشرنعا لي تجبوحنه الجنال نا ا بدالا برين وا فاص عليه من نبا الميمة والصنوان في اعلى عليبين بس كدوار منكى وأزا وكى لا زم طبيعت خان مبرور بوو و ازبى روبزاليف ونرتيب كلام نويش، جهر ريخية وجه فارسى سريه شروا فتنت و مدست با ورز مان حیات ابنال از حلبهٔ انتظام عنطل واز برایهٔ ترنیب معراے إو عا قبت چو<del>ل نگی طلب</del> رباب ووق بغایت دسیروغوغائے خربب<u>اداں ا ز</u>حسر درگذشت بناب منتطاب نواب عالی درجات فترسی صفات محمرصطفاخال بهادر مزطله العالى بجمع وتدوينيش بمست عالى مصروت وانستندوور فرامم آورون اصنات كلام دىنجىة حصرت مصنّعت د فيقداز د فائق فرومذگذانستند. اما ازاس جاكه مبنوزان تلزم فين درروانى وآل ابررحست وركرا فشانى بودكلام بلاغت نظامش آنا فانا متزائد ومتعناعف وبدِّما فيومًا منكا نُرُومتوا وي سندّا آل كه برر كمال دانهان خون فرابيني آمدوآ فتاب منزز ديك لب بام دسسير بينى جناب خاك موق ما مرض الموست ورگرفت وآنا دمرگ ازآغازم ض برناصیرَ مال ابشاں آنتکا داکشت چوں آل روال فرسا زحمت فدرسے وبرکشید بندہ کمینہ کرانہ بروصیا کا آخر عم حفزت مابن الوصعت دركنارها طفت ايننال منظودنظ تزبيت ما نده وبإهج دنسبت برا ورزادگی علاقة بسرخواندگی با آل جناب بم دار د فرصن وقت راکه فی الحقیقت فر يروان مفل ددة خرفب وفرصت مرغ جن درة مرزمهر بربيش بودنيمت تفروم الحؤ كجهديلية وسي موفورمطابن مجموعه فرائهم آورده فواب على القاب باازبسايه از غ لبات ورباعیات ونخسات وننویات وا فراد دیگرکه بعدا ز ترنیب اولیس الصفحه اندليثه برادح بيان دمخيته بودنقكم خود بكاشته بودم دا دا دل تاآخرا ميرتفيح ونقريريني تزتيب خويش ببيش كا ومصنف عليا لرحمة برخوا ندم جنائج بإره راب زبورا صلاح و عليه ننديب آراستندويا روبحال خودكن استندوسه روز دروفات ايشال باقيا مانده بودكه ويوان تشربيت تمامى وربركشبيرواي مصرعه اززبان حال خال مغفور تراوش يافت ه \_ حوالت با ضراكر ديم وأستيم \_ اكنون بجرم فين ى توال گفت كەبعدايى ندوين ونزيب كەمرة بعدا ولى ونانيا بعدائرى برداي كادآ مره بركه برول ازي مفين بين ازابيات يا فروس ازا فراد از تنائج فكرصاحب ديوان نشان دمر بايردانست كرامحافيس سيت ياخودا لكام ادسيت يامطروح ومنسون سخن كوتاه كتاب است عديما لنظير ونسخة الست فعنيدا لبدل حروفث لنشي ومعانيش فالمين مامخه درگفتا رميروميرزاجندجية نوار يا نت اي جا دسة وسة می نوال دمینصفی با پرصاحب و وق وما برفن تا دارسد کسخنورشاع می مذکرده است بلكساحي كرده ما بينخنش چندار ، كه كا وي بالاتر بايي ودرگفتارش چندا س كرسجي كان ترمني شعروا بربي حاكدرما نيده در يخية رااي مرتبه كمخضيده كتاب سب گوہرنایا بسست ودیوان نیست انتخاب ا<sup>ر</sup>ست سے ز فرق تا به تسدم برکجاکه می نگرم

كرشمه دامن دل مى كشركه جاايجاست

خنا وران بخن را مزوه با د که دیوان مهمن حلبهٔ انطباع بیسن پر دجنس گران ار زوخر<sup>مے</sup> چندبا دندوبفناعت باخود برنده لخنزب ديدلش بريددا زمدوصحا كعن بينيال دا بان ابل نظروقت وداع دل دين است بوسك بخبريرة مده درتا فسله ما

نفظ الحدلت ولاً وآخراً وظايرًا وباطناً والصلوة والسلام على خبرخلف سيرنا محرواً له و

اصحابراجعين ثام ستديي

اس كسخ ميں سب سے بہلے تھيدے ہيں ميلے تھيدے كاعنوان سے گرريزى فامرابناكش يگاندايست كه دُريك دانه آب رساندهٔ ا وست وگوهرشب چاع آ ورزهٔ ا واسا ورجيها كه اس کے عنوان سے ظا برہے یہ النّدنعالیٰ کی حدیث الکھاگیا ہے مندر جہ ذیل اضعارے اس

تعبيدے كى خصوصيات واضح ہوتى ہيں م

دالحدلوابب العطبالي أس شورنے كيا مزاجكها يا والن كرلصانع البن إما جس في تمين آ دمي بنايا احمان بن أس كه كيا كل نياد مربع خدا وكا جعكا ما اك بات مين تخنت يريخا با ا فسون شبهنشبي سكها يا جاں سوزمن اظرومرایا كيون مبرنگاه سيسايا نے اور مجرواس کاسایا عالم تراعجب زنے دکھایا ومكيما توكهين نظب ريدا يا يا يا ہرشے ميں پرن بايا ليقوب كومرتول ألا يا

زندان عزيزيس كينسا با

كيا باية مِنتت مسليما ل كيول شكركري شالي وا وَ د وونبيت بآسمان نفدنس اب بھی نظراس مجازمیں ہے فيعقل بسيطاس كايرتو سبحانك يا الأعسالم سرجائے ہے نیراجاو لیکن بإن عقل ہے گم كرس تجھى كو الشردی تیری ہے نیا ذی پوسعت سے عزیز کوکئی مبال

• اله كليات مومن د فول كشور، فالم ١٢٢٠

ياں شعلے كومركثى كى كيا تاب البليس كوخاك مين ملايا تنجكوبى مسنداب كبرياني کرسی کا مذعرش کا بیدیایا مومن كوبقاب بعدد يدار كيام وُ وهُ جال فزامسُنايا گردصعت ہے بومنوں بالنبب يربنده تواس سے إزا يا بالتاب كم كاك خولي بهيناني شوق نےکٹایا التدوكها وعاينا ويرار اكثف بحالك الغطايا عظمت نے سجود کی فلک کو گرد کُرُهُ زیں بھی۔ ایا وه خياتم مرسلين محدّ م جس نے ہیں شرک سے بحایا جب بنده بے نیرا تور باکون بحرلائن بندگی محسواما التُدمرك كناوب صد ده بین که شمار کوتھکا با اس نے نوکھ آسرابندھایا ہے عام خطاب یا عبادی عالم میں نہوئے گا وگرند مجه ساكرني من كالسحايا كيول كرنه وتيرى أس لحيف ا فلاک کوسے ستوں تھایا اس وام سے مجھ کو توجیو دادے واؤون جس مين دل ميونيايا دل زلف سے موریا توجاؤں ز مران زنگ سے جھوڑا ما دوعشق وسيحس كانام اسلام وہ شیوہ نبی نے جوہتا یا د <mark>: نعب رُہ علمہٰ کربجب</mark>ائے جس نے کہ اس اگر کوتھا یا کچھاب زنی کھے نہیں تو مسرنا دجيم نے آٹھايا يوسعت كركسن اسيجايا محد کھی بھالے میسے آلے د ا روست حال سے کرجس نے منصوركو دار يرجوها با جرشعسلے نے طور کو ملا ما ال كامرے دل يدايك برتو مومن کے کس سے حال آخر ہے کون ترے سواخہ دایا

د وسرا قصیده نعتیه ہے اور در مرسم کی طبع میضمون با دخوانی نیر گلش نبوت وشال مین رسالت سے عنوان سے اس نسخے میں درج ہے ۔ اس میں مین مطلعے ہیں اور ایک قطعہ ہے۔ یہ تصبیدہ ان اشعار سے شرقع ہم تا ہے ہے

کہ جیبے میں سنب ہجرنا المائے خروس کہ جیبے فرج منطفریس سٹور وفلفل کوس سماع ورتص ہیں اہل نداق جول کوس بہارلالۂ وگل سیمیائے عرض شموس کرآشیانے میں دسٹوار طائروں کا جاس

جمن برنغ بنبل ہے بول طرب نوس ہے اس طرح فرق انگیزکوکوئے قمری نوائے طوطی شکرفٹاں کی لذہت سے معام صحن کمیں ایسے میں فرق انگیزکوکوئے قمری معام معام صفاسے وہ در و در اور اور اباغ کا عالم اوران اضعار برخائمہ ہوتا ہے ۔ اگر کے مردے یا مختر عسر نی مخالفوں کو ترہے دوجمال جبتم ہے۔

صفیرمرگ ہورستم کونعرہ لاکوس کتاب ہرسے علنے دہے ہیں یاں بھی جوں

كه منظرى ازل سے اجابت فدوس ہے جب ملك لي لالوس اغ حسرت وس رہين داغ عدوكا رہے ول ما كيس فداکے واسطے گرم دعا ہو موتن لب ب حبب ملک گل و رقمہن نہال و تجر مرام بھولے مجلے دوستوں کانحل مرا د

تیسرے تعیدے کاعنوان ہے بیدت معانی بروست عبادت سرا با اعجاز بغیض مرتک اولیں دستورصدا قت طراف اور اس بیں صنرت ابو برصد این کی منقبت کی گئی ہے۔ تھیدے کا آغاز

ال طرح ہوتاہے سے

ملک الموت ہے ہرایک بشر چونک بڑا ماہے نتنہ محضر تیخ کے سے بکا ہے ہیں جوہر آب نیمال ہے ایک برگوہر کیا ہوا گرنہیں ہے سیمیں بر کوئی اس دوریس جیے کیوں کر دا دخوا ہول کے شورسے دکھیو اسٹینے نے بھی اس زمانے میں اکٹی تعسیل سینہ جاں سوز جس کو دکھیوسوما یہ جی راد آدمی سے پری کوآئے مذر خاہ فرہا د وہےستوں کشور ندرعایا مطیع و فرما ل بر

زندگی بخش دین غبیب شر خشک ہوعا میبوں کا دائن تر تجسکو کیا ہیش مارسے ہوضرر مشریان حود کو لسستنر بشت کا شانہ ہے ناکسمنظر فخرکیوال ہے باہسیانی در ذکرانساں سے دیومجنوں ہو ہے ہے استعنیات ویرانی منائیروں کوباہئے بندی عدل ادرآ فریس یہ اشعار طنے ہیں سے اے سے دم روال پرور گری التفات سے تیری ہے سرا با تو ہرہ تریاق ہے ترے فارجیب کا قیصہ قوہ مملطاں کہ بارگر کا تری

بنری تقریرگوش دل سے اثر انتساب مدون نیکی ومشر بیرے اعدا ہمبشہ فال اختر کرئی گم کردہ رہ کوئی دیہب بیرے بیروہوں میشو کے خصر بیرسگال اب سے خوار نامحشر برسگال اب سے خوار نامحشر موسی اب کرد خاکر منتا ہے جب تلک گرد ش سیمرسے ہے نیرے احباب نیک بخت مرام جب تک اس نیرہ فاکدال این نیرے ماسد ہوں غول محلی نیک خواہ اور خوبی دا رین

تصرحاة وجلال میں تیرے

چرتفا تھبیدہ جس کا عنوان ہے منطبہ خوانی ول وزبال با مید اُواب با نبات فلافندا میر امپرالمومنین عمر بن الخطاب اور اس میں حضرت عمری منقبت ہے۔ یقصیدہ ان اشعار سے

ثر*بع ہوتاہے* 

توہوا ہوس کا بھی ہرگز کھی نہ چھیٹے دل میں نیم جال نہ رہا امتحیان کے قابل کربڑمن ہوں تورد کردہ ست ال حیکل ۔

جُومُس کی ڈلف کو دوں لینے عقدُرہ کشکل تم اور صربت ِنازہ ہ کیا عسلان کروں امیب دِح کیبشنتی ہے لا وُل کیب ایال اگر بیمسرت ونبساله گر دی محل غصب ہے شونی رسائی و دوری منزل جلے مذ زہرہ بہ زمنہا رجا دوئے بابل بلاكبس مول مشب بلداس جرخ سے ازل

وہ شوخ برن عناں خاک ہیں ملا دلیے چلاہی ما<sup>ت</sup>ا ہوں میں گرحیلا ہنیں حا <sup>11</sup> مِن كِيونكه مطربة جهر ويش كورام كرون مثال دینے ہیں روزِ فراق سے کیا دور

اورمندرج ذيل دعائيه انتعاريراس كاخائمه بمرتاب 1

مب وطعنهٔ طولِ مقال دے مبطل مُمُوشُن تا بركجيا تَرْبا بن لاطباكل أعظا بنھائيں گے مردوں كوعش كے حامل زمين يه جرخ سي تخت مشعينة عنادل . مخالفول كرچه تنم كاطبقهٔ سافل

كلام حدسے زيا ده سيزا تهبي مومن خموش تا برکجا لاٹ ہائے ہے سیفط دعا بہ حتم سخن کرکہ شور ہمیں ہے نصيب رورجزاجب كريء نزول جلال موا فقول كوبهشت وترتئ درجسات یا پخوال تصبیده حصرت عثمان کی شان میں ہے۔ اس کا تعنوان ہے ۔ را جبہ راجبہ جوں مهرو ماه نورانیست بما نابغیف مدترکح ذوا لتودین دُرا فشانی است ۱۱ وربیان اشعارسے شروع

دم شاری کی مری عمرہے نا روز شار داذول غيرسكس طرح بي كزناا فلمار سمجھ بندی سنموں کو بھی بتاں فرخار مبلوہ گرمبرگیا دخنت <u>سے لے ت</u>اکسیار مرُمہ وبدہ رشمن ہے مری خاک مزار ہے میمی حسرت دید<mark>ا بدن</mark>ومرنا دشوار برگسانی نے دعاسے بھی رکھامحروم آہ دوراتنے رہے محرومی قسمت سے کہم ديكهداتناميس ترسط عثق بين رواكم في بيسبب تنس سي كانظرا كخام اينا

ذكركيا را ه برآئے فلك ناہنجبار منصل عن معتاسے مزول آثار ایک کے دل کوقلت ایک کے ل کوسے فرار نيرك حتا وادورة وشعة إدبار

اورمندرج ذيل دعائباشعار برتضم بوتاب ٥ مومن كم مرزه دراناله وافغال مصور بس اس المبنك عاسجي مرفع كرب جب تلک گروش افلاک سے اس عالم میں . نبرے احیاب ہیں کمیہ زن مندِ عین

ہوتا ہے سے

چھٹے تعبیدے کاعنواں سبے تیزی زبان کلک گوہ زنتا دبرہان مباطع بتقیقت ا مامست خدا وندپہ زوالفقار اوراس ميں حصرت على مرضى الى منفرت ہے۔ يرتقبيده ان اضعارت ترمع موتاب كبول كرشخن فروش ہوں سو داگران نيغ كيا دورب كدوم ندرب ورميان تيخ كل ديزيرے دم سے مونى داستان تيخ جوہراگرد کھا وُل میں اینے بسیاین تیخ جادے عنال كنيره توہوم عنان نيغ سيني أيمنكرول كياس الكهول نشان تيغ

ميدان كشن ونوليس مرادست مصوار يه ول خواشيال مراء اشعار سوخ كى ا دران اشعار برخم مواب س ہر بارکیوں یہ ہوتری تلوار تیسنر تر مُرتّمن کی ہے نسا دست لبی ف ان تیج سیعت وقلم ہیں دولوں متوں کاخ دیں ہے حيرال بول إب عمكول إجسان تغ رنگین بیال ہو گرترے غزیدہ کے ذکریس يرطصف لك دروداب ول جان تع غاذى بجى تواشهيد بهى تويترك ومسترح سرگرم مبلوه نصل بهار ذخسنوان تبغ نمراب دیں اگرزے دولت کے دوری عمزحنر ببوزند گئ جسا و دا ن تیغ گرم دعلے شاہ ہو ہو مون ککب سے ہے أبيس مرا زبان اجابت فشان تيخ دوزنبرد ما دف ديز فتكست ونسيخ جب تك كرب نشيب وفرازجها ل يغ تاج طفر موزیب ده فرق دوستال اعدا كاسرىب تهب إركرال تيغ ساتوال تعبيده حفرت الم من كى شان ين ب-اس كا أغازاس طرح بوناب ب

كشى ہے ميرى تبغ زبان سے زبان تيغ

میرے نفس کی دیکھے تعجز نمائیاں

زدوسی ایک خارجنان بیان تھا

متا دسرے یاؤن ملک خوں میں طروح ابنی

البيي نببت ببهشت آب كوداعظمعلوم اليي لمبحنت كواتح آئے بما رامقوم

آپ توآپ این وانائے قوانین ورسوم بنرے حتا دخواب اور ترسے اعدامغموم

وإبنا خلق كوصهب وصنمت محروم

محتسب نےخم مے چین لیا یا قسمست

اوانن المنك وهاحتم سخن كاسب بيروقت

تبداحاب مطاع اورتوالع ربي شاد

ا در اخترام اس طرح بوتلهے سے

ا کھویں تصیدے کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ اس میں کسی محدث کا نام بھی تنیں آتا-نول کشور ے اس نیخ میں یہ نوٹ ورج ہے غالبًا بیقصید و مرح حضرت امام میں رضی المشرعن میں مکھاہے لكن يه خيال مجونهين معلوم بوتا - قياس به بك يه تعييده وزيرالدوله اميرالملك فواب محدد وزيرفال نصرت جنگ والى رياست لأنك كى مدح بين مكهاكبا ہے . تصبدے كا آفاز ان اشعار سے ہوتا ہے ۔

> یهٔ دو هم بیس مهٔ وه تن آسانی كم تنيس اينے كھركى ويراني بائے کیسی مبندا ہوا نی مبرج خاكى مسيركيواني بے دری کردای سے دربانی كەمىس شرى بول يا بايانى

يا د آيام عمث رينوف اتي جائين وحشدين وكصح اكيول خاك بين ريشك اسمال سعملى كرديا كردش سيهر فيصف اليى وحشى سايس آئے كون الكسنول سے جي س سے اچھوں ا وزنعبيدے كے خاتمے يربي افتعا رملت إي سه

"نا كب لات بائے طولانى تيري احباب اورتن أساني

مومن اب ختم كر وعا بيرسخن جب ملک اعث نظاط وملال سے وصال وفراق مانانی تبرے حتا دورنج گونا گول

> تيرا ا تبسال روزا فزوں ہو جييي مومن بدلطف رحماني

نواں تعبیدہ مها راہر اجبیت تنگھ برا در راجہ کرم سنگھ رئیس بٹیالہ کی تعربیت ہیں ہے۔ بہ اس طرح نثرفع ہونا ہے۔

كثرمنني دودسيرسياه شعلة شمع فاورى دمشنهٔ تزک چرخ سے تیز بھاہشتری عکس سے جس کے آپ ہوا کبین سکناری خفيد فنال بيسموم با دصبا بي صرفرى

مع موئی توکیا مواہد دہی تیرہ اختری جثم ستاره محربون بيناهل سيسرمها محط بباض ضيح وه شعله دم الدور مفيد يا د مواسي كوني يارخا منظراب رجال كداز اورا فرمیں ان دعائیہ اشعار براس کا اختیام ہوتاہے م

اپ به فیصته مختصر خیم به وی سخنوری اکد نهم میں ہے فرق بهرع وس خاوری انجکو به بیغیر خوا بهرع وس خاوری انجکو به بیغیر خوا در از دارے دلبری الارہ ہے آرز و فرا طرزا دارے دلبری وصل سے نیرے کا میاب لب شکرائ کری مستی و ہے جابی دہنمہ زنی و مے خوری الا نا بہونا گوا رطبع کئی با وہ مشکری شعلته دو و و و عارض روش و فرد کو کری گراکری باغ بیں جب نک س می میکومبارک ایک مو مدے گری گداکری میکومبارک ایک مو مدے گری گداکری میکومبارک ایک مو مدے گری گداکری میکومبارک ایک مو مدے گری گداکری

اس طرح اس کلیات میں مومن کے صرف فوقعیدے شائل ہیں۔ان ہیں ہے مات کے موضوعات دینی ہیں۔ صرف دوقعیدے دیا وی خفیدتوں کے بارے ہیں ہیں ان ہیں موضوعات دینی ہیں۔ صرف دوقعیدے دیا وی خفیدتوں کے بارے ہیں ہیں ان ہیں کھی مومن نے قعید دے کا دوائتی اندازا فتیا رئیس کیا ہے۔ برخلاف اس کے اسی با ہیں ذیا دہ کہی ہیں جن سے ان کے خصوص مزاح برروشنی برڈنی ہے۔ ہی دج ہے کہ یہ تھیدے عام قعید دول کے مقابلے میں مختلف نظراتے ہیں۔ا وران ہیں ایک نئے رنگ دائمنگ کا اصاب ہوتا ہے۔ بقول ضیاء الحک مبرایو نی مومن سے پہلے میں فدر شعرا گردے ہیں، تھینک میں دبا سخا کے سودا) مومن کا کوئی ہمر بنیں۔اگر جو نیت گی اور دوائی میں فصا کر ذوق کا در جکہ ہیں اور کا کوئی ہمر بنیں۔اگر جو نیت گی اور دوائی میں فصا کر ذوق کا در جکہ ہیں اور کا کہ تاہم ذورا ور تدر در سے میں ان کا کوئی جواب بنیں ہوسکا گان کی تبیب در جمہ می ما نا درا ورا نو کھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہر تصدیدے میں تعتی اور شکایت ذما نہ کر سنت الشعاد ہے اس شکوہ اور زور کے ساتھ ہی ہر تصدیدے میں تعتی اور شکایت ذما نہ کر سنت الشعاد ہیں ذر ہوتا ہے۔ کلام میں عقیدت کی جھلک اکثر نظراتی ہے اور اسی کے ساتھ کہیں کہیں خرات لائے سے اور اسی کے ساتھ کہیں کہیں خراب میں نوی کھی کوئی ہیں خراب کی کر میا ہے کا میں عقیدت کی جھلک اکثر نظراتی ہے اور اسی کے ساتھ کہیں کہیں خراب کے اس میں مقابل اکثر نظراتی ہے اور اسی کے ساتھ کہیں کہیں خراب کے اس کے ساتھ کہیں کہیں خراب کے اس کے کہیں کی موال کرانے کا اس کی کر میا ہے کہیں کہیں خراب کے کہیں کہیں کی میں خراب کے کہیں کہیں خراب کے کہیں کرانے کا اس کے کرانے کا میں خراب کے کہیں کی موال کیا ہوگی کی کرانے کا اس کی کرانے کا دورت کا کرانے کی کرانے کی کرانے کیا کہیں کی کرانے کی کرانے کی کرانے کا کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کا کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرا

بي ا در بونك خود بخوم در بل وطب مين مرطولي ركھتے ہيں اس كے مخصوص مصعلی من سے كلام كا اغلاق برها دين بي كبير كبير كميمات اورآبات واحا ديث كى طرب بجي اشارات كية ا درع بی جلول کونواس خوبی سے نہین کرمانے ہیں کہ انگو کھی میں نگینے کا گمان ہونا ہے اوقعیدوں كے جوافتا سات اوبر ميش كئے كئے ہيں، أن سے بيصوصيات واضح بوتى ہيں۔ افعيدوں كے بعداس كليات ميں غودوں كاجھتى ہے۔ اور اس حصتے ميں تمون كى کل در انتظارہ غربیں اور مجدمتفرق اشعار فردیات، شامل ہیں۔ ان غربوں کے صرب مطلع بهال فقل كئے جاتے ہيں ناكہ ميعلوم ہو كركون كون سى غربيں اس كليات بيں شامل ہيں ہ مركبول كمطلع دبوان بوطلع مهروحدت كا كم بالحقة بإست روش معرع المخشت بشهادت كا م ک انٹک کرم کونگے جی کیا ہی جل کیسا النوجواس في إيخص اورم تفهل كيا لگے فعر نگ جب اس نال سحر کا سا ولك كاحال نه بوكيا مرس حجركاسا گروبان بھی بیخموشی اثرافٹ ان ہوگا حشريس كون مرع حال كايرسال بوكا بےسبب كيول كرلب دخم بدا فغا ل جوكا شور محشرے بھراأس كانك دال بوگا دیدهٔ حیران نے تما شاکیا ديرتلك وومجح دمكيهاكيا مدئت منتق ميں جب تك وه مهر إل ندموا بلائے ماں سے وہ ول جوبلائے ماں ندموا مم کھا موسے تو درد دل زار کم ہوا بارس بجهاس دواست ترا زاركم بوا كم منياء المثريل بوني جموع قصّا كرمومن: (مقدمه)

| وم کاب کوبیں اے ول اکام کان                  | گرغیرے گھرسے ند دل آ دام کلت            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ما گذا بجسران کا بلا ہوگیا                   | ومل كى شب شام سے ميں وگيا               |
| -<br>برحال بیرا نشا ہے کرمیں کچھ منیں کہنا   | وروجي كاب كس كالمي الما                 |
| ن د با بروه مهلقان د با                      | دان کرکر طرح کماندبا                    |
| المحكوا ول جوناصح رہے اب تارلگا              | النيخ چاک گريبال کوتو ہربارنگا          |
| دم رُ کے تفاسینے میں کم جنت جی گھرائے تھا    | شب غم فرقت ہمیں کیا کیا مزے دکھاائے تھا |
| خدنگ و سے تیرقضا کا کام لینا تھا             | بارى ما ل بخوبن شب ل ناكام لبناتها      |
| ملقهٔ گردِاب رشک مِشعلهٔ ج <u>وا</u> له تھا  | وتت جنني بحركريه مي جوگرم ناله تضا      |
| سنب خدا جانے كمال واستم ايجاد رما            | ميرے كو يجيس عدومضطرونا شا در با        |
| یں نے تم سے کیا کیا اور تم نے مجھ سے کیا کیا | یں نے تم کودل دیا تم نے مجھے دسواکیا    |
| ىنىپ تۈكىسى كا ئەجدىكاكىسى كا                | كسى كا بواتع كل تفاكسى كا               |
| رحم أس في كب كيا تفاكداب يادر أكبا           | محشریں پاس کیوں دم فریاداً گیا          |

تمسے وشمن کی مبارک با دکیا وعدة وصلت سے ول موفنا دكيا سوااس درکی زنجیرول کے بیمجنول نگھرے گ ول بتياب كوكريا نره كركهوس معمرے كا يس الزام أن كرويبًا نفا نصورا يناكل آيا يرُعذرامتحانِ جزب دِل كيسانكل آيا روزجزا جو قانل ول جؤخطاب تصا میاسوال بی مرے خوں کا جواب تھا مجکوتیرے عناب نے مارا یا مرے اضطراب نے مارا د مکھ لوشوتِ انتسام مرا فیرے جائے سے بیام مرا غېرېزطلم كئ ميرےمقابل د بوا نازب جاسي سوا لزم كے على نبوا ہٰایا تونے ا*س کوبھی و*ل ہے تاب بیٹا سا فراتِ فیریں ہے بیقیراری یاب ایناسا وه دیکھتے تھے سانس کوا درمجھیں دم ہن تھا کیا مُرتے وم کے کطعت میں بنہال ستم مذنخا فيركوسينك سيسيمبروكهلاديا تم في كيا بجيس كواتني بات برد كها ديا فيرول كيكل منعائيكيين دازوكمينا ميرى طرت بجى غمز كاغما ز د مكيينا كدرإب كونكس سے بے شكيبائی ملا مجه كوقىمىت سےنصبحت گرچى مودائی ال

| ہم دنگ اغری سے بوں گل کانمیم کا     |
|-------------------------------------|
| جون جمت گاجنش ہے جی کا کل مانا      |
| كيا نعطعن بوالهوس بيا دب بوا        |
| اے آرزوئے فتل ذرا دل کو تھامنا      |
| ے اُڑی استہ ہوالا غرزبس نن موگیا    |
| بس بلاک انستیا ق طرزگششن موگیا      |
| قابوی بنیں ہے دل کم حصلا بنا        |
| داذنها ل زبان إخيسا دنگ زينجا       |
| دعدے کی جوماعت دم کشتن ہے ہما را    |
| ېم سرى مس دلف سے اب پيجي ليا بوگبا  |
| ب توديوان فعاأس كي عقل كركيا بركي   |
| كيا دخك فير مخفا كه تحمّل مذ بهوسكا |
|                                     |

| ديم وشمن في تم كوكيا جانا                | شوخ كمتاب ب حبامانا               |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| نامع تزمیری جان ندھے دل گیا، گیا         | اس وسعت كلام سے جي تنگ آگيسا      |
| مجھے رونا ہے خندؤگل کا                   | دہ سنسے ش کے نال بنبک کا          |
| بیجگیول سے بیں بیمجھاکہ فراموش ہوا       | اشک دا ژونه انرباعث صدیوش بوا     |
| أس شورخ بے حجاب نے بردہ اکھا دیا         | چلون سے مرمے محد کوزین برگرا ویا  |
| ده ولوله ده جوش و مطنیال نهیس رم         | دِل قابل مجست ِ جاناں تنہیں مر ہا |
| الزام سے عاسل بجزالزام نم ہوگا           | كبارم مذكروكم الرابرام منهوكا     |
| مجه کو جیمی <sup>ا</sup> آسمال دلیل بهوا | كريس كم بخن ووتجبيل بهوا          |
| بس ہی منخوسے یا رہونا تھا                | غصته بيگاينه واربيونا تفا         |
| رنج داحت فزالهنین بوزا                   | ا ثرأس كو ذرا تنبيل موتا          |
| بے گئد مزا پائے اب وہ دل کمال اپنا       | كيابهوا بواگرده بعب رامتحال ابن   |
| مُزاہی مُقدِرتھا وہ آتے توکیا ہونا       | ہم جان نداکرتے گروعدہ وفا ہوتا    |

| جويم ندموت تودل ندموتا جودل ندموتا نوعمنه بوا | عرم میں رہتے توخا درہنے اسے بی فکرتم نہ ہوتا   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ا پنے نامے نے دکھا یا یہ اثماً خِرِشب         | من وه خواب سي الله فيرك كو الخوشب              |
| محديث يتم أعفا في كل طا المت كمال بيعاب       | تنل عددين عذر نزاكت گرال سے اب                 |
| كبين سايه مرا پرا صاحب                        | تم بھی رہنے گئے خفاصا حب                       |
| ده آئے تو بھی نعیندنہ آئی تمام سب             | تقى وصل ير بحى فكر مجوائى تام شب               |
| وُک گیا میرایمی دم کیون اس محدر کتے ہیں آپ    | اں سے کیا دنیا سے اُسطِ جاؤں آگر اُسکتے ہیں آب |
| بھولی ہے یاں کچوا در ای اے بے خربنت           | كياد كميتا فوشى سے غيروں مے گوبينت             |
| بسترب بجهلت نيشتردات                          | سودا تھا بلا کے جش بررات                       |
| منی باسئے موثر غم جِمال کی شکایت              | كرتے ہیں عدود صل میں جمال کی فسکات             |
| بعنی کما کر تمریتے ہیں تم پروکرا عبد          | اظهاريشوق فتكوه المُمان سے تعامیث              |
| نا ذکرتی ہے بے قراری آئ                       | بوندب تاب ادانمحاری آج                         |
| دل ديوان كومت چيم ييزنجيرند يخين .            | پنج شا ندے تورُلف کُوگیرند کھنچ                |

| مميى بين كے بوالوس اغيار كی طح          | گجیندے اوریدری یا د کی طرح             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| الكاكسين بوآب كا دِل بي مريطي           | ددياكري كية بي بيرول اي طع             |
| نداسين بدرومال بدر دامال ترخ            | مدونے دیجھے کہاں اٹکے شیم کریاں مُرِغ  |
| بروازلجی کی آه توجوں طائر بیبند         | ہم دام مجبت سے إدر جھوٹے اور مزیر      |
| جيبے قعن ميں مُرغ جِهن كومين كى يا د    | عُرِبت بن كل كھلائے بكياكيا وطن كى ياد |
| كه بنابه كمسرم فئ درياكا غذ             | المدوية سي ولكما توييجيكا كافأ         |
| وه تيرامسكوانا كجه مجه بونول من كدكمدكر | مذكيول كريس مواجاؤل كربادا اب ره ره كر |
| كن مرتون سے ممن بھرتے ہيں سرسے اندھر    | اے تندخوا جاکس تیغا کمسے با ندھ کر     |
| طالع بمارے چونک پڑے خواب دیکھ کر        | جانے تھے مبحدہ گئے ہے تاب دیکھ کر      |
| آتش گل سے مراسین جلاتی ہے بہار          | يا داس كى گرمى صحيت ولاتى بيدبهار      |
| دل دیابیں نے اسے کیا مانے کیا دیکھ کر   | بے مرقب اقوال بیں نس سے دفتا دیکھ کر   |
| ووزخ بين المال ملدكوكوك بتال مذهبوط     | میمن فداکے داسطے ایسامکاں مجبور        |

| جى ئرد بوگياہ والے ول بال بنوز          | بحيثم بداويمي إل أنسور وال منوز        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| كطعت وصال غيرنے پايا بنيس بنوز          | بهجرال كاشكوه لب نلك آيا تنيس منوز     |
| نغمد غم بھی تراپر دونشیں ہے منوز        | اب ہے دم کیا وسے نالہ نہیں ہے ہنوز     |
| بالدجوجس طرح مد كابل كے آس پاس          | الي ب شعاع داغ مد دل كاس بال           |
| مگفل گئی غم کے مارے مال افسوس           | کھساگیا جی غم نہساں ا <b>ن</b> سوس     |
| کیاکیا ہی جلی ہے یار آتش                | کل د کمید کے وہ عذارا تش               |
| تزاك صودت نحاب دكھلائے ٹ                | كمال نيندېخوبن گرآستے خشس              |
|                                         | روز ہوتا ہے بیاں غیر کا اینا اخلاص     |
| گُل چیں کوکب ہوا نتجر بار ورسے فیعن     | بے صبر کو کہاں تپ دا بے جگے سے بین     |
| جاں اب توہنیں صغر کے دن دیں گے صبا فرحن | إلى مان كمانيج بست زلعت ووثا قرض       |
| اسمجت مجع كى كرارب غلط                  | بخنج لتعشق كاافهادب علط                |
| الیی جودین تری سمنت یں کمال اے واحظ     | باں قرکیوں کرنہ کرسے ترک تبناں اے واعظ |

اك برق فغي جولال منهوتي زبا ب ثمع کس ضبط پرشراد فشاں ہے فغا ن شمع بروا يذعبل كميا كرمنيس راز دا بشمع محفل فروذ تخى ترجي ثاب بنيا ليشمع ظالم جَلاہے میری طرح مُم کھر ح إغ من كرشي مال راهن اذكر جإع اینے تود لنئیں نیں کچھ بھی سوا کے دلغ كلنن يس لادي بول كرم ول ين جائ واغ وكيهي مع محدكود مكيدك اغيار كى طرف مجلس میں تا یہ و مکیھ سکوں یا رکی طرف وه جوز سرگی میں نصبب تھادیبی بچدمرک افاق يرفلن بي كباكب معمكى ما ن برند كباقلق ترہے بوت ہے تعنا ہے *ش*ن ويح تويول ہے بُری بلاہے عشق النفات بسنم ناكب مك امتحال کے لئے جفاکب ٹک ہم ہیں ا و زرع سٹب ہجر ہیں جان ہے نے نک مبراً تاہے کوئی تاب وتواں ہونے تک بحرة جيوار ولكرم كريس جاكت بيان نلك إنفربنجا جاجيك أس شوخ كے دامال ملك لگانی ا و نے غیروں کے گھراگ بوك كباكبا وواتى بات يراك · مجه بر بھی بچھ کو رحم منیں اے کرخت دل کم ہوئے گا ہمال ہیں تجھ سامجی سخن <sup>و</sup>ل

| ملک المو <mark>ت سے</mark> وو <u>طارہے دِ</u> ل | مردعتنی ستیز کارہے دل                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| بین کیا جبنی ہے اس سے بس بہ جا تا ہے ول         | كياكون، كيوكردكون ناصح تدكاح الناسيد ول |
| ایک عالم میں ہیں کیوں اسے گروش ایام ہم          | شام سے نامیح مفیطرمیج سے نامشام ہم      |
| خاک طوالیس و بیرهٔ وشمن بین بم                  | صرمه بين اس بيم جادون مين بم            |
| راحت وطن کی با دکریس کیاسفریس ہم                | پاتے تھے جون کب غم دوری سے گھری ہم      |
| كياكرتے بيں اپنے قتل كى مربيراكتربم             | غم ابروبين بحرنے بیں ومِنْمشبراكثريم    |
| سرب ہمارا اور ایں جلا دکے قدم                   | كبجور تقبي أستم ايجا دكفام              |
| برکیا کریں کہ ہوگئے ناجارجی سے ہم               | ظانی خی دِل میں اب دملیں کے سی سے م     |
| تواب به لوگوں کی باتیں سنام کرتے ہم             | جوبیلے دن ہی سے ول کاکھا نہ کرتے ہم     |
| کرتے ہیں اُس بہنازا دادانیوں میں ہم             |                                         |
| كيا مانے كيے جلائيں گے ہم                       | ول آگ ہے اور لگائیں گئیم                |
| بون شمع تجھے جلائیں گے ہم                       | اب ا ورسے لولگائیں گے ہم                |

474

| اب لئِ يا تبخا <u>ئے سے برچاتے ہیں</u> | مادے حیا       |                           | صفح جيحول برجوجي                    |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|
| سے اجتناب ہمیں                         | که ب اپنے      | کیساخواب بہیں             | مثق نے یہ                           |
| -<br>م ملک الموت کو دَم دبیتے ہیں      | ا ہے پری ہ     | شبغم دينيايل              | لاش برآنے کی فترست                  |
| -<br>زن میں سورانی نہیں                | دل كو بجھا و   | داناني تنيس               | نام نا دال بي                       |
| <br>ئى عشوق اورعاشق كوا بىلىيى         | نه دول مليخ    | أرتب مريس                 | كه ب جيران كوميرك                   |
| ۔<br>عرض جینے مذوے کا تربھیں           | ا منطاب وا     | برحب ببلوم <sup>ن</sup> س | جین امنابی منیس موتے او             |
| وخداجس نے کیا رسوائیں                  | وه کھی رسواہ   | ة وال جانامبي <u>ن</u>    | الميني گھر ہيں خبرہے من             |
| ۔<br>ایس بھرذرا مزہ رکھییں             | أمرج بثمه وكها | روه وکھارکھ <u>ی</u> ں    | غيرب مروّت ہے آ کھ                  |
| ت سے بودہ ہم كيونكركري                 | ده خفاجس با    | ر دوغم كيونوكري           | بزم میں اُس کی بیانی و              |
| م<br>جردل کے کرنے عمر الے ہیں          | ہے پاش پاٹ     | المريخ كريد ابي           | من تن بی کے ترکیبل کے               |
| کی فرن <i>ن تری جلوه گا</i> ه بین      | أنكحين بيركس   | گردِ دا ه بیں             | ج جلوه ريز اورنظ<br>م               |
| -<br>تے کمی اپنی شب درا زمیں           | بم هنیں چاہے   | <u> رواب ادبس</u>         | ۰ تا مذیر <u>ا</u> مے طلل کمیں آپ ک |
|                                        |                |                           |                                     |

| ناصح کی دوستی مجی علاوت سے کم تنہیں               | جيب درست لائتي تطعت وكرم بنبس         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                   | غنچدساں فاموش بیٹھے ہیں بخن کی فکرمیں |
| كا ہے سے فرق آگيا كروش روز كاريس                  | دن بھی درازرات بھی کیوں ہے ذاق ارس    |
| كربوا باندهن كوآه كجوكيرت إلى                     | كون كمتاب ومعنى مدويجرت ين            |
| میں غیر تو منیں کہ تا شائے ول کوں                 | مانے دامانے منبع تیش ہائے ول کروں     |
| كُفُل كُنْ زُخْمُول كِيمِنْ كُل كُرُ يُلْكُ وُبِي | بے مزا ہوکرنگ کوبے وفاکنے کو ہیں      |
| جستم گطف کے پروے بی تم کرتے ہیں                   | وه على الرغم عدومجه به كرم كرتے بيں   |
| بے دیرہ کھوکھول دیجھ بجلا کے خواب یں              | صورت دكھائيے جوكبھوماكے خوابيں        |
| مووے بربرقطرہ داغ افزائے گلخن آبیں                | سوزول کے باتھ سے دھونڈوں جمائ بیں     |
| كوك بجراي كريس تجدسا بركمان نيس                   | د کھاتے آئینہ ہوا ورمجھ میں جا ن نہیں |
| جاں دا د ہ سنونے ہے وفا ہوں                       | بجرال بي تحيى زليدن كبول نها بول      |
| انصاف كروتريس مي كيا بول                          | مشكره منين غير كيستم كا               |

| بندس کے گریاں کے نادیں                            | ج <mark>ب</mark> اول کے | وسسويا دہيں                     | <i>هر</i> دم دہین کش مکشِ         |   |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| ب انکھوں میں شکرخواب میں                          | نلخی مرگ ـ              | <br>فاف <i>ل کی زبس اینی</i> یں | مثب وصل اس کے نا                  |   |
| <br>اِب ہے زمین آس <mark>ان نبیں</mark>           | جوفلندخيز               | نم سے کہا ں منیں                | ا وِ فلك فكن تري                  |   |
| ے جان پڑی کس عذابیں                               | بےجارگ                  | اضطراب میں                      | تا ثیرصبر میں یہ اثر              |   |
| <br>ب نے مجھے ڈالا عذا بیں                        | خوق شرار                | يا دِ شراب ميں<br>              | <i>جلتا ہوں ہجرشا ہد</i> و        |   |
| <br>الان که ده گرم <mark>ا صف مِحشر مین</mark> یں | ين بول:                 | ل مضطربين نبيس                  | بيم بسيداد وستم نججه              | Ü |
| م کردشمن کے ملاتے کیوں ہو                         | فاكبين                  | و كالكنافي كول بو               | مرمگیں انکھسے نامے                |   |
| -<br>ر کا ہرا بک چھالاشیم جیرت ہو                 | ثوپائے نتیر             | البني وحشت مهم                  | اگرزنجيرکش سوے بيا                | k |
| -<br>ی جوجو تا پاس خجردا <mark>ت ک</mark> و       | ذنع كرتي                | ئم السُّراكبردانت كو            | کیسے مجھ سے مگراے                 |   |
| -<br>ول برنجى ستم نا زلود تجيو                    | ہے باالہوس              | <br>کیے ہے اندار نود کھیو       | ألكهون تسحبالي                    |   |
| ۔<br>ے زبیں پراسماں کو                            | ک <sub>و دے چی</sub>    | یں بھی ہے فغال کو               | ب <sup>ا</sup> فد <i>ر</i> ت صنعت |   |
| -<br>د وزنگ جنا کا فنکسته بو                      | جو <b>ڏ</b> ل دي        | ئىميان <del>اب تەب</del> بو     | اليے سے كبا ورسنة                 | • |

| دېږينې دعده نباه کاتھيس يا دېموکه نه يا دېم <u>و</u> | ده جوم مي تم بن قرار تفاقعين بإد بوكرنه إدم      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| -<br>جول سوز دل کهاہے تم آگ بن گئے ہو                | آئے بوجب بڑھاکردل کی عبن گئے ہو                  |
| سے دامن تربوں پرکب دیدہ ترخشک ہو                     | إلى المحضف سے ممدموا دریا ہے کیونکر خشک مو       |
| مم كوكن تص بعلااب تم ودل كوتهام لو                   | اسے ناصحوا آئی گیسا وہ ننشا یام لو               |
| محينے گائس كا دل آ و نسول الشروكيني                  | به ما پوی ول وجاں نال شبگیر توکھینچر             |
| زنده کیا ہے ہم نے میری کے نام کو                     | اعجا زجال دہی ہے ہما رسے کلام کو                 |
| عَذِر كِهِم جِاجِيهِ سَمّانِ كُو                     | ہم سمجھتے ہیں آ زمانے کو                         |
| بال جان برسنے ترے دل برائرنہ ہو                      | صَدَحَبِهِ مُن سِيدُ مُوزُفِّنا لَ كَا اگرنه بُو |
| اس دم قیامعی آئے اگراساں منہو                        | خالی ہوائے فتنہ سے گاہے جمال نہد                 |
| ا سے سنب ہجر نیرا کالامنہ                            | جل برے سے مجھے ندو کھلا                          |
| تودُّخ كري موسكة مَين واداً مَين                     | جونيرك مندس فيمون مسادا كبن                      |
| اس دل نے ستا <mark>یا مجھے غارت ہوکمیں ہے</mark>     | سیماب ہے میلویں مرے دل آو بنیں یہ                |

بالا برا ب بم كوفداكس بلا كما ته دل بنگی سے سے می زلعندِ د ذما سے ساتھ بے طاقتی کے طعنے ہیں مندر حفاکے ساتھ ألط ووننكوك كرتي بي اوكس اواكر ماته نا ذک ہے وہ س جھوڑ سے اے زگ جناباتھ بكليف سے بول بنج بگل لال ہوا بانھے۔ بمبر فلك لكه كى على قاتت زجيواردكي دسن ِ مزہ سے بنجہ نورکومروڑ دیکھے ب دیرتری کھے ول بیلے بھراہے منظور نظر عيربهي اب بين كساب خبرہے لاش ہے اس بے وفاکے انے کی خوشی در ہو مجھے کیوں کر تصنا کے آنے کی برب ورنا ہوں کہ ایسانہ ہویا را حائے يس اگرا بس عاؤل توقرارا جائے نقشِ بإ پُرتِقشِ بإنظا لم كعن إ نسوس ہے نیری یا بیسی سے اپنی خاک بھی مایوں ہے دوستی تم کومنیں اغیارسے دینے ہونسکیس مرے آزارسے مون موجی نرگس ببیارسے زېرئيكے بے نكا و يا رسے بہتم لے ہے مُرَوِّن کس سے دیکھاجائے ہے ہے نگا و تطعت وشمن برنوبندہ جائے ہے ہوئی تا ثیرآہ وزاری کی رمگئی بات بے قراری کی

| فلس ماہی کے گل شمع شبستاں ہوں گے      | وفن حب خاك ميں ہم موضة سامال مول       |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| كيا علم دهوم سے نيرے شهدا كے أفحے     | سینہ کوئی سے زمیں ساری بلاکے اسطے      |
| اول مي مجى ألجى لقة بي برده درى أنى   | مند كومذمسيا ناصح كى بخيد گرى إننى     |
| وسنت یا دائے ہیں اہویں نظریں بھرتے    | بعروه وحظت كے خيالات بي سرس كھيتے      |
| اس كان ومكيمنا نكر إلتفات ب           | بال اكنظرين قرار دنبات ب               |
| كه ير جتناني كے بيچے ہے أتنازيين برب  | ه دینا بوست باگر فلک محبکتا زمیں پرسیے |
| جمن مي ديكه كركل مروس في كيا قيامت كي | مجھے اوا گئی برویس اس کے قد قامت کی    |
|                                       | دوگروں و مجمد مالت مون انفیر شیشے کی   |
| مخل ابوس میں جھیول کے زس کے           | کشنة حسرت و بداران باربکس کے           |
| مُفت ببطے بھائے کوگوں نے              |                                        |
| مسلما نوا ذراا نعمات سے کہتے و خداگتی | معين نقعبر السكى كرب ميرى خطالتي       |
| كب مرانال ترك ول مين الركرناب         | مركبين جيم سے كيوں نيز نظركرتا ب       |

| انتك غا زىجى ائكھوں میں جو گھركرتا ہے  | د کھھ کر گرباں مجھے وہ جیٹم کو ترکرتا ہے          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| كهول كيا دردبنهال كى كليجهمند كواتهاب  | فغال كيا دم مجى لينا بإسقوائ ول أرا الما الما الم |
| کس کئے ہے نودی فقلین شعاری آب کی       | كيول بني خول نابه نوشي با ده خواري آب كي          |
| كبير صحوالجي كمونه بموجائ              | صبر وحشت ا فرند موجائے                            |
| جونجه بهرس مع بلاابین جی سے بس گزرے    | جمال شیکل کونیری ترس ترس گخیسے                    |
| ن المعرف المعرض المالكي                | مذا تنظار میں یا س آنکھ ایک آن منگی               |
| آه جب ومكيدكے تجدراستم ايجاد بعرب      | کیا مرفی برمای کوئی جسلا دبھرے                    |
| دس بیں روزمرتے ہیں دُوجا رکے لئے       | كرنا ب نست عام وه اخيار كم للخ                    |
| كهان تك كمائية غمكب للك ضبط فغال كيجية | كمال مكنع بخودرشية منهول كيجية نهال كيج           |
| مدة كفش به وه بريه احمال ترب           | اجل سے خوش ہوں سی طرح ہو وصال تو                  |
| اميں ہو سيكے جب منيں ہو مكي            | لتي دم وابسين بوسكي                               |
| دہی ہوتا ہے جوقست کا لکھا ہوتا ہے      | ورب درنا صيد فرساني كسے كيا بوتا ہے               |

اجل جال بلب تیریے نیون سے ہے ہا دم مرے زود کشن سے ب ہے دل میں عباراس کے گوابنا نہ کریگے ہم خاک میں ملنے کی تمنا نہ کرس کے توب کہ عشق بنوں کا مذکویں گے وہ کرتے ہیں اب جور کیا تھا ذکریں گے ند کٹی ہم سے شب جدائی کی سیختی ہی طاقت آ زمائی کی سنب تم جو بزم غيرس أنكه بن جالك كهوك كف بم السيك اغيار إكة ازئس جنوں مجدا فی کل بیرین سے ہے دل جاک نعمہ مُرغ جین سے ہے دہ کہاں سانف شلاتے ہیں مجھے خواب کیا کیا نظراتے ہیں مجھے جذب ول زور آزمانا جھوڑھے پائے نازک کا سانا جھوڑوے پھرسبینسوز داغ غم شعلہ فام ہے پھرگرم جوشی دل وسودائے فام ہے مين احوال ول مُركبا كفة كهة في مناس منا كهة كهة مشورہ کیا کیجئے چرخ بیرسے دن نہیں بھرتے کسی تدبیرسے كبونكه يرجيه حال المحى عاشق وتكبرس بمركة بب بندلب شبريني تقريرس

جَل كَيْ أَحْزَرِبُس كَصُن كَيْ تَوْبِهِ ﴿ جِمِنْ قِدْرُشْبِ غِم مِهِ عَالْمُكْبِرِينِهِ ے فیا ذرا تھ ہوئے کیکئی تدبیرسے نیندا تی ہے ہارے خواب کی نعبرسے موس سوئے شرق اس بُت کا فرکا نو گھرہے ہم مجدہ کدھ کرتے ہیں اور کعبہ کدھرہے دل میں اس شوخ کے جوراہ نہ کی ہم نے بھی جان وی برآ ہ نہ کی کیاہے پاس نے کیا کیا امید دار مح بندحا خيال جسنال بعد ترك بإدعج ڈعا بلانخی شب غم سکون جاں سے لیے سخن بہا نہ ہوا مرگ ناگهاں کے لئے ثلانی کی بھی ظالم نے توکیا کی اگرغفلت سے باز آ پاجف کی

مردبطائی سے نہاری آساں سے نہاری آساں سے جفا ہمرعد ولاؤں کہاں سے جن غوبوں کے مطلع اوپر درج کئے گئے ہیں۔ اُن کے علاوہ ہوشن کی غربیں ہمیں مائی ہیں۔ اُن کے علاوہ ہوشن کی غربی ہیں ہمیں ہیں کیے نگر اُن کے بعد تومن کے کتبات کے جولسنے چھیے ہیں ، اُن ہیں صرف ہی غربی اُن کی اُن کی اُن کے موال اِن غوبوں سے محرت کرنے والول نے بھی اُن کی غوبل کوئی کی خصوصیات کا اندازہ ہوتا ہے۔ بیغ الیس اس خیفت کی وضاحت کرتی ہیں کہ تومن ایک منفر دغرل گوٹنا عربھے اور اُنھوں نے اس صنف میں ایک محصوص لب والحج بیدا کیا ہے۔ اُن کے کلام میں غوبل کا ایک بنا رنگ ہے آئی گئا ما اور اُن کی توان کے کلام میں غوبل کا ایک بنا رنگ ہے آئی گئا ما اور اُن کی روایت ہیں آئی گئا وا زبانکل انھوتی اور نئی معلوم ہوتی ہے۔ اور اُن کی روایت ہیں آئی گئا واز بانکل انھوتی اور نئی معلوم ہوتی ہے۔ اور اُن کی توان کے خت قطعات غوبال کے بعد کا ایک کی توان کے خت قطعات غوبالوں کے خت قطعات

اور رباعیان کومع کیا گیاہے بسب سے پہنے جند معتے ہیں جن ہیں مقا اسم موہ ن بنقا اسم موہ السم موہ السم موہ السم ملام علی اسم ملام علی فال بہما در معلی فال بہما در استے اور معلی فال بہما در استے اور السم میں بھر میں بہر میں بہر میں ہے۔ اور کھتے ہیں مان کے بور قطعات ہیں جن سے موہ کی زندگی اور تخصیت پردشنی پردتی ہے۔ ان میں سے ایک قطعہ مہوان کے سفر کے بارے ہیں ہے سہ

صاحبوا میراحال من پچھو بندہ سخت بے وفا ہوں ہیں جوڑ دتی کوس ہواں آیا ہرزہ گردی ہیں منبلا ہوں ہیں جوڑ دتی کو سر

اور بین طوبل قطعات میں مومن فے ابنے عشق کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ بہلا قطعه ال طرح

شریع ہوتاہے ہے

کننے تھے موتمن اور بہت دین دارتھا جو تھا سواس کو د بچھ کے زار فرزارتھا

نیخ کاجن کے معجزے سے شکل امٹیاز عمرخصرسے ہونفس واپسیں درا ز ده فرجوان عا بروزا برکسب جے
کل ایسے حال سے نظر آیاکہ کباکھوں
دو سرا قطعه اس طرح نشروع ہوتا ہے سے
عمّ بزرگوا دکر ہیں عبینی نه ماں
سقراط زہرخوردہ کا گرجادہ وہ کریں
ادر نمیر افطعه س طرح نشریع ہوتا ہے ہے
دو سرا جا اہوں اب جی ہیں ہے اس بیکد کو کھوں

مراجاً اہوں اب جی ہیں ہے اس برید کو کھوں کے جھے کو تختہ منت اطب کیوں بنا باہے ان قطعات کے بعد اس جھتے میں قطعات نا پریخ درج ہیں ۔ان میں نا پریخ دفات جہر مومن ،

الازمخ د فات شاه على العزيز ، تاريخ د فات سيدا تحرير ملين ، تاريخ د فات مولوی محرم سرد فلف الصدق مولوی محرام معیل ، تاریخ کد خدا ای کیفنوب بیک ، نابیخ و فات حکیم فلام نبی فال

تابریخ عفد عبارتعلی خال، تابریخ نزکر دیکش بے فار انابیخ جلوس مخرسعیدخال، تا ریخ وفات

<u> کا ہے صاحب، نابِح وفات وخترمومن</u> وغیرہ انجببت رکھنے ہیں۔

ان تعلمات کے بعد دبا عیات کا ملسلہ نثر دع ہونا ہے۔ بدرباعیات مختلف ہون وقا بربین صرف جند رباعیات بہاں درج کی جاتی ہے۔۔۔

کیا گرشهٔ خفامیں انجمن میں بھی تو تھا ۔ کیا دخت کہ ننگ اِل جین میں بھی تو تھا

جَل كَيْ انحنزيك كَصُن كَيْنُوبِ مِهِ مِنْ لِيرْتُ عِم مِهم عالمليرت ہے فیا درا تھ سوئے کہ تی تدبیرسے نیندا تی ہے ہادے خواب کی تعبیرسے مومن سوئے شرف اس بُت کا فرکا نو گھرہے ہم مجدد کدھ کرتے ہیں اور کعبہ کدھرہے دل میں اس شوخ کے جوراہ نہ کی ہم نے بھی جان دی برآ ہ نہ کی بندها خیال جنال بعد ترک بارتھے کیا ہے باس نے کیا کیا آمید وار مھے دُعا بلانخی شب غِم سکونِ جال کے لئے سنجن بہا نہ ہوا مرک ِ ناگہاں کے لئے الرغفلت سے باز آباجف کی تلانی کی بھی طالم نے توکیا کی

خربطائس سے نیاری آساں سے خابم عدولاؤں کہاں سے بین غربوں کے بلائیں اس کے علاوہ موسی کی غربیں ہنیں ملتیں ۔ اس کے علاوہ موسی کی غربیں ہنیں ملتیں ۔ اس کے علاوہ موسی کی غربیں ہیں کیونکہ اس سے کے بعد توسی کے بیات کے جولنے چینے ہیں ، اس میں صرت بھی غربی ہیں کیونکہ اس مرت بھی اس کے تعلیات کے بعد والوں نے بھی اس سنے کوا بنے سامنے دکھا ہے ۔ بہرحال ان غربوں سے موسی کی خوبل کوئی کی خصوصیات کا اندازہ ہوتا ہے ۔ بہغر لیس اس حقیقت کی وصاحت کرتی ہیں کہ موسی ایک منفر دغربی گوٹ عربی اور انہوں نے اس منف عیں ایک محضوص لب والہج بہدا کہا ہے ۔ اس کے کلام میں غربی کا ایک بنیا رنگ ہی ہوتی ہے۔ اور ایک معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک کی روایت ہیں آن کی اواز باکل ایکوتی اور نئی معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک کی روایت ہیں آن کی اواز باکل ایک جوتی اور نئی معلوم ہوتی ہے۔ علیات غربوں کے جدیکھیا سے میں آن کی اس سنے میں منفرقات سے منوان کے حت قطعات غربوں کے جدیکھیا سے میں آن کی اس سنے میں منفرقات سے منوان کے حت قطعات

اور رباعیات ک*رجمع کیا گیاہیے بسب سے پہلے چ*نڈ معتمے ہیں جن میں مقا باسم م<del>ومن</del> متعا باسسم غلام علی خال معمّا باسم میرمجبوب علی جمعا باسم مهناب دائے ، ورمعّا باسم نوا بصطفط خال بها در اہمیت رکھتے ہیں ان کے بور تطعامت ہیں جن سے مومن کی زندگی ا و شخصیت بردشنی پر تی ہے ۔ان میں سے ایک قطعہ سوان کے سفر کے بارے میں ہے سه

صاحبوا ميراحال من بجهد بندة سخت به وفا بول بي جھوڑ دتی کوس سوال آیا ہرزہ گردی میں مبتلا ہوں میں اور بین طوبل قطعات میں موس نے اپنے عشق کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ بہلا قطعه اس طرح

شریع ہوتاہے <u>ہ</u>

كننه تعص موس اوربهت دين وارتها جونفها سوأس كود بجهك زار ونزار نفا

نسنح كاجس كيمعجزك سنشكل املياز وعرخضرسے بونفس واب بیں درا ز

دہ نیجوان عا بروزا برکرسب جے كل اليه حال سے نظر آیاك كياكهوں دوسرا قطعهاس طرح نثروع بهذاب س عمر بزرگوا رکر ہیں عبینی زماں سقراط زبرخورده كاكرجاره ودكرس ا درنبسرا فطعه س طرح ننروع بوتاسي سه

مراجانا ہوں اب جی ہیں ہے اس بریرد کو تھو سے مجھ کو تختہ منتق اطب کیوں بنایا ہے ان قطعات كي بعداس حضة مين قطعات ناريخ ودج بين -ان مين ناريخ وفات حبر مومن ،

"ماریخ د وات شا د عبارلعزیزیم تاریخ و فات سیدا **سیر بر ملی**ی میایخ و فات مولوی محدهمسه خلت العدق مولوي محداملعيل، تاريخ كدخداني ليفوب بيك، نابيخ وفات حكيم فلامني نال تاريخ عفد علا تعلى خال، تاريخ نزكر وكلث بے خار الانخ جاوس مخرسعيد خال، "نا ريخ وفات

كإلى صاحب، نايخ وفات وخترمون وغيره المببت ركھنے ہيں۔

ان تعلمات کے بعدرہا عیات کا سلسلہ شروع ہونا ہے۔ بر رہاعیا سے مختلف موصوعا پر ہیں صرف جندریا عیات بہاں درج کی جاتی ہے۔ كيا كوننه خفامين الجمن مين ميمي تونخها كيا وخت كه تنگ ول مين مي تونخها

اک دروہے ول میں سو وطن میں بھی تو بخا

کچھا در تنہیں حمین میں ایڈا لیکن

بھیجی ہنیں کچھ خبر تنہیں یا دکیا اس نے ہیں بھول کر تنہیں یا دکیا جب سے وہ گئے اُوھ نہیں بادکیا ہم بادیں جس کی اوس جو بھولے

توصیر وجودی کا مذکرنا مذکور بندے کوفدارناکے س کا مقد<sup>و</sup>ر مومن ہے اگر جبسب اسی کا پیلمور بعنی کہ بنائے ہیں فدانے بندے

اے تیرہ درول سیاہ کا دی کب تک اے دشمنِ دی بتوںسے باری کب تک مَوْمَنَ مِنْوِق گسنا مِنْکاری کب نکرہ مان اپنے فَدا کو ہا ڈا بہرِجِبدا

ہے معرکہ جسا دجل دیجیے وہاں وہ جاں جسے کرتے تھے بنوں بہ قراب - ترمن محمی کے بھی ہے جو پار ایماں انصاف کر وفواسے رکھنے ہوعزیز

دالته بنول کی جاد کچه نتوب نیس کچه خوب نبیس بیرداه کچه خوب نبیس

میمن ره عشق آه کچھ خوب منہیں آمان کہا یہ جا سوئے ممن خاینہ

کوئی بُت ِ مرجساوہ بھائے مجھ کو وہ دن الٹریچر دکھا سے مجھ کو بھرکو نی صنع بہندائے مجھ کو جن ن نے دکھایس براندھیری ماہیں

وصلت بیں بھی مزہ نہ پا پاہم نے عشق ایک فریب بھی کہ کھا یاہم نے اے اے کاش کہ جاتے ہے اے اسے کاش کہ جاتے ہے اے کاش کہ جان دل سے بہلے دینے ہی کے بیعبیث عذاب اُٹھا یا ہم نے ان میں مثلب برغول عرفی شیرازی چخیس ان میں مثلب برغول عرفی شیرازی چخیس ان میں مثلب برغول عرفی شیرازی چخیس

غول نواح ما فظ دسم عدد الخميس غول نظيري فنين مصرع وشي يزدى نمس برغول مرز قلي سيل المعنون المرز قلي الما عدد المحين عول المرز المنطق المركان المين المنطق المركان المين المركان المين المركان المين المركان المين المولي المركان المين المولي المركان المين المولي المركان المين المولي المركان المين المحتفظ المركان المركان المركان المين المحتفظ المركان المركا

د ومُسترس بيضمون واسيخبت، ايكمنتمن بعنوان روضة كلستان ولفروزوكل فشانى مفابین وامودا ودایک نزجیج مبندهی اس کینے میں ٹ ان بی ان کے بعدا یک ٹرکیب بندریف موان مرثیہ معشوته ورطلعت ملك شيم، وصلى وصالها في جنت النعيم بهي هي جواس طرح نشرع بنونا , ومه خميازه عين كا مرا دل كعينجتا سي تعرش رشك حلقه ابل عزاب آج برباد شورد عدموا آب انک ابر کیا و فرشیون وجش مجا ب آج جينے رہے تولال طانجوں سے مذکیا تغیر دنگ نشرم خجالت فزاہے آج یانی کے برے متنہ میں محالاتے ہے اس لیا نے میں باے کمال وہ زائے آج أ نريس مننواں ہيں - پيلے شكا بت سنم ہے جوفا رسى كے اس فتعرسے شروع ہوتى ہے -این ال لنکایت بسنم نام يامن خودگفت مال اتمام دوسری منوی تعدیم ب اوریہ فارسی کے اس شعرسے مونی ہے سے بم جول ناريخ كشت نعتَه غم نام این حین زالتیمیس المسرى مشور منوى ولغين بيرجن كالم غازفارى كياس قطع سے بواا ب والسخن غم كه شنيدم زدل تازه فغانے كەكىيىم زول قول عين أمده سالش جوزام بست خوش افسائه شیری بناکا چھی ننوی تعن اتشیں ہے۔اس کی ابتدافات کے اس تطعے سے ہوتی ہے ۔ چدور برده ول نغال بخينه كرطره چنين مننوى ريختم بودنام وسائش تعنياتش ومشعلها فثال جال حزي بایوس ننوی نین عموم ہے اوراس کے شروع میں فارسی کا برقطعہ درج ہے سے این ناله که از مجرکشیدم این تا زه فغال که برکشیدیم

حریفے مست بخون دبیرہ مرقوم نام وسائش حنیب مغہوم جھٹی منٹوی کاعنوان آ ہ وزاری مظلوم سے اوراس کا آغاز فارس کے اس شغرسے موناہے م تام وتابيخ اين فضار عنى تيست جَرزة و وزارى ظليم

اس کے بعد وومنطوم خطاہیں -ایک کاعنوان سے انام ہمون جانبا زبجائب مجبوئر ولنوازہ اور دوسرے كاعنوان بين نامة باسوز وكلازم بمن عثوقة طنا زيسان خطوط كے بعدا يك ناتام مننوی کے جبداشعار درج ہیں اور آ نوبس مومن کی شہور نننوی میضمون جہا دہے جو

اس طرح نثروع ہوئی ہے۔

كماعضافتكن سيے نحارفجود

بلامحه كوساتي شراب طهوا كونى ترعدوے دي فراعام كا . كرا جائے بس نشرا سلام كا برنگ مے ایال کوآ جائے جون منا سال ایسے اور نہ ونیا کا بون عِنا دنهفنه كوظا بركرول دم نيخ سي فتل كا فركرول ا درجس کا خاتمهان اشعار بر بروزاسے سه

يرففنل سيرففنل عبادت نعبب بينيرے كرم كا بيوں أمبدوا ر عرورج شبيدا ورصدان دے ملادے امام زمال سے مجھے مرى ميال فعا بوترى راه ميس

اللی :مجھے بھی شہا دن نصیب البی:اگرچههول پس نبره کا ر نداینی عنامیت سے نوفیق دے کرم کونکال اب بیاں سے تجھے یہ وعوست ہومغبول درگا ہیں

مي كيخ شهيدان مين مسور مول اسی فوج کے ساتھ محثور میں

كليات مون كے كجيد نسخے فول كشورك إلى تعظے كے بعدى شائع مديت ميں وان بي اہم ترين تسخمولانا صبارا حقر مرآبوني كامرتب كيابهواسي جوانطين بريس اله كادس شائع بواسي لبكن اس ميں عرف غرايس ہيں-ان غراول كومنت سے مرتب كيا كيا ہے، ورحدت كے مالا چھا سے کی کوشش کائی ہے۔ مولانا صنیارا حمد نے مومن کے تصا کر بھی الگ کرے شا لع کئے ہیں۔اس کا بہلا المربش مجموعہ نصا کدموم ن کے نام سے مصلی ایس الناظر پرلیں سے ننا کے مواراں میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہی تعییدے ہیں جونول کشور کے نسخے میں موجود ہیں۔ البت عنوانات برل دیسے ہیں۔

جیساکہ پہلے بھی لکھا جا جکا ہے اس کے ملا وہ مومن کا کلام نہبر مثا عرش نے حیات ہوتن میں کلام مومن کے ایک الیسے نسخے کا ذکر کیا ہے جونا یا ب سے یکھتے ہیں :۔

"كلّاس اُدُود ومع نصائد وتُنذى وجميع اصّام نظم مرتبه آبى مرحم-يرب انخاب مختلف مطبع بين نهايت غلط جهيات ورشكوك مجى بديري وه كليات بجو مرض الموت میں جمع کیا گیا تھا۔ اس کے پہلے مجبوعہ دبوان نوسٹ نہ میرین لبن شاگردمومن سے ماشیے برخود فال والاصفات کی مابجا تخر بری ہیں مر يا نفا مر وزنسكين موس سے چندما قبل مركة اس لئے يه داوان كران كى تخویل میں تھا د وران علالت مومن میں مذمل سکا مجبورا دوستوں ا ورثنا گروں كى كوشش سے كچوغ ليس فراہم كى كئيں اور وہى بھورت كليات مرتب بوس دبوان مذكورك لسبت حضرت نا عرفوائد ويس فرمان الي كدوه دبوان م ميمون بكيم وحدر في جو إلى تكلين كي تعيس برع الصدر ماحب ساكن كوي بيارت دبلی کو دے ویا تھا میں نے خود دیجھا اور بے حد کوسٹنش کی کہ وہت یا کم سے کم اس کی نقل مل جائے گروکسی طرح رہنی نہ ہوئے، نا صرصاحب فرائے ہیں کاس سے ماسنے کی نظری جانئے کی او مجھ کو تطعیفین ہوگیا کہ می<del>مون</del> سے ہاتھ كالكها موات كبونكدي نے أن كى تحرير دھي ہے جب كا ذكر آگے آئے كا فاكسار عرش نے بیرمبالصد کوبہت کچھ لکھا کہ آپ موسن کی دوج کو نیزان کے خیرالوں كوكليف نه دي مرأ مخول نے ٢٨ ما ه صيام ١٨٣٤ ليركوما ن جواب دياكميا ديوان مبرے ياس كوئى تصنيف بى مومن كى نهيس ہے جنائج بيس نے اى الل كرسبب أن سے دنى ميں ملنا إسندنه كبا - اب ملى ما ل سنية كرمون كى خیقی بن کی اولی آبتی سے منسوبے جیس ا و رسیمونہ بیگم انھیں کی صاحبرا دی

کا نام ہے جن کی نا دی سیف الدین مروم سے ہوئی تھی جو ماماں زاد ہمائی بر ماماں زاد ہمائی بر ماماں زاد ہمائی بر مامار ہے گھرا بر مجار ہمیں ہوئی تھی ہے ۔ اور بیر عبار تصمر صاحب کا بے صاحب کے گھرا کے ہیں جن کی نایخ مرگ مومی نے نظری ہے ۔ عرص جب بیہ تعلقات مومی خال صاحب کے گواند کر والے سے وابست ہوئے اور سیراص مصاحب مام سجوجامع کی کچھا ندرونی تخریک موئی توسالها سال کے بعد یہ دیوان تقل ہوتا ہموا بیر عبار تھی ماری کے بعد یہ دیوان تقل ہوتا ہموا بیر عبار تھی ماری کے بعد یہ دیوان تعلق بوتا ہموا بیر عبار تھی میں ایک ہوتی والد ندر کے سواکیا فیصل کیا جاسکتان

بناكروندخوش رسمے بخاك بنون فلطيدن خلاد من كنداس عافتقان بإك طينت را

میں کم سے کم بڑی کا وفتوں کے بعد بہ بتلے جاتا ہوں ،کوئی فداکا بندہ ایسا ببدا ہو جاتا ہوں ،کوئی فداکا بندہ ایسا ببدا ہوجائے گا جا ہوں ہے جبدا ہو جائے گا ۔ تذکرہ فریبوں نے اسی رہننے کوشن کر ہم کی کوموجن کا وایا دلکھا ہے، ورضیفت وہ اُن گی اس بہن کے وایا دیکھے جن کوموجن کوموجن کوموجن کی مدین مانتے تھے معلیم بونا ہے اسی سبت بہدن کے وایا دیکھے جن کوموجن کوموجن کوموجن کورہے۔ اب بات انتی ہے کہ جب تک مدید کہ وہواں ما صفے نہ ہے کے جب تک کہ دہواں ما صفے نہ ہے کے جب تک کہ دہواں ما صفے نہ ہے فیصلے نہیں ہوسکتا ہے کہ اس بیں وہی غرابیں ہیں ج

موجودہ کلّبات میں ہیں اِکیا ﷺ ہوسکتاہے کہ اس ٹایاب نسخ ہیں موسن کا کچھا ورکلام موجود ہولیکن چونکہ یہ اُبھی ٹک ٹایاب ہے اس لئے نول کشور کا بینے ہی رہے زیادہ اہمیت رکھتاہے۔

(Y)

د يوان مون

دفاری)

دیوان مومن مومن خال کے فاری کلام کامجموعہ ہے۔ اس کو تکیم اس التُرخال نے مُرتبُّ کیاا در پرائے البر میں طبع سلطانی سے چھپ کرشائع ہوا۔ اس نسنے کے سرور ت برمندر مبرزیل

ىلەع ئىڭ : جيات مومن : <u>حالايما</u>لا

عبارت ملتی ہے:۔

"بون التزنفالي ومن نوفيفركسند الموسوم به ديوان مومن خان بمولفه احترام المولود عن نوفه احترام المولود حكم محدوث الترفال بها در درطيع تراطانی در المسلالية نبوي طبوع مشروج من الترفال بها ورد محدوث الترفال كالكها بوامختفر ديبا جبه بي اس نسخ كي ابهيت واضح كن تي استخريس بين اس نسخ كي ابهيت واضح كن تي استخريس بين اس نسخ كي ابهيت واضح كن تي استخريس بين استخري

وكلام كرورا فتناح بركتاب برلعت مفدم تواندل ست جرفدا وندجمال كه ما خلفت الحبّن دالانس توقیع كمال كبريانی ا وست و صدینے كه در ہر ہاب الصل باحرنوا مدييوست بهال نعست خانم المرسلين است كه ما ارسلنك الارحمنة التعليين آ كيزَجال جهال آلاني ا وست اما بعدا زنزت اندوزي لحن وصوت برترنم حجاز نعت از صریرفلم صطکاک در دولت سرائے سخن برگش می خورد. دبره ماتے بینا ودل بائے دانادا فنج الباب نور وسرورمبارک إ دحفاكر خيفت شناسال كار اگرایس دیباچرداکه عارض است اوج طلسم خوانندر واست وعارفان اسرار اگرابس وبوان داک دیبا چهٔ مبدارا نست طلسم لفظ وعنی دانند بجاست دریت وبوان كربرالنزام فدديت لفظاعجا ذخسروى الربت وباعتبا دندريث عنى نمونك انفاس عيوى اكرناظم بن نظم شعرى شعار بالفرض بجائ الفاظ تاب داريس مقدار المجم بصفحه مي افتيا نسطح للك نامن مثال تمثال عرش عظم اركوكب سادم ى ماند بالغ نظرال منظر علم وفن دم نظاره ابن سواد اعظم عن بشرط آل كه از حق تكندند دري مجيفه از مصفحه وراثنائ ورن كراكاني فرو الخيتن سرمة سيماني تكرند جيعت صدحيعت كدفا رس صفارخيال بوسعت كنعال كمال برنيرفية فكرفلم ويخن راب فقرما في مسلم ازروے رتب معنى برشرف اندو خطكان تقدم زمانى مقدم عطار د بیشیکا دمشتری آموزگار بشوکت شکوه چنی فیفن کلیم کلام مومن خال عالى مقام دا امل امال مذ دا د ونيز درا يام جيات بحكم استغنا لازمر كمال

له ديان يون: مردرق

است گفتن متع در زبان دری، برجهگفت آل دا به فرایم آ وردی کمست پرواخست معهذا ایں ہم آ نا رقوت طبیع رواں وا مرا دمرعیت درا ئی آ لیم وانست كرودعا لم مرض لمونت كربعا دضرًا فنا ون ا زبام وصدمت سنخال را عدر بخور لودوا ذیخر برمعذ و دیول ودرنه یک مزار و دوصروشعست و بشنت بجربه فدمييه على صاحباالفا الفا <mark>صلودنجية مطابق تلصل</mark>ايم موافق سنه شانز دہم جلوسیداز جانب ہیں ہے دستگا و، خاکسا رنا مرسیا و احن اللّٰہ درباب سینل گری مرابت روایت ب<mark>ا فی حروب نهجی ابرا</mark>م دفت. دربیضین جست كداذال وقنت تاحين وفوع فشا دفريك دومفنه مدّست بنش مذبود درنيول لخاس مفاكفة مذ فرمود درست به بيوندستگي حائل گرمن وزبان دران ستگي غزل رايي ا دی گفت ودگرال می نوشتند دانشمندال کاراگاه وانندکه برس سال خیفن نه کادبرکس اسنت و برا ننراق صمیر برننو برش میں وافعہ از برشها دستاب است آل كانفرقة كمبت وكيفيت درنظردادواندك بودن اببات ورشا دمنا في خبى نظمه بنداد واگرنظار گی سخن وال با شکروپائے الفیاف ودمیان این ننگ نباشدا وبكرديوان بائك كنبرالابيات بها لكسبين جثمة آب حيات است بايل وجيحون وفرامت مرا وازمرومك ويبره نؤربابيرة ورووقلما ذشاخ تنجرطورتا اذبس ا دراق مواد سويدا مثال در دبيره و دل جها نيال نشأل ما نديه مومن کے اس فارسی دابوان کا آغاز تقبیدوں سے ہوتا ہے۔ کی جھ تقبیدے اس میں شال بين بهلا تفييدة الخضرت على التعطيه وسلم كى شاك بي عدرس كما بم حقيت بدبين م كجا شدال كدانطا دلطف ليل ونهاد بلا بخواب عدم بود وطالعم بدار كحاشدا ل كذلك برم ا دماى كشت كجاشدا ل كربهن يا د بردا ب اغيار كجاشرآل كەزرىنى خدنگ غمزهاو نبودول بمهنون دبيرد ببره امخونبار كحا شدآن كه براحت زمامه مى بردم مه درد بود دواکش مه چاره گرنا چار

ك ويوان مومن : صيره

کجانشدا *ک مذہبیدیے بخودچ*ل مار کجا نندا ک که ندانستے خلیب دن مار کجا شدا ک مبرے راحت دلم بکنار ز بوح ول بمه <del>مك ب</del>ومعنى شتار كجاشدآ ل سروكارم بخاطربيار زجام ومياقى صهبا ومطرب ولدار بزارما بيه فزول بودودهم ودبنار بشرح زلعت بريشال نمود دراشعار نشاط ومنتغله بسيار الودا زبسيار مي بوس منقامني شدف بدري زار اگر وزبد مکویم بیم سبریار اكرحكابت رنجج كذشت وذنزكاد كينم جام ملابل به دون نوش گوار

زبان من کرتدبرارست بریمهگفتار چنال کردارم اذاوصات ای دادال ا منم کرنیست نظیرم میرپیچ شهرودیار کرصد منزادگلتال دمیدش اذوستار

ک<mark>جا شدا ک</mark> که د لم زاصطاب خالی بود کجاشداں ک سحرکر دے برسسترکل کجا شداک دلم درکنارداحت بود كجاخدا كرباي علم دوزا فزونم كجاشدا سردركم بساز وبرك نشاط کجا شرآل که برل هرحیه بوده مل بود كجاشدا كدازي داعماكرى دارم کیا شداک کربرایاں شدم اگرشعرے كاشدآل كفم اودكمزك ازكم کیان آل کرزس خند ملئے ہے دریے کجانژون که دماغ مرا پریشان کرد كجاشدا كدخيال فساية كردم زہے زما رُعشرت فزاکہ براوش ا ي الكين المكت الله الله

شهنشها برمدیخ توعجب زما گوید زفخرنعت توطرت کلاه می شکیم منم که نیست قرائم به بیج قرن فزمال مواسطم سجیب پر در دماغ کسے

زگفته تومیخم چی*ل ذکرده است*غفار مرا دم این کرزدر<mark>د</mark>ردن کنم اظهار

اعوذ بالشّرازي<mark>ن قول فعل من</mark>كنوں گويم وچرنگويم مديث نومشس گويم

مصاحب تونثر كب تو درمصائب غار

بعدق *صربت مدين آسا*ل إي

بقوت اسدال برجيس ركراره به خون ناحق مُكَّير شيرة بمكيره بار برلعنفت عمرً وشرگبینی <u>عستُما</u>رُجُ به باکدامنی فاطمهٔ بهنملن حسرَرُجُ

برآل ذریب کرداست بامن بی نعاله
برآل نوید آسال بین کندوشوار
بر دوز حشرشفیج دوری زمان فی خوار
ورم زیائے فکندی برماندم زدنا د
اگرائی مذکشائی کرمی کشا برکار
بیم ازان نوا نوئی من چراشوم ناجاد
جوچاره ساز نوئی من چراشوم ناجاد
کرداردا زیمه محال توعلمش استحضار
توبنده ایمه کارت بصاحبت بگذار
جسال زورطهٔ اندوه می دسی برکنار
کر برزبان توبردانگی کنند آنار

به آل جفاک من از دوزگاری بینم به آل امبدکری دادم ازعنا بهت تو کرم نودست گرفتی زبانمی آفسنم اگرازی د نوازی کدام بیوا زد ترجی بن افدیک با رسول النگ بچهال نوازنوی من چادغم میرم: بوم زده گوش ده این حدیث واد تشمیم بوم زده گوش ده این حدیث واد تشمیم به بین که با نوچهای کندعنا بیت او به بین که با نوچهای کندعنا بیت او اگرزبان من بهست از دعا بیش کو

دوسرا تعبیده هی لعتیه ب ا دراس طرح نشروع موتاب سه

مان نوجهان آ فرپیش معنور ا مان آ فرپیش عاشق برزبان آ فرپیش عفل بمدوان آ فرپیش معروازنهان آ فرپیش درکام ددهان آ فرپیش درکام ددهان آ فرپیش اے جسم توجان آ ذمین اسے خاتم انبیا بر مہرت منگام ستائش توجنبش درگیش توگفت ما در دہر برگیش توگفت با در دہر برلقمہ زنوان نعمت تو

ا ودان اشعار برحم اوتاب م

مبہت ندزیا نِ آ فریش گلگشت جنا نِ آ فریش کوبخت جوا نِ آ فریش جان من وجانِ آ فریش ناجی کربنا نِ آ فریش ناجی کربنا نِ آ فریش فارخ زفغا نِ آ فریش ازبہت رامانِ آ فریش اربیت رامانِ آ فریش

اے بائیہ سی دوعالم ترسم کرزبرش واگذارند من دبیرہ لک براہ ستم این عیسواں براب سانزید بگذار کہ پائس ال کردیم نکشود گرہ نرکا روفرسود تاجند بہ خواب نا ذباشی مون ضرہ ہم زبان عرفی برخیر کوشور کو برخاصت

تیسرا تعبیده ان اشعار سے تروع ہوتاہے سه

چنان دود زبرِمن کرس به نامپاری کندر پرحسرت نظاره نگه داری گراه چین جبین است در درخساری غلام آن که ندار دسسرخربداری کمی اکه خوانم فرنا درا به معماری سروصال عدودارد وزعبّاری فغال زیرگس جا دوئے اوکر خلقے دارم زلات صبر به نازت نداشتے دارم چه کم بهاست مناع دخاکه گردیم خواب الیت مرا دخواب نرخوابم اوران اشعاد برختم بوزا سیے سے خاش میدئہ صا دنا کجسا مومن

بہ تی غمر و جاناں بہل ل انگاری دعائے شاہ بھاں برکہ برد بال ری بروسل خواش عاشق رہے بیزاری بروستان تو قرب جناب ففاری جناں کراز دل اہل ہوس دنا داری بروی، میداری مهده و بروی می مومی خاش میداری ایراد داری میداری می

زود پول گنج می روم درخاک

بم فلک کرده طلم استندراک حان عنم ناک وولیرهٔ نمناک شعلني زد زرابية مواك نشو فيخيبه تا ايرضحاك

وادم ا دعشق الما لمے كه از و ول برياں وخاطرما يوسس دل كەسوزش اكركىخ تقىسىرىي خاطرے ا دبرم ذگلزا کشس

توسن طبع شدجینا ن حیالاک تيز با ليُ طب ائرا دراك احن التٰدلطفةجب زاك فائش می گویم وندارم باک شکے بہ ریجاں دسرخوں خاشاک بوالغرح گرزداست من مباک جه توال كردنيسترنزاك كمعتون شدزاطنال لاك لاله بخفخ روبين ا زخاك بركرم طعنه زن نثودامساك دے صفات نواس سے افلاک درجمال كيست بم چ تو دراك انتظار دعات ایز دیاک تاكت رفخل مرسوئ افلاك بەنشىپ نرئ براوچ ساك

شيرزندبه دورتوجينك برآ فتاب

جان می د مربران اسطال پردآ فتاب

دورانابررح تؤراندم كأمجرود ورنگ ا و نزسبير اذلب فكرس إل نور د كوشم منمامروز تبسيران تخن رتبهٰ ام من يخيا يا برا انوری گرمهاست من خوزشیر ى ن<sup>ى</sup>گويم زقسەر خاتسانى بركه شعرم مشنيد مزوه باو كركسنه إومرده ببخن نس كەشعرم ءبىز ىندىرثا يە اے بر دان اوعفل کل حیرال دعوى لات ناحق اسست بگو مومن ایں لات نام کے وارو تارود آب درمضیض زمیں وشمن ودوست توماكل بإو یا بخوال تصیده مولانا سیدا حد بریلوگ کی شان میں ہے۔ اور اس طرح مشروع بوناہے ۵ اے آفتاب مور، راستیرآفناب بے بردہ ام ذکٹرت ہم بزی مے

خند دُشکست<mark>ه رنگ</mark> کاشن برآ نتاب چول می شودمنح افسول گر آنتاب

زدمی کندننا دبهرکشور آفتاب نیکوست چرخ با به نیکونژ آفتا ب بر فرق بے كلاه مها دا فسر آ فتا ب

آ بدا گربروے توا ذروے سا دگی يُطف مذكر ويار بما نغسا نم لے خدا ا کے حل کراس قصیدے میں کہتے ہیں ہے ازفيض عام كبيت ندوانم كدابي زمال اے فاکبال نومیرکہ خورم زمانہ البت دردست لبسته دا دكنا ده كره نلك

بردھنے فاک دیخبت زرا فسرآ فتا ب

سبط بنی ا ما م زمال زاحنساً باو

مريخ بيش مين دين سنكراً فتاب ورمهجيمنب رتوت ومضطرا فناب برصمت زشعاع كشدجإ درآفتا ب

بركش دمے كصاعقد ريز دورا فتاب وارد سرزبال اثراز منظهرآ نتاب تاجلوه ريز دا زطرت خاور آنتا ب باسند ببرمكان چوببركشورا نتاب با دا زفروغ نورهین صغراً نتا ب گرگرد دا سمال و زمین بحیر آفتا ب

تشكر كشي جنال كهبه فوج توى رود ا زدا<mark>یت ب</mark>بند تولرزیداسسال نا درمجا بدال بشارند برسحب أخريس تفيدك كواس طرح ختم كيات ے موس جالات م زنى اے غافل از دعا وفنت است امبدخواه كزاكيل وخبرؤ تاما مناب مانب شرق شود نهال این مهردین کداز نوبزا بسست جلوه گر اندرخمبرروش اخلاص ممت د تو خصم دوال سیاه توروزش سیاه باد چھٹے اور اسٹری تعید دے میں بھی مولانا تبدا حد بر لموی کی تعربیت ہے۔ اس کامطلع اس طرح نر*دع ہ*وناہے ہے

گر بود زفتادن نمی دسسم برمرا و زلبس ک<sup>مشع</sup>ل اسلام بم نبرده مهاد

زىرفرازى ايرب ت طالعى قراد مدبرو زمس يخبت بم دل كافر

ضب برات تم داغ جبسه زماد د نیره روزی من گربدد بغرض مراد بغیرشعاره آمی کدروب چرخ نها د کراز دصال عروسی تمرلف داماد

برا وع سرندکشدکا ه ارتضیعن زمین شب برا و بیرچرخ بهمنمون نامه بیدنه برد ذنیره ده به طالعے پومنے ارتفاع شمس کیا بغیرشعلدا چنال زمیمیت خورشیرمزنگرد دربیر کراز دصا چنال زمیمیت خورشیرمزنگرد دربیر کراز دصا آگے میل کرموان اسراح کی تولیت اس طرح کرتے ہیں سے

امیرت کراسلام امام پاک بنساد ذلیل درگیا دجاه واحترام قبساد رفم کنندیس صدم زارصغراحاد کمور داه نیا بربرقیمست واعداد برنجز مدارج تضعیف کس ندارد یاد کرمی شود عدد کمتران زیاده زیاد

مهمی کنی گادکا فران طسلم نزاد خواب دیشت وفاخا نه موس آباد گره زکارفرد است، دل ماشا و فلک برکام موافق جونوش داروباد نگاربند رمران تحشت دست ننخ بلاد لب دعائے شہ دا دگرکشا مومن ہمیشہ تاکہ بر دورد وجیٹم یا دور ہمیشہ تاکہ کشا بدامشا رہ ابرو اجل بہ جام مخالف چوادہ دیزوز ہر چوعقدہ قلعہ کشابا دناخی شمشیر

تعیدوں کے بعد غرابی شروع ہمتی ہیں ان غرادی کور دابیت کے صاب سے ترنیب دیا گیا ہے ماک کا اسلیم ترنیب دیا گیا ہے مسفحہ الک اس کا سلسلہ ماری رہنا ہے عزوں کے اہم اشعار جن سے مومن کے خاص رنگ کا اندازہ ہوتا ہے درج ذیل ہیں ہے

دروزهان ديريال ممالشرديوان ما باخوان الوال يخن حسرت فوردهمان ما زاعجاز بخن گردیده لب ایمسان ما گختے نصیب کس ماشد سرحیارادا دواند دادم سرو برگئن باعلم دوانش کاذمین آمی بود پینمبرم انصح بود ترسرآن ما از جمله امت برش کخت فزدن نزکرتوه ام اے دیمته للعالمین اے ننائع عصبان ما از جمله امت برش کخت فزدن نزکرتوه ام بارب برشت آل می بارب برخت کا فرمبا دا سرکشداز خاک بوتن خان یا

بخنت عافتی برصر فنور نمکدان ترا بیش دل ندر برون و کان ترا فار برلسترم افشانده خیال فراس از استرم افشانده خیال فرش کرده ام یا دلیے جیال گریبال ترا شب بجرال زمید دوری من من نشت کرده ام یا دلیے جیال گریبال ترا موس ای الله نسکرا ن از فربایری تبال میشندار نے فئمن دیں وعوی ایمان ترا جیرٹ دارے فئمن دیں وعوی ایمان ترا

از مجابست وگرنج دخرن داستم سرفرد بردن گلهائے گریبانش را از کی بیں کونگر مفرر درسبیدن دارد نگرم تا بر مخرمہ بو دنیبش مڑگائش را صنے مخبض خدایا ذکرم تا بر کجب برتیمن طعنه زندمومن وایالش را

ظالم چنین که نوبه جفامی کینم ما خوش می کینم نژک نونامی کینم ما رایش به خان می کینم ما رایش به خوش می کینم ما رایش به خود ده انتظاره با می کینم ما باآل که موتن آل بهت کا فرنی کنند خود دا بلاک بهرف دامی کینم ما خود دا بلاک بهرف دامی کینم ما

بهم ناب وصل مین مین بے نصیب ا خود دشمن خودم نشناسم دقیب دا شا دم برصداً میرند دانم کم می شود و مسلمان کیانعیب من بے نصیب دا

## مومن زوي طات برببتيم كرة كمسه ايال ميرد دُ بُن ِ زا بد فريب لا

كربيرارزوك خويش فالى مىكندمال را

مذاركين مي شكا فداً ك تنكريسسينه ما را چاں برنالدام گوشے ندربراردی داند محبّت اے بنال دافتکایت ائے بیدارا

وقت است گرب پرسسنماً تی بیابیا إزآ مرم زمك ومسرا في بيابيا ازو دورطوه بإجيرنس فيبيابيا ديجرنما ندتاب مجسدا في بيابيا دانم زجور بازسيا في بيابيا

جانم بدلب دسسير كحجائى برياسيا وكمرمن وسنائش مم بزى رفيب دراشتیان دیره برخار سودنم روزِ فراق طرز ٹرامست بریا د واق اكنول ستيزه جبيت كرا نمرأفتم سير

ا وكعت وشهن گرفتم عام را مى مشناسم گردش آيام را نيم جانى برلبش كردم نثار بخت سوزم لذت د شنام را مردموش دیره بردورص برُّد باخودنی اینام دا

چەنالە بائے تلك موزكرده م امشب باياد مروخت روزكرده ام اسب براي طييدن ول زيبتن كماك وام خيال طافت وبروزكرو ام امتب بؤرجهة مومن كربيائ عبنال سجروناصيها فروزكروه امهمشب

ناليدن از توصل دادخواه نيت گوني كه ب گنا كشي م كنا و فيست

### مومن برائے ظلمت كغراست خنش روبت سياه باداكر دل سيا ذميت

من کینتم و وفاکے من چیست عاشق مشدم والاكركشتم روز الجرائح من جبيت مومن صنح نه دبر حوابسم "ا خوامسة خدليث من جيست

ترسم فريك ندعش اين قدر مذبات بربمركعت غبادے كم مشن فردن باشد ول گفت ثنام غم دا برگزیحرنه با شد

خواهم زور دِينهال ا وراخبرنه باشد ازرتك نيك خواجم شادم زشادي ن وانم يدويده اوراجيتي كرزيد باشد صدمال می توان رسیت گردر دیجزمود صدباری توان مرد سرت اگرنه باشد مثا وسريم عقم بابدنت وكردن چرں درکعت آ دم اسٹیٹے ال صل کر ہر

مومن ملك بمرشتم كأكفت اسيركوير ېم چېمئ<del>ى نظيرى</del> مەيىسىرىد بامىشىر

بینائے ہے بہ دسست ملک زاسمال دسد مست وقبا دربیره ودامن کشال دسد برمن اگر ہلائے دسد سرگراب دسد

من میستم که توبه گرم برزبال دسسر اے حدیب ول مش كرمبا دار برم غير بإمال آسمها نم ومردود روزگار

مومن فدائے كيستين بے مع وسرود ايوكس جهاكند وبباغ حبنال دسد

بسل مندوجلاد ترا ندازب باکش نگر نورد آب بیکاں بلامزگان نمناکش نگر

۳..

برخودکنند بیدا و ماخوکرده میش باستم برسرز ندوست از قلن بازد نی چالکش گر در سجده آخرتا کجسانالیدن از دست مینم مومن جبین بم چوگل مالیده برخاکش نگر

از انجمن مغیان برخیر برخاست زدل زمان برخیز برسنتم دخلوت است بایار اسے صبر قواز میسان برخیز می سودم دگل خبسد مذواد اسے شعله زمّا نئیا م برخیز می سودم دگل خبسد مذواد اسے شعله زمّا نئیا م برخیز میرسن تودیسل جراز و ہر باحسرت بیجا و دان نرخیسنر

به انش ساز وخوش منانه می زخص سمندر باش چول پروانه می زخس به خون خویش منزل دست د پائے به یا د شوخی جسانا نه می زخس بین کشتنی به گردکِعب موسی بین کشتنی به گردکِعب موسی زمانے نیز دربُت خانه می زخص

بس که لرزد مرگ از آزار طشق بشکند جال دیر تربیما وشق تاکب افنا د با ببرزیستن برخود آسال می کنم دشوارشش برنما شاگرید می آبد مرا نیست رسم خنده در گلزارشش کیست موس بسته دطاعت کر کست موس برمیسال زنامیش

اے فتنہ ہائے نا زن برآسال مبارک گرخود نیست خونم منت بجال مبارک ،
ازجادہ آگئی نیست آخر کجس گریزم بریج کس ندیم ایں فاکدال مبارک

#### بامرمن آں جبنا ں کن یا دب کربرترا و د درعرصہ گا ہمخشراز ہرزماں مبارک

بہزم ہے کشاں لبریز خوں بہائہ دارم جو قلقلہا بہائے گریکیستانہ دارم پیائہ دارم پیائہ دارم پیائہ دارم پیائہ دارم پیائہ دارم پیائہ دارم کا مار دیا ہوگئے ہے تا نہ دارم ملامت گرکہ منعم می کندا زہر زہ گردیہا نمی دا ندکہ رہ درکوج ہوانا نہ دارم فدا و ندا ہمال مومن گم کردہ رہ دیجے مدا و ندا ہمال مومن گم کردہ رہ دیجے بیزم شنائے آشنا ہیگا نہ دارم

ایں دل کہ برا و اوشکت صدشیند بہ جار سوشکت از حال شکت ام چرپری گیبوئے تو موبوشکت باغیر اود ورست بہیاں نگش زحیا برولنکت باغیر اود ورست بہیاں نگش زحیا برولنکت مومن زشکست دہست زلفش دل بند و آرز وشکست

وشمن من خوار ہودے کاش کے ایں دل ازاغیار اودے کاش کے

من زدل ہے۔ زار م از بتیا بیش دل زمن بیزا ر ہودے کاش کے

برد لم جورے کہ ہجراں می کسند بیش جیشے ہا ر بودے کاش کے

آ اواز دست نفا فیل ہائے او در ہے آزار بودے کاش کے

میری از بیدا و در کیش تونیست

میری از بیدا و در کیش تونیست

میری دار بودے کاش کے

موری دار بودے کو بی دار بودے کو بی دار بودے کاش کے

موری دار بودے کو بی دار بودے بی دار بودے کو بی دار بودے کاش کے دار بودے کو بی دار بودے کو بی دار بودے کو بی دار بودے کو بی دار بودے کاش کے دار کو بودے کاش کے دار کور بودے کاش کے دار

1.01

موس کی تجیمیوں کا اندازہ انتااہ اوران کی افتاد طبع برکشونی پڑنی ہے جینداہم نا رخیں برہیں ا دنځمىجد د سيےمحکم نزاز بنيا دا فلاک حميلدلدين بنائے مجدے كرد برائے سال تعمیرش بایاں دقم كزم عبادت خانذ ياك أريخ وفامت ميصفدرعلي مبرصفدرعی برعز رائيل بميرد سال خور دكزة دم وحوّا بينتر خوشه إئ كندم خورد ف كرتاريخ مردنش ما را دل بينشر دمان بلب أورد دوستے گفت از سرافسوس صدودہ سال بودا خ مرد تاريخ كتخدا ني عباس على خا ل كتخدا كشن ج عباس على خال امسال بابمه ننوق ومترت ببمه زمنت وزين مال ادریخ برسنم برحروف لمغوظ محقیت باخلق منجسیم کرقرآن السعدین تأبيخ وفاست يحزكهنه شحنهٔ تکھنوُ چیٹ رزجسا ل ومست افسوس عاسلےمووامست بردحنا رفنة است تا دفية اسب برطرب بوده المسينة نا لودا تسعت سال تاریخ مرگ ۱ د مومن تأ زيضوال كشنيد فرمود اسسنت خوش بدوارا لقرارة سوواسيت ميسرزائ زمال تسيتآنام تاییخ وفاست (ببرد) ددخش ازبندآ خشحال دسنت بدرم من داسيردام أحبسل مل تُرك إودا مال يرواز دنىت بريثا خرادة بينشديت بمن المسامكشت مال وفات كدغسيلام نبى بدعق بيوست "النزخ وفاست غلام حببرر

منندسوئ جنال غلام حيدر

در داكرا زيس جساكِ فاني

بكناشن جمال فلاح ببرر تأريخ وفالتيضل حيين غال ل تفضل مين خال نا كا ه مجدا شدازمن وسنم عزيب بم به ديار ننيد اون وندس غفته وبهم زد ولبست بود بواندلينه ام كرفت نمار بمنتش كرب برحرف تست مضموني تدفاعري بهوداه ونالدات بيكار مُربط **زنوی گفنهٔ باشی این نایخ** هم نگفت بیچ گرزدشش آه دبیره یار تاديخ وفان نواسيصلابن خال بے سال تاریخ رفتم بنکر بعضد مربائم به زیرزیس سروشے ندا زوک نورالدی شدہ بے بلد دیہشت بریں تابيخ لولد فرزند ادروني يركلاب س فرزند كل جنال خوني تابيخ ولدش نوستم فرباده كلستان وبي تاريخ وفات ما وخسائم ماه خاتم بورفت نهرزيس روز خورشيد طلعتال خندنار سال تاريخ جسنم ازمومن محفت باتف خروب ماه محار 18281 بإرباب ابميال درآ دنجيند أبس كافران مزيمت لعيد بما وروسر مومن ما وكفيت كدنفرن التوسيح قريب تایخ افتادن مون خان آرام مون خنا دا زمامگفتم چررفت، گفت خود باخروش گفتم بشکست دست و بازد گفتم که با مدت گفت تایخ این مصببت گفتاخموش گفتم بشکست دست و بازد ان تاریخوں سے بعد مومن کے فاری دیوان میں دیاعیاں ہیں۔ دیاعیوں کا ندازیہ ہے۔ إرب كرم كدوسياه آمره ام شرمنده ذا فراط كناه آمره ام

ادزم بخس وخا ردحنامندمنوم جادوب کش درخدا وندننوم گردره بهندی هنمال چیندر پیشوم کوبخت که درکعبدد رسانم خ<mark>ود</mark> را

دادیم امید رہنائی آخر اسخف طراقیم کجسائی آخر ما ئیم وحراست خدا بی آخر شیطاں زرہم بڑہ وا واڈشکا

باسے خواہم کے کا مرانی باشد مرکے خواہم کہ زندگانی باشد

عشقے خواہم کرما ودانی باشد عمرے خواہم کد مرتزاز مرگ بور

ارزنده او وطاز دا مان قبول دردست من است دامن کرسول ا زمودوز بان نامیدی چیصول با زارجزاغم تهی دی چیسیت

باکلهٔ توحیدزنن جانم بُر کا فرہمہ زلیننم سلمانم بُر یاربزی جا بشرم عصیانم بُر آسودگی هردوجهان خبن مرا

گوئیم نگیش خود اگریدا دبی است من مانش و شا برم درول عربی است

بے صرفہ نگیرین جبہ اسٹے طلبی است آگا ہ نبم ذکفرواسلام کہ جبسیت

باغیرده دفا نبویدموس یارب صنے بگانه ویدموس ببیک بکعبازگرید<u>یمون</u> کا فرشدازدش <mark>میائے ا</mark>رفیت

دا نی اح<mark>ال</mark>مِمن زبول مشدچوں مہشد پرسسینه نها دی کعت و دنگیں گرد پیر

درمشرب ماکر بنت برستی کفراست گرباده ناب بیسنی تن کفراست گربنده حق ثناس حق می گربیم ازبندگیم تقدابرسنی کفراست مراجیوں کے بنداس ویوان میں ایک قطعه مناجات ہے جواس طرح شروع ہوتا ہے ہے اے کہ بہ بیزب گذرے می کئی دہوش سفرے می کئی اے کہ بہ بیزب گذرے می کئی فارب یا بیت نہ رساند گزند

اوريد ديوان مندرج ذبل قطع برختم موتاب ٥

بادشابال براي متاع كليل مرح ازول منے چراخواہی بے بہائے متاعی ازمومن کوہرولعسل ہے بہا خوای که نیرزد بهرنجب انحابی ملاشع نبست تشريفي بيننا يول كرفنة ام صدبار الحركيم اكرشف خوابي ديگرال ديگراندومن ديگر برجب دا زبوم ازتما فوابي شاعرانے کہ بے خبریابی کخب رہم برمبت داخوای لفظ دل خواد بم تمي بينم جيمعاني ومرمسانوابي كرجب زاحرت نشرط ماخوابى ورليت حرب المزا كويند تدري يش ازي توانم داد ہے نیز گرزماخواہی محرمدت من آرزو داری بابيرا ول زراز فراخوابي

آخريس يرعبارت ورج ب :-

"الحدلتُّروالمنته كه ديوان <del>توكن خان</del> مرحيم دماه وليَّغدبنا يُخ ميزد بمِثْهر وُلِقِع مد المثلاً بنبوي على التُرعلية سلم بانهم وسبير دو ومطيع ملطا في مطبوع مث رد (4)

## انشائے موں

انشائے موہن ہموہن کے فارسی خطوط کامجموعہہے۔ ان خطوط کو میکم مہن الشرخال نے مرتب کیا اور پرائٹ کے ہمرور ق بر مرتب کیا اور پرائٹ کئے ہم میں مطبع سلطانی سے چیپ کرشائے ہموئے۔ اس نسنے کے سرور ق بر مندرجہ ذیل مبارت مین ہے۔

"بعون الشرانعائ وص توفیقه نسخاله پسوم بانسنائے م<u>ومن فال مولفه احترام الول</u>ر عجیم محداس الشرفال بها در وشطیع تسلطانی دولئی البیم مطبوع شدید شروع میں عکیم جمن الشرفال کامختصر دیرا جہدے جس سے ال محطوط پر رکوشنی پڑتی ہے ہمرا ور نوست رسول کے بعد وہ کھھتے ہیں ؛۔

الما بدوهم ونبكه خام را نبش وطبع دا دروش ادروه فقرنام رسا ه آصن النّر المهم به طبیب عرضه می دیم این منگام کر بیاضے از نفر قدا و مناخرین فرام آ در دم و برنعلمین معنی طلب بنها گذاشتم وخودیم از برکت انعساس آل معی کلامان فین با برداشتم برین تقریب زا ده طبع خان زا ده خودرا باگل معی کلامان فین با برداشتم برین تقریب زا ده طبع خان زا ده خودرا باگل ما گال سخیدم وگران تریافتم و تویم اگرانصات دا کا د فرمانی و سک آسا با شخوا نے چند مکزائی زبان بنصدین دعوی میادتم برکتائی، انصاف سم ز دست که خودمی فرما پر از نصیده سه

منم کرنمیت قرائم کہیے قرن وزمال سمنم کرنمیت منم مربیعے شمر و دیار بود وزید سن منم کرنمیت قرائم کہیے قرن وزمال سنوائی دو وزیدت عدبی من امتحال انتحال شخاصتم اگر ا کے پرلٹیائش بکی رشت ورکشم وجنال کر بھائ زماں و وجد دورال نوا بم تنعنی الالقاب محد صطفے خال بھا در میرست آوردن اضحارش سعی باکردہ وبعد تردود والماش کھنے فراہم آوردہ صلاکے عام برشیم و

**کے** انشائے ہوس : مردرق

گوش کمته منجال دفیقه باب زوه من بم هرجبا زور ماسے مندور برسنم انتد درج درکنم بچول آل بزرگوارا زادمنش ولا آبالی فطرت آ مده باظها رمنرا کمتری بردا زدوبے صرورت کا دیسے دسخرکی دوستی حیفے از نوک فیمنی دیڑ

ديرا ندليث كنداستعجال أل جنال زودكر تفامكند تا بقل برداشتن وبخيروكر درگراشتن جه دمدنيل تمنّا صودت رابست المخاح مرام لفش د كؤاه مذكرفت الجرم به ول ببيال بستم دعهدا زول كرفع كازي أ برنا مدکه به نامم دقم زند یا برا برام کسال برطرا ز دوبهمیعی در درست آرم دا زین صرمت با دمننت برگر<sup>د</sup>ن نو دگزا دم معیفه دل بهندی شیرا ده بندم دىجموعەمضابىن ومعانى براڭندە مەلپىندم آخزىفش مرا دول خوا ەنشىسىت وحعول آرزوهودت لست جزوے چند فرائم آ مر-اگرج بعضے ا زال آل یا به مه واضت که به نام نامی ا ونسبت کنم و بریس سغیب به نگا دم چربعنرودست ناقهمي مخاطب االفاظ مندي ترادال كاربرده ازبلندي عني حيفن اما ہم ا ذال کہ کم پاٹگاں نیزبے ہمرہ نا تندوہم بہ نقاصائے محینے کراڈرڈٹست من وأل مكتائے زمال بيول با وام دومغز بركب بيرون كمخيده ايم دما نند مروبى يك ما باليده ول د وا وكدبر باو ديم لاجهم اي كتاب اسباب كردم باب ول: نامه بائے كمشعر برطرز تحريراً لفشى بے نظيراست باب دوم: روطب دیا ہے کہ نظرب ناہمی مخاطب گاست تہ باب بيوم: يتقار بظ وخطك بعدازي برعبه به رستم ي افتديم دي مصل ثبت مى نايم وازعمده كارولينان برى آيم ودري ديباج كفلات دسم تمره درمحا مروا وصاف وتوصيعت فنون علوش غلون كرده ام وفعناكل كالاتش يك يك من مردوا زانست كم صيب منز إيش اطرات ليتي وافراكوفية وتهربت والن وخروبال موساعالم رفته كدام كا فركيش است ازمسال

محدّخال گرامی برادرم آگاه نیست دکدام براندیش است کرسرنها ده آن درگا ه نیست ، برکرا می وا نم ازمن مکوتری وا ند وبرکرا می بینم ازمن فرول تر مى شناسدادفا مەفرسائى بے عرف جدعاس داز برزه درآئى بے بوده ج فا نره رالاً اگرای دوسربیت کهم ا زنعبردهٔ آنجناب نطنت مآب است

بحاست ابرجا وارداز قبيده م

گرازنلا مزهٔ خولشین کم نعدا د مديف ناعي دربرابرس طعن زمر مطبل است فيون ا منامتی متنی زیندگال بودے گرشنیدی طنے کروہ ام ایجاد محيط فكردخيسا لم بعالم متضرب بريسبهر كما لم زخاطرون اد اگرمشهد عابر بودجه فوا بركرد مسرلب رى بينم دكاني قتا د كفهم ك دشتر كربه نبيت كربان به أنستر اخترصالح جر كرب كربرا د فلے نامعطاروں ووج نخریر برقص زہرہ دما برزار نظاناد

منم كرنخ او د بو فراس أعطل ما

تازبان نسان **نبل**ق آشناست ایر نثرول بیندوردز بان نکته سنجال با دیس جياكاس دياج سے قا برہے بخطوط نبن حِتوں برشنل میں بہلے صفے میں وہ خطوط ہیں جن بیں مومن کا مرصع ا ورشع طرز تحریر نایا ل ہے۔ د د سرے حصے میں وہ خطوط ہیں جو نخاب کی انہی کے بیش نظر کے تا اووا نداز ہیں لکھے گئے ہیں۔ اور تعبیرے جھتے ہیں ان دیرا ہوں اور تغريبوں كويك جاكرد باكيا ہے جومون نے دئت فرقتا مختلعت موصوعا من بر لکھے ہیں مجبوعی طور برمیمجوه برطی ابمیست رکھتا ہے کیونکہ اس سے موشن کی شخصیت اوران کے حالات كوتيجين مرائى مردملتى ہے۔ان بسسے مينتر خطوط ميكم آسن الندفال كے نام كھے گئے ہیں چندطوط دوسرے اوگوں کے نام بھی ہیں۔ بیسب کےسب اہم ہیں کہونکہ ان مین موس كى يح تعوير نظرة تى ہے۔

اس مجوعے کا پہلا خط فالباً مجم آس التہ فال ہی کے نام ہے۔ اس میں انھوں نے

أه انتائع موى: ٥٠٠

بیاری اوں س کے امباب وعلل پر بجٹ کی ہے۔ اس میں متعدد بیار بوں اور اُن کے اباب کا ذکر ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مومن کوطب کے معاملات ومسائل سے گھری دلجیسیی نفی ، اور وہ اُس فن کے نشیب د فرازے پوری طرح اگا ہ تھے۔

دوسرا خطیمی علیم آن الشرفال کے نام ہے۔ اس ہی ہم آن نے اپنے آپ کو نئوریڈ لوا
کماہت اور اپنی شاعری اور شاعران مرنبے کی وصناحت کی ہے۔ اس ہی کمیں کمیں کہ اور
کا پہلومزو رنایاں ہے لیکن ورحقیقت اس کا بنیا دی موضوع نرمانے کی نا فدری اور
کا پہلومزو رنایاں ہے لیکن ورحقیقت اس کا بنیا دی موضوع نرمانے کی نا فدری اور
کو ناشائی کا گلہ اور شکا بہت ہے۔ اپنی پرلیشانی اور زلوں حالی کی تفییل بھی ہیا ن
کی سے اور اس کا سبب معاشی حالات کی نا سازگاری ہے۔ اس خطری بہمی لکھا ہے
کہ ان کی موروثی زمین سرکا را ندر بہت کی طرف سے خبط کمرلی گئی ہے۔ اور اس کی وج
سے حالات نامیا عد ہیں۔ بیکا ری کا عالم ہے۔ زمان اور زندگی سے بیزار بہر اور
زیک وطن کا امادہ دیکھتے ہیں۔ آخریس اس تقریب کا ذکر ہے جوا تھوں نے نوائی مسلط خافال اور
شیفتہ کے تذکر کہ نے گھٹن ہے بنازیر کھی ہے۔
شیفتہ کے تذکر کہ نے گھٹن ہے بنازیر کھی ہے۔

اس خط کے جواب میں ظھاگیا ہے۔ اس میں مرتن نے اپنے اسٹواں کے نام ہے اوران کے خط کے جواب میں ظھاگیا ہے۔ اس میں مرتن نے اپنے اسٹوا رکا ذکر کیا ہے اور میہ بات واسٹے کی ہے کہ ان اشعار کولوگ جھتے مہیں کیونکر بخ نہمی سے وہ دور کا واسطہ بھی نہیں رکھتے۔ برخلا دن اس کے برنا نہم انتعار برلعن طعن کرتے ہیں۔ اس میں شکایت کا بہلو تکاتا ہے۔ البتاس خط میں نوا ب مصطفع خال ننیفتہ کی خونہی کو سرا باہد اوران کی قدر دانی کی تعرفیت کی ہوئی ہوگان کا درمون کا) شاگر د تفا کی تعرفیت کی ہے۔ دیکھی لکھا ہے کہ ایک شخص شہاب الدین جوان کا درمون کا) شاگر د تفا میں نے بڑی ہے وفائی کی ہے اور کلام کے بچے جونہ جواکر لے گیا ہے۔

عکم من الندخال کے نام ایک اور خطایی بنی جمعیت خاطر کے نقدان کا اظہار کیا ہے۔ اس میں یہ کھا ہے کہ محجے انساسکون بنیں کرچندسطوں اطبیان سے کھے مکول جو کیا ہے۔ اس کے نبوت کے طور پراپنے لکھے ہوئے ایک دراہے کا وکر کیا ہے۔ اس کے نبوت کے طور پراپنے لکھے ہوئے ایک دراہے کا وکر کیا ہے۔ اس کے نبوت کے طور پراپنے لکھے ہوئے ایک دراہے کا وکر کیا ہے۔ اس کے نبوت کے طور پراپنے لکھے ہوئے ایک درماہے کا وکر کیا ہے۔ اس کے نبوت کی درماہے کا وکر کیا ہے۔ اس کے نبوت کی اس پرایشان خاطری کو ظاہر

کر تی ہے۔ بوتن نے اس خطیں اس خیال کا اظہار بھی کیا ہے کہ فراغ فاطر کے بغیر کرتہ وفنیں کو واضح بنیں کیا جا سکتا۔ اس حقیقت سے سی نکت شناس اور عالی نگا و کو ایکا رکی جوائت بنیں ہو کئی ۔ اسی خط میں شعر و شاعری کے بعض بہلو کوں پر بھی اظہار خیال کیا ہے فاص طور پر صنائع تفظی پر روشنی ڈالی ہے اور یہ لکھا ہے کہ اُن کا استعمال کتنا شکل کا م ہے خصوصاً ان حالا ساہیں جب کھنے والے کی طبیعت پر ریشان خاطری کی وجہ سے حاصر نہ ہو۔ مومن کھنے ہیں کہ سی حاصر نہ ہو۔ مومن الکھنے ہیں کہ سی وجہ سے اخویں اس سے انھیں سے موجوب کے اور شاہر بھی اور شاہر کھنے ہیں کہ سے اور شاہر بھی وجہ سے اخوی اس اسے انھیں اطہان ان نہیں ہوتا۔

اس کے بعداس مجمد عیں ایک ایسا خطران سے جس کا تعنوان ہے رقعہ در وللہ قبل بہ فرمان بکے ازاحباب برطرز مطبوع اوار شدہ بیسے خطران کی دوست کی پندخا طرطرز برایک تفل کی طلب کے سلسے میں کھا گیا ہے۔ اس بین بھی حرمال تعیدی ، پریشان خاطری اور نا پائیداری کا ذکر ہے۔ اس خطری رما برنے نظی کا اپنا م ہے تیفل کلیدہ ویوا را ور ور نجیر کے العناظ سے استعال میں اس رعا برت کو محفظ رکھا ہے ۔

موس خال نے ایک اہم خط حکم آت اللہ خال کی والدہ کے نام کھا تھا۔ اس ہیں اپنے حالات کی وضاحت کی ہے اور زندگی ہیں جن بریشا پنوں سے اضیں دوجا دہونا بڑا ہے اور بورانے آن برگزرے ہیں آن کو بیان کر یاہے۔ بہ خط بھی انشائے ہوئی ہیں موجو د سے اس کا عنوان ہے دفعہ برجناب متطاب والدہ ما حبرہ خاکس ارحمہ بزرگوار نامہ نگا ر با خدر۔ اس خط میں انفیس تبلا موجی اللہ ما حبرہ خاکس ارحمہ بزرگوار نامہ نگا ر با خدر۔ اس خط میں انفیس تبلا موجی و فا بررست سے بہلی جفا توجی بر بہروئی کہ والد فیق کا ماری اپنی بریشا ہوں کا ذکرہے اور کھا ہے کہ سب سے بہلی جفا توجی بر بہروئی کہ والد فیق کا ماری میں مرب سے بہلی جفا توجی بر بہروئی کہ والد فیق کا موت میرے لئے سینہ خراثی کا باعث ہوئی ان صدرو کی وجہ سے بیا عالم ہے کہ ایک ایک عصفو بہا دہم گیا ہے۔ زندگی غموں کی آئی سے جبلی جات کی موت میں صرف جمہ محترمہ کی ذات ہی ہے۔ جہار وں طرف پریشا ہوں کے شاکس کے سال میں صرف جمہ محترمہ کی ذات ہی ایک سما دا ہے اور انھیں کی شفعت کے سما دے زندگی مکن ہے۔ اگر پر شفقت انھیں می طرف ہوں کے ایک خلط ہوں کا آپ سے جبانچہ اس خط بیں انہوں نے اس کی آرزوگی ہو۔ ایک کی آرزوگی ہو۔

اس سے بلام ہلا ایک اورخط بھی تکیم آئن الشرخان کی والدہ کے نام ہے۔ اس اس سے پہلے نواس بات کی شکایت کی ہے کہ تکیم صاحب ابنی والدہ کو ان کاخط حرف ہجر ونہیں ممناتے۔ اس کے بعدا بنی جا و دبیا نی کی طرف افثارے کئے ہیں ۔ پھر اس و نول کو یا دکیا ہے جب خط کی حزورت ہی چین نہیں آئی تقی روبرو ہان چیت کرنے اس کے مواقع مامل تھے۔ ان ویویں اپنی مجبت اور عقیدرت کا اظهار کیا ہے۔

اس کے بعد جو خطاص مجبو ہے ہیں ملتا ہے اس ہیں جکہم آس التہ فال کے علم فضل کی تعرفیت کی ہے۔ اس کے بعد بخوم اور طب میں اپنی قابیت کا اظہار کیا ہے اور اور آوری اور عرفی بدایت اس کے بعد بخوم اور طبیل تعلق کا ہیلو فالب ہے۔ ا

انظائے موس میں دوخط دہ ہیں جو موس خال نے اپنے شاکر وغلام صاب کرم ک كمص تقصر يهلے خط بس ابنے ابک سفر كا ذكركياہے ، در الكفائے كركس طرح وطن كوچيو وكرسفر اختبادكها غمروا نيروه كے عالم بس كھرسے شكے کشن كے دربلے دربا كوبا ركبا - پير كھوڑے برسواد ہوئے کیجی کھی کس بہری کے عالم میں ببدل جلے۔اس خطمیں ایک صحراا ورایک ویران باغ کی تعصبل کھی ملعی ہے۔ دوسرے خطمیں اس سفر کا مقصد بیان کیاہے۔ لكصة بين كرسفركى تام صعوبتين الطاكر سروهد ميني ليكن وبال كوئى برُسان عال نظرندايا-ا نسوس ہے کھیوں جمال آیا دمجیو لركرما فرس اجتیار كی اوراس طرح وليل ورسوا بديے رشتے کے سلسلے ہیں جو صورت حال بدیا ہوئی ہے، اس کا بھی وکرکیا ہے۔ ان کی والدہ مے بارے میں کوئی بات محمی کی ہے اس مے تعلق کہتے ہیں کوان کی ومومن کی) والدد اس مرتبے کی مال ہیں کہ اُن کی شان میں کچھ کمنا مرتبے و فاحمہ علیما انسلام کی شان میں كي كا ذكر بعد - آخريس اين ما لى خاندان بوف كا ذكرب اس كليا مين لكما ب كالرج ان كافاندان پريشال مال ہے اوراس كے افراد بے سروسالان ايل كين أب كے عالی مزنبه بونے برحرف نہیں آتا ۔ سی سلیلیس سعد قلی خال بہا در کا ذکر آگیاہے۔ اس کے بارے میں مکھنے ہیں کہ نیخص اُن کے خاندان کے فلاموں ہیں سے ہے آخریں غلام طنامن کرم کومخاطب کرکے لکھتے ہیں کہ آن سے بہاں سے لیگ کیمی الحبی کا ڈیپا

بات نکھیں اور شاہنے پہال آنے کی دعوت دیں۔

ان خطوط کے بعد جیدخطوط عکم آفن الشرخال کے ام اور ہی مہلے خطاص اپنی بھاری كامال كلماسيه ورحب للبن نوازا وركث فرزخالص طلب كباب، ان دواؤل كرب بهنجلنے کا دیدہ تکیم صاحب نے کیا تھا۔ دوسرے خطیس لکھا ہے کہ اوا فیفن محدّفاں ہما مے مودانے سے زرسالان کی ا وائل ابھی تک بنیں ہوئی۔ اس کی طرف علیمصاحب کو توجہ ولا فی ہے تعسرے خطیر بھی اسی زرسالان کے اوا مد ہونے کا ذکرہے جو تھے عطام لکھتے ہیں کو میم استرفال نے الحقیں مربت سے ایک بیغیام سے یا دہنیں کیا۔ بیمی دریافت کیا ہے کہ آخراس فاکسا دمھائی (مومن فال) کو فراموش کرنے کی وجرکیا ہے۔ اس کے

مال پر تولھف وکرم داجب ہے۔

ان خطوط کے بعدا یک خطاس مجور میں شامل ہے جس کو بیعنوان دیاگیا ہے رقعہ ب فرمان بکے از خاتن ان محتشمہ بنام وا درزکش سے اس خطر بیں مومن خال نے اسے عزیز از جان من كدكر مخاطب كبايدا وربادة كرف كى شكايت كى سيدا وراكهاي كأس كى یا دا ک کے دل سے بنین کلتی ۔ لوگ اُن کی مالت میں جنون کے آنار باتے ہیں۔ واتوں کو مسے خواب میں دیکھتے ہیں ماس کے خطرے انتظامیں وروا زے پر بیٹھ کر را و دیکھنا اور مباسے مصروب گفتگور مناان كامشغله ب حالكه وه خوكرده حدائي نهيں اس ك یرسب باتیں اُن کے ول برہست گال گزرتی ہیں۔ اخریں اُس کے دیداد کا آرزو

اس خطر کے بعدا بکہ خط فرا ند دلبند کے نام ہے۔ اس میں بیٹے کی بیاری برائولیں كا اظها ركيا ب- دروكرده كى بيارى في أسے بوركليف بينيانى بدوس براظهار بريانانى ب \_ كھا بے كريد بريشانى اس بريشانى برمستزا دے جوان كے نعبب يں لكى ہيں۔ اورجن سے انعیس زندگی مجرد وجارد بنا براب اور بربلا جومدم سے وجود میں آئی ہے۔ ا در برمعیبت جوکا رخاندارا دس معند فهورین بنی ہے، وہ انھیں کے لئے ہے۔ ا منریں ماں کی پرلینانی اور بہنوں کی دعاؤں کا ذکرہے۔

اس کے بعد جو نسط اس مجموعے ہیں ٹٹا ال ہے اُس میں مومن نے اپنی ہیاری کی کی میں بیاری کی کی کیفیت بہان کی ہے۔ بین طاح کم آن النہ خال کے نام ہے اور اُس میں اُنھوں نے لکھا ہے کہ اُن کا دنگ زر دہے۔ ول جل گیا ہے۔ اعصاب جواب وے چکے ہیں عرض گفت پر اپنیا نی کاعالم ہے۔

ان خطوط کے بعد الشائے مؤن ہیں چند خطوط الیسے شائل ہیں جو دری ہیں۔ ان س سے
ایک خط نو میرضل علی سے نام ہے جس میں اُن کی دیمی می تعرفیت ہے۔ دو مراخط مرزاکریم بگر کوان کی مال کی نعز بہت سے طور بردکھا گیا ہے۔ اس میں صبر کی گفین ہے۔ تیرے راخط میرظمین التّدخال سے نام ہے۔ اس میں ہی دکھی دلدہی کی گئی ہے۔

ان خطول کے بعداس مجموعے میں وہ خطوط شائل ہیں جو موہ فال نے تفضل حیق کا کہتے تھے۔ پہلا خطاس معذرت نامے کے جواب ہیں ہے جو دفع کدورت کی اُمیدے مکھا گیا کھا۔ جو من نے اس خط بین خلوص مجمعت اور بگانگت کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ دوسر خطامیں ویرسے خطافین کی معذرت کی ہے۔ ہیں کی برے خط میں کرم اُحمار کی طون سے خطامیں ویرسے خطافین کی معذرت کی ہے۔ اس کو رفع کرنے کی کومشش کی ہے۔ اُن کے فضائل بیان کے ہیں اور خلوص کا اظہار کیا ہے۔ چو تھے خطامیں اُن کے لکھے ہوئے خطاک مفائل بیان کے ہیں اور خلوص کا اظہار کیا ہے۔ اُن کے محامرا در نصائل کا بیان ہے اور خردوانی کا شکریا واکیا ہے۔ اُن کے محامرا در نصائل کا بیان ہے اور خردوانی کا شکریا واکیا ہے۔ اُن کے محامرا در نصائل کا بیان ہے اور کوشش ذما نا ورغم دوراں کا اظہا دسبے ۔ ان خطوط کے درمیان ایک خطاب کو اُسٹان اور کے کا مرخواہش دسم اہل زمان کے کا مرخواہش دسم اہل زمان کے محامرا بین جہالی خطابی کی محامل کی وصناحت بھی کی ہے کہ ہرخواہش دسم اہل زمان کے مطابق جاتھ بیا کہ اور بیان سکونت اختیا دکر لی ہے جمیرے مطابق جاتھ بیا کہ اُسٹان ہیں ۔ ایک جاتھ بیا کہ کو کہ بین اور بیان سکونت اختیا دکر لی ہے جمیرے مال پر بہت مہر بان ہیں۔

انشائے مومن میں ان خطوط کے بعد ایک خطوہ ہے جو مومن نے مطرب ماہ جینی نم موقوا کے نام لکھ اور الکھے ہیں ، کے نام لکھا ہے۔ اس میں اس کے لغافل اور نازہے جا کا گلاہی اس نے جو کلم دستم روا رکھے ہیں ،

اُن کی شکایت ہے۔ اس لنکوہ لنکایت کے بعد مومن نے اپنی ہے تا بی ا در مجدائی کا حال بیان کیا ہے ا در مطربہ کے جوروستم کی وجہسے اُن کی جوحالت ہوئی ہے اس کی تفصیب بیش کی ہے ۔ آخریں یہ کھاہے کہ وہ عامش با وفا گر نیرت مندا وربندؤ حق ہیں۔

اس خط کے بعد کئی خط جگیم آس النہ فال کے نام ہیں ۔ان خطوط میں سے بیشتر ہیں موس نے اپنی مالی پر انٹیا نیول کا ذکر کیا ہے ۔ایک خط میں تکھتے ہیں کہ اس سال خوالے سے مرحت ۱۸۸۰ دوبید ملیں گئے ہیں کہ اس سال کو اس سال خوالے سے مرحت ۱۸۸۰ دوبید ملیں گئے مالا لکر مجھلے ۲۰ ہ دوبید ملی تھے ۔اس سال کی مجرم ہیں یہ وہیل ملی نے بیش نظر ہے گئے ۔اگر مین خوالی نے معاصب کو زر سالا مذکے لئے تکھتا ہے کیونکہ نٹر کا اکا تقاصہ سے سے ۔ایک اور خط ہیں جانبی بریشاں حالی اور اس کے بیتے ہیں اور دو برگمانی کا افہا دکر اسے ہیں ۔ ایک ورخط ہیں اپنی بریشاں حالی اور اس کے بیتے ہیں بیدا ہونے والی ذرخی کیفیت کا بیان ہے۔ کیکھتے ہیں کہ اس زمر کی میں نمانے کے ہاتھوں براے سے آئی کے اور نالے کرنے بیدا ہوں سے آئی گئے اور نالے کرنے براے سے آئی گئے اور نالے کرنے براے سے کا کو اور شام تک میں ملسلہ جاری درہتا ہے میں کہ اور شام تک میں ملسلہ جاری درہتا ہے میں کہ اور شام تک میں ملسلہ جاری درہتا ہے میں کہ اور شام تک میں ملسلہ جاری درہتا ہے میں کہ اور شام تک میں ملسلہ جاری درہتا ہے میں کہ تا ہوں اور شام تک میں ملسلہ جاری درہتا ہوں والا قوہ کہتا ہوں اور شام تک میں ملسلہ جاری درہتا ہوں والا تو وہ کہتا ہوں اور شام تک میں ملسلہ جاری درہتا ہوں والا تو دورہ کہتا ہوں اور شام تک میں ملسلہ جاری درہتا ہوں والا تو دورہ کہتا ہوں اور شام تا ہوں اور شام تا ہوں اور تا تی ہے تولا حول والا تو دورہ کہتا ہوں اور سام کی سے آئی درہ دورہ اور سام کی سے آئی درہ حدتا ہوں ۔

ایک اورخطیں قرص ما لگاہے ۔ اپنی پرلیٹاں حالی اورخن ناہمی کا ذکرکیا ہے ۔ ایک ور خطہیں دقم خطئے کے متعلق کھا ہے ۔ اس خیال کا اظہار ہی کیا ہے کہ شاپیر اس کی وجہ و فتر والوں کی تساہلی ہے ۔ اس باست کی طرف توجہ والائی ہے کہ ذرسالانہ بغیر طلاب کئے ہوئے مل جا یا کرے ۔ ایک اورخط میں اپنی مالی پرلیٹا نیوں کا ذکرہے ۔ اس میں بیمجی لکھا ہے کہ مجھے دولت کی طبع نہیں ۔ میری دولت تو میری شاعری ہے ۔ اس کے بعد ہو خطہ ہے اس میں بھی مالی پرلیٹا نیوں کا بیان ہے ۔ اس میں بیمجی لکھا ہے کہ جب کوئی میری طرف ملتعنت مذہوا تو لالہ جوالہ پرشا دنے نفار دے کرمیری مدد کی ۔ اس کے بعد کئی اورخط ذرم الانہ کی اوائی کے با رہے میں ہیں ۔

ال خطول کے بعدا بکے خط حکیم علاج میں خاس کے نام ہے۔ اس میں ایک ورست

کے اللے کی سفادش کی ہے۔ عم پرزدگوا دکو پھی نکھاہے کہ سولہ جینئے ہوئے جدا مجد کا آتفال ہوگیا ہے جس کا پڑا صدیمہ ہے۔ خیام کال کی سفادش کی ہے تاکہ آسے مشیرا لملک کے دسالے پیس طا ڈیمسٹ ملی جائے ۔ آخو پیس بر نکھا ہے کہ اب اس دیا رہی نزیفوں اور ٹجیبوں کی کوئی ندر نہیں ۔ جنا بچ لکھنو کا سفر مناسب ہے رواجہ چند ولا آسی طرح شعرا اور ابل کمال کی قدر دانی کرتے ہیں وہ بھی ششر کھتی ہے۔

اس خطے بعد دوخط حکیم آس الندخال کے نام ہیں بہلا خط توری ساہے دوسرے خطیس میلے ترابینے عقائد کا ذکر کیاہے اور یا کھاہے کہ بن ائم مرابعین کامقلد ہوں۔اس کے بعدزدما لان کا نقاضا کیا ہے۔اس کے بروقت وصول نہونے کی وج سے جو دشوار بال میش اتی ہیں اُن کو داضح کرنے کے لئے ایک دا قعہ بیان کیا ہے لکھتے ہیں ك دوشندكرگندم فروش جوز رسالانه كى اميد برنان نمك بچيلے سال بر بهم بينجا ريا تفارقم كاطالب بوا۔ وہ (مومن) ورشتی سے بیش آئے، نوبت جاکم نے نگ بنجی ۔ لوار مع بورگئے۔ شور موا تومون کے جیا بھی کل آئے لیکن یہ احتراف کیا ہے کفلطی خودا ن کی تفی ۔ اس کے بعدزرسالا نے کوملد جھوانے کی طرف توجہ دلائی ہے ناکہ آئندہ اسی صوف بدانہو. النائے مومن بیں چندخطوط فواب مساحب افالیا نوائی ضی محدخال ) کے نام بھی ہیں ان عطول میں سے میشر ہیں اپنی برایشانی کا اظہار کیاہے اور رقم طلب کی ہے۔ ايك خطيس لكصته بين كرآب كاخط فبروز يورسي ججرا ورجمجرس جهال آبا دببنجا اخيل ير المحاب كربصد يرينانى ولن يهني كيا بول اوراب رقم كى صرورت ب ايك اورخط میں اپنی پر اینانی کی فصبل بیش کی ہے اور لواب سے معیدت کا اظہار کیا ہے۔ ایک ا ورخط میں نواب صاحب کی بیا دی پرانلما دا فسوس کیاہے ، وراً ن کی صحت یا بی گی خواش ظاہر کی ہے۔ آخریں لکھتے ہیں کجس رقم کا محرم کے جمیعے کے لئے دعدہ تفاوہ مفر میں می ہے۔ زرسالانہ کی طرف بھی متوجہ کیا ہے ۔

کے والد بہل ہیں۔ اس کی خشا کے مطابات مریض کو دیجھنے ماتے ہیں گرد کھے انہیں باتے۔ مال معلوم کرکے جلے آتے ہیں اس طرح مکتوب الیہ کو بیا دیے مال سے آگا ہ کہا ہے۔ معلوم کرکے جلے آتے ہیں ۔ اس طرح مکتوب الیہ کو بیا دیے مال سے آگا ہ کہا ہے۔ دوسرا خط مجم میں الشرفال کے نام ہے ۔ اس میں زرسالانہ کا ذکر ہے۔ انکھا ہے کہ درقم نفرالٹرفال اور ایک دوا ور لوگوں کی کوششوں سے وصول ہوئی ۔

تبسراخطاس منوان سے اس باب میں شامل ہے مُرتعہ بنام مطربه زن براورش که الله سفامه ازن محدیث که دورت خوجس الله مفاطل دان دان دانکوه زیر میں ا

ذربعہ بیغام اِ دُن مجبوبہ اِسْ اور وا خرخود بل خاطر رسا نیدا ما بکام نرسید اِنے چوتھا خط کسی ایسے خص کے بارے میں لکھا گیا ہے جس کی شادی کا اہنما م مومن لے کیا ہے وہ وقت پر دہنچے ۔ مومن کو نرمن دگی ہوئی بینانچے لکھا ہے کہ ابھی وقت ہے فورًا

آ جائين اكرمز لبيتهبراور بكي مذبور

اس کے بعد کئی خطالیے ہیں جن کے ارے میں بیطم نہیں ہوتا کئ لوگوں کو لکھے گئے ہیں۔ ایک خطیس کھیا ہے کہ افر ضبام بخیر وخو ٹی گزرگیا عبد ہوگئی ۔ ملاقات کا انظا ہے۔ ایک اورخط میں کدورت کی طرف افنارہ ہے ۔ بچر میمس کی طرف سے ان کا خیال ہے۔ ایک اورخط میں کدورت کی طرف افنارہ ہے ۔ بچر میمس کی طرف سے ان کے دل میں بہدا ہوگئی ہے کہ کھنے ایس کرائیا کون سائرم ہوگیا ہے کہ آب کے ایسے قدر دان نے ہے احتائی برتنا شرق کردی ۔ بیمی لکھا ہے کہ جے سے کوئی الحلی نہیں ہوئی ۔ اس سلے کے و و سرے خط میں کدورت کے رفع مذہونے کے باحث و نہا میرکی خط بی اور کا اور و ظاہر کرتے ہیں ۔

اس کے بعد ایک دوست کی آمدے اشفا دا ورائبی بیاری کا آفرگرہ کیاہے۔ ایک اورخواہ کی دوست کو گھنے ہیں کہ ہمرائی نا مرکے ساتھ کا غذ زر ملا۔

زسوہ س روبے کی جورقم خزائجی نے میرے وقعے کا لی ہے ، وہ درست ہنیں ہے۔ ایک اورخط غالباً سی سلے بیں کہ کا غذ ذر میرہاتی علی کی خدمت میں ہیں ہے۔ درمید اورخط غالباً سی سلے بیں ہے لکھتے ہیں کہ کا غذ ذر میرہاتی علی کی خدمت میں ہیں ہیں ہے۔ درمید منیں ملی میں میں میں ہیں ہے۔ ایک اورخط فرز ندسعا دے مندکے نام ہے۔ ایک خط مندی دوست کو کھھا ہے اس میں یہ کھا ہے کہ میں ہوا ہم ترت ہے۔ ایک خط مندی دوست کو کھھا ہے اس میں یہ کھا ہے کہ مجھے میرے نہوگیا تھا۔ ان جمل اعتباط برتری جائے۔

ایک اورخطین کسی دوست کے آنے کی خبر پرشوق وافعتیا ق کا اظها دکیاہے۔ بھر ایک خطابنی بین کے نام ہے جس میں ابنی بیاری کا بیان ہے۔ اس خطاسے ملے حلے کئی خطابیے جی جن میں عزیزوں اور دوسنوں کویا تو بیاری کی اطلاع دی ہے یا مزاج پڑسی کی ہے۔

اس سلط میں مومن کے وہ خط خاص طور پر اہم ہیں جو انھوں نے اپنی بس ، بیٹے ، بيني ا وليين و دسرے عزيزوں كو لكھے ہيں ۔ ان ميں سے چند كا ذكراس سے قبل بھى كياماجيكا ہے ۔ انشائے مومن کے اس باب میں کئی خطابین کے نام ہیں ۔ ایک خط میں مین کوانی باری كا حال الكها ہے۔ ايك خطوب بين كے خفقان ميں مبتلا بمونے برميغزارى اورتشويش ظاہر کی ہے۔ایک ا دوخط بر بہن کو ہمشیرہ شیری نا زجان کدکری طب کیاہے اوران کے خطكو موجب جيرت اور إعدف دري وطال كردانا بها خرج ابني غراول كا ذكري كلما ہے کہ صب حال غزل کنامیا ہتا ہول لین مجھے علم ہے کہ معانی نازک ا ودمعنا میں کوشجھنے والے نہیں ہیں۔ان خطوں سے بعد کئی خطائط کی سے نام ہیں۔ ن میں سے سی میں ووری ا درغم مدانی کا ذکرے بی میں محبت کا انلما رہے۔ ایک خطریس لٹاکی کر دیکھنے کی خواہش ظ ہری ہے اور اکھا ہے کہ برمان سے بعد اگرتم آئیں توبیٹرط زندگی تھیں وکھیں کے میٹے کے نام بھی کم وہیش اسی مفہون کے خطویں۔ایک خطویں بیٹے کے خطرہ آنے پراظمار الله اورب تا بی کیا ہے۔ ایک خطیس دنی کیفیت بیان کی ہے ا ورائنوں ا ورمعدے ك غسل دم آلب، كا ذكرب ا بك ا و دخط ميں برمات كى وجہ سے بحيتوں كے فيكنے كا ذكر كياب أود كلهاب كرسامان وفيره ايك حجرت مين ركه دياب - ايك ا ورخط مين بينيكم لکھاہے کہ تھا داخط ہمائی کے سواکسی نے نہیں دیکھا اور چونکہ وہ دیوارہے ،اپنی بات ہی منیں کہ یا تا اس لیے تھاری بات سے برکیانا ہرکرے گا۔اس کے بدکئ خط بیٹے کے نام طنة بين رس مين بياري كا حال، رنج فراق كا ذكرا ورديكيد كى خابش كا الهارب . بعن خطول میں اپنی پر دیشانی ا و دیدے زری کا ذکری کیا ہے۔ اس باب بن ایک خط بھا بخے کے نام مجی ہے اس میں اس کی بیاری بدا فلما دا فسوس کیا ہے ا وراکھا ہے کہ

یں تمھیں دکھیے آؤں توکیے آؤں میں تو دیمار ہوں اورسا تھ ہی نہی درست ہی ہوں اس کے علاوہ ایک خط بہنوئی کے نام تھی ملتاہے ۔ اس میں بیاری اور دردگردہ کا ذکر اوراً کی میکا نے علاوہ ایک خط بہنوئی کے نام تھی ملتاہے ۔ اس میں بیاری اور دردگردہ کا ذکر اوراً کی کی تشکایت ہے ۔ اس طرح برست سے ایسے خطوط انشائے موسی میں میں اوران عوزدں میں جو انسان کی بیا تھی ہیں اوران عوزدں کے میں میں اوران عوزدں کے ساتھ جیس میں نے این جو انسان میں بیں اوران عوزدں کے ساتھ میں بی اوران عوزد دل

اس كناب كے آخریس مندرج ویل عبارت درج ہے: الحدلت والمنة كرانشارمون خال درماه دمضان المبارك الحكالية ورفيع سلطانی واقع ادك خاقانی بيرا برطبع يومشيد ثمت بالخير-كمترالعبدالمذنب محربيش غفرك

له النائع يوس: طعم

# مومن كى غوال

موس نے بوں قر تقریبًا ہرصنف کو میں طبح آ زمائی کی ہے، اوران ہیں ہے ہرالیہ میں اپنا ایک خصوص رنگ کا لاہے لیکن حفیقت یہ ہے کہ وہ بنیا وی طور برغول کے شاعر ہیں ۔ اس مینف کو انفول نے برگی حوش اسلو ہی سے برنا ہے، اورا یمان کی بات یہ بو کران کے جو ہرای صنف ہیں کھلتے ہیں ۔ اِت یہ ہے کہ انھوں نے غول کے بیچ ماحول میں برورش یا فی ہے اوراً ان کی ذہنی اور حبنہ یا فی نشوونا میں اس مخصوص نمند ہی اور معاشرتی ماحول کا ہم تعدیب اور جو دغول کے انھوں بریدا بدو ماحول کا ہم تعدیب نے فرل کے منظم کی ذہنی اور حبنہ یا کہ نشوونا میں اس مخصوص نمند ہی اور محاشرتی ماحول کا ہم تعدیب نے فرل کی صنف کو بریدا کہا ہے اور جو دغول کے ہم تعدیب کہ بری وجہ ہے کہ ان کی غول ہیں اس محدیث کے بریدا کہ اور محاشر کی ہے اور جس کی تبنیب اور محاس کی تبنیب اور محمل کی تبنیب اور کی منافر دیت کی خوال میں بوری طرح دی بھوگی تبنیس ہی لاکی ہے۔ دو ایک بڑی انفراد بنت نے اور کی منافر دیت اور کی کا منافر دیت کی خوال میں بیالی سے۔ دو ایک بڑی انفراد بنت کے ماکک تصدیب کی میں اینا جلوہ و کھائی ہے۔ اور ایک بری کی اینا جو دو کھائی ہے۔ اس میں تو اور کی کو خوالی اور کی کا منافر کی خوال میں تو ایک بریک کی اینا جات کے دو ایک تھے اور آئی کی شواح دی بی تو اور میں تو کہ دو کھائی ہے۔ اس میں تو اور کی کو تھا تھی ہی کے ماکک تھے اور آئی کی شواح دی بیان کی خوال میں بیا جلوہ و کھائی ہے۔ اس میں تو ایس کی دور یہ ہے کہ وہ محض قا فی بی بیا تی کی شواح می بندیں ہے۔ اس میں تو آئی کے دواتی اور کی کو تھائی کی شواح می بندیں ہے۔ اس میں تو آئی کو دور کیا کہ کو کھائی کے دواتی کے دور کیا کہ کو کھوں تو کی جو بیہ ہے کہ وہ محض قا فید بہیا تی کی شواح میں بندیں ہے۔ اس میں تو آئی کے دور کیا کہ کو کھوں تو کو کھوں تو کو کھوں تو کہ کو کھوں تو کہ کو کھوں تو کہ کو کھوں تو کو کھوں تو کہ کو کھوں تو کھوں تو کو کھوں تو کھوں تو کھوں تو کھوں تو کھوں تو کو کھوں تو کھ

انفرادی بخراست کالمو دورا ہواہے اسی لے اس میں ایک سی نزرگی نظرا تی ہے اورایک نيارنگ روب د كهانى ديتام و قدم فدم بروامن ول كوابني طرف كينجتا مهداري اور ذاتی سخرب کی صدافت مجے جالیانی افدارے ساندہم آسنگ ہوکران کی غول کوایک كرشمه بنا ديتى بع جود تكيف والے كے ول كوليما ماسى منين اس كرچومكا الى سيے . اس پیں شبہ نیں کہ موس کی غزل میں براعنبا رمصنا بین وموصنوعات وسعت اور ، بمهگیری : تنوّع ا ورزنگا دنگی نبیس ہے۔ وہ بڑی صرنگ محدود ہے۔ اُس میں نوصرت و عشق ا دراس کے مختلف بہلووں کی ترج انی ہے ۔ اور اس ترج انی میں کھی ماص مفکران گرانی کا بہتہ نہیں جلتا \_ بس مذباتی زندگی کے بہت ہی عام معاملات ہیں جن کو موس نے ا بنا موضوع بنا یاہے لیکن اس موضوع میں به ذائت نو دیری کسٹنیں ہیں۔ مومن نے ا بینے رنگارنگ بخربات سے اس کو کھوا وربھی وستے اور تبمدگر بنا دیاہے۔ اور بھی اُن کامب سے براكمال بي كرانهول نے ايك اليے موضوع كو وبيست عام بين ا وربس كو برشاعرابنى غ ولول مين بيش كرنا دباب ايك بيي صورت وي سي كراس كي وسعت اور بمركيري كا فائل مونا يرنا الميا الموتن صرفي عشق كے شاعريس ا دريسي أن كى غرول كا بنيادى موضوع سعے لیکن اُن کا کمال پرہے گرا تھوں نے ان موضوعات سے تعلق اُن گنت تجربات کو کچھاس طرح بیش کیاہے کہ وہ ان کے ذاتی اورانفرادی تخربابت بھی معلیم ہوتے ہیں ہی ساتھ ہی اُن بیں عام انسانون کے بخراب کی جملکیاں بھی نظراتی ہیں۔ دومرے نفطوں میں یہ کہا جاسکا ہے کہ مومن نے اپنی آب میتی کوجگ میتی بنا دیا ہے \_\_ اور من وعشق كى دنياس جوكيريمي موسكاب،جووا فعان مي طهوريس أسكنة بين بجن معاملات سي مي انسان دوجا رہوسکتاہے، جوکبفیات مجی اس برطاری ہوسکتی ہیں۔ ان سب کی فصیل مومن في ابني غراول مي ميش كى ب- اى لئے اعتباد موصوع محدود ہونے كے با وجود يونيس ابنے دائن میں وسعن کھتی ہیں اوران ہیں تنوع اور دیگا زمگی کا احساس ہوتا کے مومن اسی دنیا کے انسان تھے، اورا تھوں نے اپنی زندگی عورت پرستی، شاہر بازی اورشق و منتقی بی گزاری تھی ہیں وجہ ہے کہ اُن کے اِن تجربات بیں حقیقت اور وا تعیت کا رنگ

منایاں نظر تا ہے ور باتھ ہی تنوع اور زنگا رنگی کے بہلوا بھرے ہوئے وکھانی رہتے ہیں۔ يران كنت بجريات بن كانصويرشي مومن في ابني غراول ميل كى بدأس ردانتي انفعالیت بندی سے کوئی سروکارنبیں رکھنے جوار دوغ ال کی روایت میں عام رہی ہے ۔ ان میں نوجموعی طور بروہ لزنگ دہ ہنگ ملتا ہے جس کی تشکیل ایک صحب مند وہن کی فعال بندى بى كرىكتى ہے۔ ان سے يه اندازه بنونا ہے كەزندگى توشن كوبسن عزيزہے - ده اس كه بسركنا مانتے ہیں۔ اُس مے مختلف ہملوؤں سے تطف اندوز ہمونا اُنھیں آنا ہے۔ دہ اس کی مشروں سے شیرائی ہیں ۔۔۔ وران مسرتوں سے سببہ بھرلینے کو وہ بڑی اہمین جینے ہیں۔ زندگی سے جالیاتی بہلووں سے رس بخور نا، اُن کے نز دیک بڑی اہمیت رکھنا ہے۔ ا وروه اس سلسلے میں میش بیش رہتے ہیں۔ اسی لئے اُن کی غزلون بیش فنتگی ا درشا والی کی جاندنی می کھلی ہوئی نظراً تی ہے کیھی کھی اس جا ندنی کوغم کے با دل ایکھوں سے او جبل صرور کرنے ہیں۔ لیکن غم کے إن بادلوں کے پیچھے اس جاندنی کا وجود باتی رہنا ہے، اور وہ ان غراول میں مختلف زا وبوں سے اپنے آب کور دنماکر تی رہتی ہے ۔بلکہ بیمنظر قرأن کی غزلول میں بھھ زیادہ ہی دل موہ لیبنے والا ہو تاہے جب للفنگی اورشا دابی کی یہ جا ندنی عما وراحساس عم کے بردوں میں سے جھاکتی ہے <u>۔ موتن</u> کے بہال غم اور احساسِ غم صرورہے کیکن وہ اتنا شدید نبیں ہے کہ اُن کی غروں کی مجبوعی نصاکر تام زیاریک بنا دے۔ بیغم اُن سے بہال مسروں ہے تنکھ بچیل سی کعیلتا ہوا نظرات اے بین وجہ ہے کہ بدمنا ظریم مجموعی طور براُن کی غزاوں میں ہی کی ایک فعنا کو پیداکرتے ہیں ۔ا وران سے زندگی کا صاس برصنا ہے۔ اس کو بسركرنے كے خيال ميں اصاف مونا ہے اور وہ كيجه زيا دہ ہى تكين اور بُركا رنظرا نے تكتى ہے۔ ہی لئے اُن کے بہاں فنوطیت کا گزرہیں ہوتا۔ یا سبت اُن کی غزاداں سے باس منین میک می میں بیزاری کاما حول نام کوجی منیں ملتا۔ وہ توجینیا سکھا تی ہیں اور دلول بس ولوله وشوق کی بجلیال سی مجعرتی ہیں ۔اُن میں توزندگی میں اورشن زندگی سے عبارت ہے۔ وہ تو مجبوب کوا بک منبع نورا ورسم شیر کبیت وسرور بنا کرییش کرتی ہیں۔ اس میں نوعش انسان کا ایک م جذبی بنیں بلکہ عالم مزوشی میں ایک اسی مغربش متنا شہے جونہ جانے اُس کو

کہاں سے کہاں بینچادیتی ہے۔

الت يرب كرين كى غول أن كى تخصيت كى عجم أكين دارسيم أن كالمخصوص مزاج اس بیں بود حافرن عاقاب نظام اسے وقص سے شیدائی نفے مضول نے اپنے آپ کوسورت برت کهاہے۔ اُن پرسادی زندگی ایک سرخوشی کی سی کیفیست طاری رہی عشق کی لغزش مشانہ ہی کا تھوں نے زندگی سمجھاا وروہ اس عالم میں زندگی بسرکرتے رہے ان کی غرال میں تخصیت کے ہی دنگ رہے ہوئے ہیں اُن کی مخصوص جذبا تی اور زہنی کیفیدے کاعکس ان غزلول سن نظرات المان سے اس كيفيت برىجر بوردوسنى برائى سے - ان كى زندگى کے بعض اہم وافعات کی طرف بھی ان غزلوں ہیں بہسند واضح آننارے مل جانے ہیں۔ اور اس میں شینیں کران غروں سے آن کے حالات کا تراغ لگایا عاسکتا ہے بیمن مغامات الوان غراول مي السيرة تقريس جمال ده غوداين آب كولوري طرح ب نقاب كريية مي. أن كى أ فنا دطيع، ذبنى دجحا نات، ا فكا رُوخيالات ا ورعفا مُرونوبهات ،سب كى ايكمكل نصوير ان غروبين نظرة في سي كيين نوانهون في إلواسطه طور براشارول اوركنا بول، علامتول ادر تبنبلوں میں زندگی اور تخصیت کے ان پہلوؤں کومیش کیا ہے اورکمیں براوراسے ان کی وضاحت کی ہے۔ اُن کی غراوں کے منطعے اس اعتبارسے خصوصیت کے ساتھ اہمیت د کھتے ہیں۔ اُن میں مومن کی شخصیست ، اُن کے مزاج کی کیفیت اور اُن کی طبیعت کے اندا زسب كی جلكیان نظراً تی بیس - ا وربه بهلوان كی غزلول بیس وه انفرادی شان ببدا کرتاہے جوعام غول گوشعرا کو ذرائل ہی سے نصبیب ہوتی ہے۔ مومن محنورات كي شاعريس أن كيهان فكرنبيس سعد اسى لليان كي غراول

مومن محسورات کے شاعریں ہاں کے بہاں فکرنہیں ہے۔ اسی لئے اُن کی غرال میں ذہن کم ملناہے ۔ انفرادی زندگی کے داخلی اورمحسورا نی بہلوؤں کی ترجانی، اُن کا فاص میدان ہے ۔ انفرادی زندگی کے داخلی اورفسفیا مذہبلوغ الدیں داخل ہوجانا ہی فاص میدان ہے نصوت کے داستے سے برفکری اورفلفیا مذہبلوغ الدین وافل ہموجانا ہی لیکن مومن کو تفتوت سے بھی کو نئی مروکا رنہیں ہیں وجہ ہے کہ تصوت اورفلفہ سے اُن کی غرال فالی ہے ۔ البتہ محورات کے داستے سے کہیں کہیں اُنھول نے اپنے زمانے کے لئی معاملات کی ترجانی صرور کی ہے ، اورائس وقت کے عام انتظارا ورا فراتفری کو اجتماع معاملات کی ترجانی صرور کی ہے ، اورائس وقت کے عام انتظارا ورا فراتفری کو

بیش کیا ہے ۔۔ ہرچندکہ زندگی کے اپنجاعی پہلوؤں کی یہ ترجانی اُن کے یہاں غول کے عام انتا رول اورکنا یوں میں ملتی ہے لیکن اس کی تہذیک پہنچنے اوران سے اسل مفہرم سے أشنا بمرف ميركسي فنم كى دشواري ميش مبيل آنى ميس اسيفي سياس اورگردوييش كى زندگى كا كراشعور ركھتے تھے۔ أن كے سامنے أس أشوب فيامن كا يردانفن مرجود تمامس سے ان کے زمانے کی اجناعی زندگی دوجارتھی ہے مومن اس صورت حال سے خودہی متا ثر ہوئے ہیں ، اوراً مفول نے اس سے دوسروں کو بھی منا نرہوتے ہوئے د بھا ہے۔ اسی لئے اس كى جلكياں أن كى غرول بير مجي كبيل كبير خاياں ہوگئى ہيں۔ زمانے كاغم، اپني عظمتو کے فنا ہوجانے کا احساس، پامال اور بار زنجیر ہونے کا خیال ، ایک عالم کس مبری اور لجی ے ابر کلنے کی خواہش ، انقلاب کی تمنا ، کچھ کرنے کی آرزو \_\_ اجتماعی زمر گی کے بیاتمام بہلواً ن کی غولوں میں جگر جھرے ہوئے نظراً تے ہیں۔۔ اوران سے اس خفیفن کا ا ندازه بهزناب كيمون ايك اجماعي شعور ركفت تفيرا وراسي كي جرولت أن كي غزلوليس مس زمانے کی زندگی کے اجناعی معاملات کی ترجانی اورعکای نظراتی ہے برجید کہ انترجانی اودعکاسی میں ودکوئی فکری گرانی پیدائنیں کرسکے ہیں کیونکہ اس میں محسوسات کا بہلوغالب ہی لین اس میں شبہ بیں کہ اس کی وجہدے آن کی غول زندگی اورزمانے کی مزاج وانی کے شعور سے آشنا ہونی ہے اور اس طرح أس ين أس زانے كے عرانى معاملات كر سجين كا رجان بيدا ہواہے ۔ فنی ورجالیاتی اعتبارسے می مومن کی غرل ایک امنیازی شان کھنی ہے۔ اکفول نے مذ صرف غرل کے بنیادی اصولوں کواپنی غرال میں برنامیے بلکہ ان میں کچھ اصافے بھی کئے ہیں يهي وحربيه كدأن كي غزل مين ايك نيا انداز ملنا بدا وروه اين ابك مخضوص رنگ و آ بنگ سے بیجانی جاتی ہے۔ اس میں واخلیت اورخارجیت کاحبین اورمتوازان امتزاج ہے محسوسانی اورسیانی بہلونے اس میں بڑی نگینی اوردجاؤ کی کیفیت بداک ہے سخنیک کی نگین کا ریوں نے اس کوحد درجہ زنگین ا ورٹیر کا دبنا دیاہے۔اُ س میں ہرا بن ایک نئے اندا ذسے کی گئی ہے ا ور مرخیال ایک نے زاویے سے پیش کیا گیا ہے۔ اسی لئے اُس میں جنز اورات كابداتنا غايان نظرة تاجه واشارے اوركنا نے أس بيں براكام كرتے ہيں اور

اُن کی برولت رمز بہت ورا یا بہت کی مجیح فضا اُس میں بہرا ہوتی ہے۔ ایک مخصوص اب لیجا اس میں برا ہوتی ہے۔ ایک مخصوص اب لیجا اس میں بڑی تنہ واری اور ننگھے بن کوبیلا لیجا اس میں بڑی تنہ واری اور ننگھے بن کوبیلا کیا ہے۔ زبان اُس میں بڑی سادگی اور کیا ور کیا ہور صفائی، بڑی ملاوست اور شیر بنی ہے۔ اس زبان میں بڑی سادگی اور جالیا تی صفائی، بڑی ملاوست اور شیر بنی ہے۔ انفاظ کے جیجے اور تناسب استعال نے اس میں بچھ بے گئی کا ریال کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کی غول فنی اور جالیا تی استعال نے اس میں بچھ بے گئی کا ریال کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کی غول فنی اور جالیا تی اعتبارے بڑی ہی کشن اور دل آور نوٹنی بی بید نا وراس کا اثر بما وراست جواس بر ہوتا ا

اُرد وغزل کی روابت میں موتن کی غزل ایک نزالی شان سے جلوہ گرہے یو صنوع ا درنن دونوں اعتبارسے وہ ابنی ایک مخصیص انفرا دیت دھنی ہے۔ اس میں ایک ا بسے انسان کے حذباتی اور ذہنی سخریات کی تفصیل ہے جو زندگی کوعزیز رکھتاہے اور اس کوہزنا ا دربسر کرنا جاننا ہے جس کو بیاز ندگی بڑی ہی زگین اور نیر کار ، بڑی ہی دہکش اور دل آدیز ا نظراتی بے ارمین کی غزل سی زندگی کے متلف بہلوؤں کی ان گنت نصوبروں کا مگادخان ہے ان میں سے ہرتصوبرایک نئی آن اور ایک نئی سے دھیج کھتی ہے۔ اس کے خطوط بهت بی نیکھے اور دنگ بهت ہی مثوخ ہیں۔ یہی وجہہے کہ اُن کی غزل دلکش ا ورجا ذر بُظر ہونے کے ساتھ ساتھ جا نکاتی بھی ہے اور اس کا اثر دل و دماغ دونوں پر بہت گرا ہوتا ہے۔ وہ صرف جذبات میں ارتفاش ہی بریا ہمیں کرتی ان کو تحریک ہی ہیں مان ان کے ا اُن کی تہذیب کا اہم کام بھی انجام دیتی ہے ۔وہ خودجی بہت مہذب ہے۔ ہندیب کے داخلی ا ورخارجی د و نول میلووک کے ساتھ اس کا دست تدبہت گراہے۔ ایک عظیم تہذیب کی رقع أس مي وهلي الرئى نظراتي ب- وراسل وه أى تهذيب كے عتلف ببلوول كو مختلف روب میں بیش کرتی ہے اور اس صورت حال نے خوداس کوایک تهذیب بنا دیاہے۔

( مل ) مومن کی غزل میں جوانفرادی شان ہے اس کے خطو خال کامیحے اندازہ اس بین شظر ہی میں ہوسکتا ہے جن میں اس نے آنکھ کھولی ہے اور جوکسی مذکسی زیا ویے سے اسس پر

الرّا نداز ہوتا رہاہے۔ اس بی خطری تشکیل وتعمیر اُرُدوغزل کی روایت اور بخربے کے ہا تھوں ہوئی ہے۔ میتن کی غول کے لئے دوابت اور مخربے کی اس مجموعی نصابے دائن بجا ناشكل تمقارية بجيح ب كه وه ابني ايك مخصوص الفرا دين ريك تقيير أيخفول لي ايك الك دنيامي بنا لى سعطبغا ان سے لئے كسى كا اثر قبول كرنامي شكل تھا يبكن زندگى ا درا دب ددنوں میں دوائن اورماحول کاجادد سربرج دھ کرلون اے کوئی اگرشعوری طور بران سے انزات قبول مذكرے تب بھی بیرانزات مختلف راستوں سے اس بیں دہل ہوجاتے ہیں اورزاع کی تخفيتن ورشاعرى وونول بي ايني جهاك وكهاني بيف الناجي البالمي مواسي كه بظاهر يبمعلوم نهبين بمة أكه وراثت اورماحول كأسى بركتفا الرسط يكن اگر دوره كا دوره ا ور یا نی کا یا نی الگ کیا جائے توٹنا عری کے اجزا رخودان اثرات کی نشان دہی کرنے مگنے ہیں۔انفرادیت کک کنشکیل میں ان انزات کا ہاتھ ہمتاہے ۔کیونکسی کی انفرادیت ہی خلا میں کی کہا کہ ان یا تی اس کی کوئی نہ کوئی مبنیا وہوتی ہے ۔ موس کی اس الفرا دیت کی تشكيل بيريجى وداثننا ورماحول كابراا بانهرب برحيندك المفول في السين يتعوري طوركم ا ٹر قبول بنیں کیا ہے لین غیر تعوری طور بروہ ان سے صرور شا ٹر ہوئے ہیں اور ان کے اثرات أن مح بهال كسى أسى زا ديے سے اپنى جھلك صرور د كھاتے ہيں۔ اً رُووغول کی روابت کا سنگ بنیا دولی نے رکھا، اور ندصرف اس صنعت کوا اُردو سے رونسناس کرایا بلکہ س میں اضافے بھی کئے۔ ولی کی غور لول میں خارجیت لیندی کا ترجمان ہے اوراس خارجیت ببندی ہی کانتیجہ ہے کہ اس میں ظاہری حن سے بیان کی طرف بھی اذجہ ملتی ہے لیکن اس بیان کی نوعیت حیاتی ہے۔ اس لئے اُن کی غزلوں میں اس محن الحجز نظر

کے تمام ببلوغایاں نظراتے ہیں۔ اس وراحال حسن ہی نے وکی کو پودی طرح جال پرست

بنادیاہے۔اوروہ اپنی مبنبزغ اول اورغز اول کے اضعاریس آئے من وجال کی تصور کشی

كرينيان واس حن كابيان اكثران سحبها بسرايا بكارى كى صورت جى افتيار كرلنيا جه اور

اس میں شنبنیں کہ انہوں نے اعلیٰ ورجے کی سرایا تھاری کی ہے۔ اُن کا کمال یہ ہے کہ

ایخوں نے اپنی اس مرابا بگاری کوصرے مشا برے ہی کک محدوثہیں رکھاہے۔ بلکراس کو

محسوسات کے سانیج ہیں فرھالاہ سے وراکٹر جگہ تواہیا ہوا سے کہ مخصوں نے اپنی اس فارجیت بندی کر داخلیت بندی کے ساتھ کچھ اس طرح شیر وشکر کرنیا ہے کہ دولوں کا الگ الگ کر اضکل ہوجا اے ۔ آی لئے آن کے پہال ہیں ہمنے یہ وار دارت وکیفیات کی ترجا نی کے بھی بعض بہت اچھ نمو نے ملتے ہیں اور آن ہیں تمام تر داخلی درگ وہ ہنگ نظر آنا ہے ۔ اس سے ملی جلی عشقیہ معالمات کی ترجا نی بھی اُن کے پہاں موجود ہے ۔ ایکن ان کے دول بر دش تعون کے اسرار ورموز بھی اُن کے پہال کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک صونی دول بر دش تعون کے اسرار ورموز بھی اُن کے بہال کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک صونی معلوم ہوتا ہوئے یہ اس بحال برستی اور معا ملہ بندی سے بہای کو ایس طرح نمایاں ہمنا بہت جیب معلوم ہوتا ہوں ہوتا ہوں اس متباری و وہ گئے ہیں ۔ اور کھرسب سے بڑی بات ہوئے کہ انصوں نے جالیا تی اظہار کے بعض نئے تجرب بھی ہیں ۔ اور کھرسب سے بڑی بات ہوئے کہ انصوں نے جالیا تی اظہار کے بعض نئے توار دوغر ن کی ہیں ۔ اس میں ابنے نئے انداز بیان اور طرز اظہا رہے ۔ اس اور کی سے سے منافہ بھی کیا ہے ۔ اس کے منافہ دوئی۔ اس میں ابنے نئے انداز بیان اور طرز اظہا رہے ، اس میں ابنے ہے۔ اس کے آئوار دوغر ن ل

ولی کی غزل کے اٹرات اس زمانے میں شالی ہند وستان کے بیشتر شعوار نے قبول کئے۔ شابرہ ی کوئی اُن کے اٹرے بچا ہو ۔۔۔ بہ اٹرات ہمت نمایاں تو نظر نہیں آئے لیکن ولی کے بعد غزل کی روابت کوجن شاعروں نے برتاہے ، اُن کے اسالیب بیس اس کی جوکھ اس کی جوکھ اس کی جوکھ تا کہ ان کے بہاں خارات کی خوال میں موجود ہے ۔ اُن کے بہاں خارج تا کے بہاں خارج تا کہ کہاں خارج تا کہ جو کھ تا ہے اُس کی بنیاد وہی روابت میں جوجو تی نے قائم کی تھی سو واکھ مام طور پر لوگ غزل کا اہم شاعر نہیں جی جو والی تا ہو تا کہ کی تھی سو واکھ مام طور پر لوگ غزل کا اہم شاعر نہیں جی حالانکہ یہ بات سے جو والی نے قائم کی تھی سو واکھ مام طور پر لوگ غزل کا اہم شاعر نہیں جو تا ہو تا ہو تا کہ کی تا ہو تا

کی ہے۔ اُن کی قا درالکلامی نے غزل کی روابیت کوپڑی رچی ہوئی ٹنکل ہیں بیش کیا ہے ا ور اس میں شبہبیں کہ ان کی غرول میں مذصرت غزل کی روابت اپنی اسل صورمت بی رونا ہوتی ہے بلکامس میں کچھا صنا نے بھی نظراتے ہیں بسودا کے بہالتخیبل کا کمال ہے، ا درائی نبیل کی بر دلت ان کی غزل میں ایک طرت تؤدم معتبس پیدا ہوئی ہیں ا ور د ومری طرت رکیبنی اور

رجا و کے بہلونایاں ہوئے ہیں۔

غرل کی اس روایت میں وروکی شاعری بھی اضافے کا باعث بی ہے کیونکہ انھوں نفتون كونغول كرسا يخيس فحصا لن كابم تخرب كياب اوداس طرح مدصرت باعتبارها ين . حوضوعات او دوغزل كى روايت ين وسعنين يبداكى بي بلكه اظهار واللاغ كے نئے رستوں كالمراغ بحى لكاياسيد أن مے بهال انسانی زنرگی مے بنیادی حقائق كاشعور بھی ملتاہے. ا در دہ صوفی ہونے کے با وجو دانسانی پیشتوں کو سمجھنے ہیں۔ اُن کے پہاں انسانی افدار کا خیال بھی موجود ہے۔انسان دوستی کی فضائجی اُن کی غربوں میں بہست نایاں ہے وہ عام انانی سطے پریات کرتے ہیں ہی لئے اُن کالمجد ببدھا سا وہ سے اوراُن کی تے ہیں کوئی پرتیج كيفيت نبيل يانى عانى مان كاكمال برا ي كالخفول في شاعرى كرة سان زبان اورة سان ز بان کوشاعری بنا دیاہے۔

میرکے میمال بھی اُرد دغول کی بدروایت بعض اہم تجربات سے آثنا ہو تی ہے۔ اُن کی غزل میں انسانی زندگی سے وافعلی ا ورجزیاتی معاملات کی نریجانی ہے اور اس میں شہر منیں کہ انھوں نے اپنے دل برمبتی ہوئی کیفیات کوغزل کے سایخے میں بڑی خوبی سے دھالا ہے ہی وجہدے کان کی عزول سوز وگداز کا ایک مرفع بن ٹنی ہے اوراس میں مجموعی طور مرامک غنائة منگ بدابه وكيا ہے۔ يغنائي آ منگ ان كى غزل كى سب سے اہم خصوصيت بيد -غول كى روابيت كم لئ يخصوص ميتسد بالكل نئ تفى ادرأس سه أدووغول كوا شناكيف كامهرا ببرتی سے سرہے۔ میرزندگی کی محرومیوں سے شاعر ہولیکن اٹھوں نے ان محرومیوں اُوعنیقت بناكر كجيداس طرح بين كياسيد كروه أن كى واتى اورنجى باتيس ببين كا وجودعام المسانول كى إنين معلوم برتي بين - أن كيميال غما ورغم كا بوع فان ب وه انسان كے لئے أجنبي اور

نا ما نوس نهیں ہے لیکن اس میں ٔ شبہتیں کے مجموعی طور پراُن کی غزل میں حُزن و باس کی ایک فضاجها ئی ہونی نظراتی ہے اوراسی وجہ سے انفعالیت بندی کا میلان بھی اس میں بهت نایال ہے اس میں زندگی کی مسر نوں کا خیال نسبتًا کم ہے۔ اس کی المناکبوں کا بیان زیادہ ہے لیکن اس کے با وجہ د تبرنے ا نسان کی بلندی ا ودانسانیت کی برنزی کے گیت گلنے ہیں ، نسانی زندگی کی عظمیت کا احساس ان سے پہال بہسنت نایاں ہے سے جناعی زندگی کا ساجی شعور بھی کمیں کہیں اُن کی غزلوں میں اپنی جھلک دکھا تا ہے۔ اور وہ اس زمانے کی زنرگی کے عام انتظار اورا فرانفری کی ترجانی اس طرح کرتے ہیں کے صنعت غول کے کارگذشیشہ گری کو تشير بنبل كلتى ہے ۔۔۔ بيركاكمال يہ ہے كە كانھوں نے غوال كى صنعت كے مزاج كو يورى طرح مجعا ہے ، ا دران موضوعات کوبیش کرنے ہوئے صنف غول کے بنیا دی نقاصنوں کو بوراکیا ہے۔غول کے اسلوب کی روایت اُن سے بہان بڑی رچی ہوئی صورت میں طبی ہے لیکن اُ تھول نے اپنے آب کوبین کم محدد دنیں کیا ہے۔ انھول نے اسلوب کی اس دوا بن میں وسعت اورکشادگی بيداكى ہے ۔غول كے عام افتا روں اورعلامتول سے جى انھوں نے براے براے كام لے بیں اورنی علامتوں اور اشاروں کی تخلیق کر کے ان کوامتعال بھی کیا ہے ۔ یہ علامتیں ا نھول نے اپنے آس پاس ا ورگر نوبین سے لی ہیں ۔ اس کے علاوہ مسب سے بڑی بات بہ ہے كرميرف غزل كى ايك زبان مى بداكى بياكى سيحس مين خصب كى علاوت ا درشيرينى ب-أنكا لب داہم بھی خاصے کی جزرے س کے بیورنہ جانے کیا کیا کھے کہ جاتے ہیں ان تام اول نے ال كرميركى غزل كوارد وغزل كى روايت مين برى خايال حينيت وسے وى سے ایک اور اہم شاعرس نے کم وہبش ہی زمانے میں اُرووغول کی روابہت ہیں اصافہ كيا ہے دہ جرات ہے جرات كے إرب ميں ايك عام غلط بھى يہے كہ وہ غول كے اليھے شاء نهیں تھے لیکن یہ خیال میچے منہیں ہے میجرات نے از دوغزل میں فابل فدراصافے کیے ہیں معاملہ بندی اُن کا خاص میدان ہے اور اس سلیلے میں انسان کی جذیا نی اوربنی زندگی کے جوم تعے انھول نے بیش کے ہیں وہ آرووغول کی روایت بیکبیں اورنبیں ملتے آن کے · بہاں زندگی کے رنگین اورلطبعت بہلوؤں کا بہان زیادہ سے اس بال ندانفصیل وحزیان

کاحن ہے اور املی میں و توزئیات کی نو عبست حتیا تی ہے ۔ بوں جرآت کے یہاں غم کامیان بھی ملتا ہے اور کلام کے خاصے بڑے چھتے میں زندگی کے الفعالی بیلووں کی ترجب کی بھی نظراتی ہے لیکن یہ اُن کا خاص میدان نہیں ہے ۔ اُن کا مبدان تو تحن اور سن کرستی ہے۔ وصل ا در متعلقات وسل کے معاملات ہیں ۔ خواش میستی ا ورشا ہر بازی ہے۔ اورانسانی زنرگی کے ان پہلؤوں کو اُسول نے خارجی اور حتیاتی زادیة نظرے اپنی غروں میں بیٹی کیا ہے۔ ان کے بہاں غزل کی سیر عی سادی خاعری ہے جس میں رئیسی اور رعنا نی کا رنگ غالب ہے اورایک نشاطیر پہلوسے زیادہ نایاں ہے۔لذت پندی اور تین پرستی اس کی تبیاد مے بیکن اس کی نوعیت بڑی حد تک ذہنی ہے میجوات نے انھیں موضوعات کی نسبت ے غزل میں ایک نیا اسلوب بھی بیداکیا ہے اس اسلوب میں خارجیت بڑی اہمیت کھتی ہے۔ اس برجرات کے فن کی بنیا دیں استوا رہیں اس کے بہاں رمزیاتی ا درا بائی فضائیں ہے کیونکہ و کھل کرمان کرتے ہیں۔ اشا روں اور کنابوں کی زیان میں اظهار نہیں کرتے۔ أن كے اظهار وبيان كافعن توزفيحي اوربيا نيمانداز بي ہے۔ إت يہ ہے كو الحول غرلیں حواس کی شاعری کی ہے اور حواس کے لئے جو شاعری کی جاتی ہے اس کے لئے زينج أفصيل دركايب حَرانت كاكمال يرب كرانفول في ال أفيح أفضيل بي برك نوخ ا در تیجید رنگ بھرے ہیں ا ور اس طرح غزل کی صنعت کورٹینی ا ور بُرکا رئی مُفتکی اورٹنا دابی ہے آشناکیا ہے۔

مجوات کے بعدار دوغول کی اس دوایت نے دتی اور کھناؤدونوں میں کچونئی تعویر با اختیار کی بین۔ دتی بیں ایک طرف توشاہ نصیرا ور ذوق کے باتھوں اس میں کل ب ندی معمون آذینی ما ورزبان کو صحبت اور صفائی کے ساتھ استعال کرنے کے رجانات بیدا بوئے میں اور دومری طوف قالب کی عظیم شاعرائی تصیبت نے اس کو معنوی اور صوری ووٹوں اعتبار سے وسعت دی ہے۔ شاہ نصیراور زوق ابنی اپنی جگہ اہمیت نور کھنے میں لیکن اُن کے اثرات میں وروغول کی روایت پردیر با ور دور رس نہیں ثابت ہوئے۔ برخلاف اس کے غالب نے اس کر دوایت بردیر با ور دور رس نہیں ثابت ہوئے۔ برخلاف اس کے غالب نے اس دوایت بردیر با ور دور رس نہیں ثابت ہوئے۔ برخلاف اس کے غالب نے اس کر دوایت بردیر با ور دور رس نہیں ثابت ہوئے۔ برخلاف اس کے غالب نے اس

غزل کی صنعت میں موحقیں بیدا کی ہیں جس وشق جوان کی غزل کا اہم جزیہے بنوداس کے رن جانے کتنے رُوب ٱنھول نے وکھائے ہیں ۔اُن کے پہال جُن کے آن گننت امرارورموز کھلتے ہوئے نظراتے ہیں۔ اس میں عشق کا نشاطیہ میلولجی ہے، اوراس کے غم کا عرفان کھی: غالب نے اس نشاط ا درغم دونوں کوزنرگی کے بنیا دی حقائق بناکر پیش کیا ہے۔ اسی لئے إن میں تجبيادى طور يرايك انسانى دنگ آ جنگ ببيدا جوجا تاسيے اوراً فا قيست كى ايك ايرى ووڑى جونى نظرانی ہے۔ بھرسب سے بڑی بات یہ ہے کہ خالب نے انسانی زندگی کی محرومیوں کو بہت نمایاں كريكيني كياسي ركدان كے خيال ميں براس زور كى كى سب سے بڑى حقيقت ہے۔ ليكن اس كے ا دجوداً تھوں نے انسان کوعظم ابن کیاہے اور اس کی عظمت کے کبین گائے ہیں۔ اس کے علاوہ آن کے پہاں ایک اجماعی شعور بھی طناہے اور اس زمانے کے معاشر تی اور نہذیبی مسائل کی تصویر شی تنظراتی ہے۔ اس سلے میں نا آن نے بڑی بھیرن کا اظہا رکیا ہے مجموعی طویر غالب نے اُرْدوغول کی روابت کوا بک مفلان دائگ وا ہنگ سے بھی آنشنا کیا ہے اوراس میں شبنين كأن كى غول اينے فلسفيا مذمراج سے بجياني جائي ہے فيتي اور جالياتي اعتبار سے بھي أتفون نے غزل كو وليع كياہے اوراس ميراجين حترتيں بهيدا كى بين رونا زوغمزہ كى گفتگو دشئەو خنجرا ورمثنا بدؤ حن کی گفتگو با دؤ وساغریس کرتے ہیں۔ منصوں نے غول کی مرویجہ علامنوں کو نی معنومین میں استعمال کیا ہے ا در اس سے لئے نئی علامنوں کی تخلیق بھی کی ہے۔ اس بین الب كى تخنيل نے براسے كال وكھائے ہيں - اوران كے فن ميں كھے عجبيب كل كارياں كى ہيں - فارى نربان کی دلینی نے س کے نے گریا سرفے پہا گے کاکام کیا ہے اوراس کی برولت آن کی غول میں بڑی رئین ا در برکارس نصاب بدا برنی ہے ۔ غرض غالب نے مجبوعی طور برغ ول میں بعض نے بخر بات كية بين وداً ن كے تجربات سے اُر دوغول كى روابين بعض نيے حالات سے روفتناس ہوكى ہو تکھنؤیں اگرحیا کردوغزل کی را بہت ہیں کوئی خاص قابل ذکراصنا فہنیں ہوالیکن آت الکارنیس کیاجاسکتاک غزل کی صنف کونوک بلک سے ورست کرنے میں محصور کے غزل گونناع بمیشد پیش بیش رہے ہیں اور غزل کے اسلوب میں نے نے میلووں کا ببداکرنا اُن اہم کارنا بیے ۔ نانخ ا وراکش دونوں کا مرتبہ اس اعتبارسے بہست بلندہے۔ ناسخ نے غول کے ہلوب

كرخوب الجعاب اور با وجوداس ككراك كم يهال جدب فدير نبس ب، وه اين غول میں ایک ترشی مونی کیفیت کربریا کرنے میں خاطرخواہ کامیاب ہمت ہیں ۔ انھول نے غزل کوایک نیااسلوب دیاہے۔ اُس کے لئے ایک نئی زبان بنانے کا تجرب کیاہے اوراس مخربے سے واقعی غزل کی ایک نئ زبان تیار ہوئی ہے ۔ اس کے کے بہاں با تخب اسوب اورنن کی شاعری ہے۔رطب ویابس اس میں صرور الین مجموعی طور براس میں برا تھرا اور ترشا ہموا اندازے بہ جی مجانی اور وصل او طالی شاعری ہے اوما س بربڑی محست کی گئے ہے۔ نٹا پرہی سبب ہے کہ اس برفن سے زیا دہ ہمز کا گمان ہوتا ہے۔ آئش ذرا مختلف مزاج کے شاعربین أن كے بمال ناتخ كے مقليلے میں جنب نسبتاً نيادہ شديدسے اور آن كى غوليس مذبے کی اس صدا تنت نے بڑی جان بریدائی ہے۔ آن کی غزل میں ندندگی کے اعلی معیاداں کی نرجانی بھی میرجو دہے۔ رندی ا در در دیشی کے خیالات کماس میں بڑی اہمیت حال ہے۔ دند كى سے بينازى كے خيالات مجي سي بهت غابي بي وانسان كي عظمت كابھي اس بي واضح تصوّر منا بيكن آنش كاسب سے بڑا كمال أن كے فن كانكھالىيد . وہ شاعرى كباب الجی فائ موقع مازی ہے الفاظ کی بندش أس بیں بھراس طرح نظراً تی ہے کہ اس برسیقے جڑے ہوئے نگول کا گمان ہوناہے۔ آنش کا اسلوب بھی ناسخ کے اسلوب کی طرح مجدے ترشا اور نكھرا ہواہے اوراس برى جى سجى سجائى فضا نظراتى ہے۔ ناتخا دراتش كايداسلوب أرووغول کی روایت پس اہم اصافے کا باعث بناہے کیونکہ س نے سوب کونکھا دنے اورسنوارنے اور ا ندا زبیان کونوک بلک سے ورست کرنے کی ایک نصا قائم کی ہے۔

موس نے اس کو بوری طرح عزل کے مزاج کا بڑز بنا دیا ہے۔ اوروہ اُن کے بیاں اس کی زوا سے الگ نہیں معلوم ہوتا ہے موتن کے بہا ل عن وعثق کے یونصقدات ملتے ہیں اُن میں ولی سودا مير، جرأت اورفالب كما ثرات اين جعلك وكهانة ين كين أن كى برا في اس مي سي كه وه من وسن عن عدى نصقر السابين مين كمين كمين كان كيبين رؤول في ين كف إلى اوربن ب اجن کا ربھان پوری طرح انفعالبہت بیندی کی طرف سے ا واقعین فعالیت کی طرف تھھے ہوئے نظار کے میں مثلاً میرکی غول کا سامون ویاس ان سے بہال نہیں ہے اور نہ جوائت سے کھام کی سی لذہنا این ا وركيش برسى كى نصاب - أى كى غزل بى تۇزندگى كاغما وراس كاعرفان يى بىلىكى ساتھنى دہ لذیرا وربطیعت بہاوؤں کو بھی ہدت اہمیت وسیتے ہیں۔ اسی لئے اُن کے بہاں ان دولوں كامتوازان امتزاج طنائ - أن كيهاب فكري ا ورفلسفيان ببلوغالب بنيس ميكن اس کے إو وود وانسانی زندگی کے بنیا دی مقائن کی زجانی کرتے ہیں اس لیے ہیں انبان کی بلندی، برتری اور ظمست کا خساس ان کی غرول میں حزور نایاں ہوتاہے تبیر ا درغالب في الا المعناديد ال كان على مناصى رمنائى كى بدران كي بها ليبن ميل جاعى شعور کی جوجھال نظر آنی ہے۔ اس میں بھی میر کی قائم کی ہوئی روایت کا با تھے۔ ان سب إنول كے ملاوہ مومن كى غول ميں وہ جوايك مكحا رنظرة اسبے اورايك لطافت ونفاسست ملتی سیصدا ورز بان دبران کی طرف جوده اس قدر تؤم کرنے بوسے نظرائے ہیں، اس بی اُرد غزل كي تعنوى وبسان معمر ارول كافاصا اثرب سناسخ ا دراتش أن معمعم تحص ا ورا تعول نے عزول کو ٹوک بلک سے ورست کرنے کی طرب جو توجہ کی اُس کوموس نے ہی افي ليقمع داد بنايا ب الدده ال داست بماع برس بيتي يد بواج كم اللام ان کی غول میں ایک جیرے کی طرح ترشی ہونی کیفیت بدیا ہوئی ہے غری مومن نے آرد عزل كى روابيت كارتقائى مروجزركوابيف ساهن ركهاب، اورغول كى صنف بي جونف تجرية المفول نے کنے ہیں اُن کا دست اس روایت سے منرور جوالیے جو مختلف زما نول ہیں مختلف عورتیں انعنیا رکرتی رہی ہے۔ سی لئے اُن کے بہال غزل کے نے بچر بات، وابت مے ساتھ بیدی طرح ہم آ ہنگ نظرآتے ہیں اوراً ن میکسی تسم کی اجنبیت اورنا موانست کا

ا مساس منیں ہوتا مان کی انفرادیت ایک مضبوط بنیا در کھتی ہے۔ کبونکواس کی برابی غزل کی روایت میں بچیست ہیں۔ وہ ایک الیسے تنا ور درخت کی طرحہ جس کی سرسبزی وشا دائی اس زمین کی مربون مِنت ہوتی ہے جس میں وہ جڑ پکڑتا اور بر دان چرط ھنا ہے۔ بوش کی غزل کے لئے یہ ندمین اُزود غزل کی وہی روایت ہے جس بران کی انفراد بہت ہندا دُنظراً تی ہو۔

( pr)

وس نے اینے آپ کوصورت پرست کماہے ، اوراس بی شہر ہنیں کہ بیصورت پرتی اُن كے مزاج بيں واعل منى جنائج اُن كى غزل يں ميى اُن كى اس صورت برتى كے اثرات نظر آتے ایں۔اُن کے پہان حن پرتی کارجمان جواتنا نایاں ہے دوان کی اسی صورت پرتی کا نیتجہ ہے لیکن صن پرسنی کا پر رجحان صرف عن کے خارجی میلوؤں کے بیان ہی تک محد دہنیں ا ہے اس کے داخلی بیلووں کی طرف کھی اُنھوں نے قرم کی ہے۔اس طرح الحدول نے ای غزاوں ين كى تما م تفصيادت يبين كى بين ال تفصيلات بين سيرة ن كے نصور شين كا ابك واضح بيكر أبحرًا ہے۔ وہن كاكونى مجرد تصور عين منيں كرتے برخلات اس كے من اوراحما بح ن كوايك دوسرے کے ساتھ بم آ منگ کرکے پیش کرتے ہیں جس اورن نظروونوں اوا تھول نے آس طرح ایک لڑی میں برویلے کمان کے ایک دوسرے سے الگ ہونے کا احساس منیں ہوتا۔ ان کے يهاتكن كے مشابه اللہ كے ساتھ محسوسات كايبلوغالب نظرة ماہ وردوس كے ساتھ من كے رَدِيل كَي تعنيدلات كوزياده بين كرتے ہيں اس لئے أن مے بهائے من مائم س كے بجائے مجدوب كالحن بن جا ياسيد. وه اس كومبوب كى ذات يس محدوكريسين إلى ا وله أن كى غرال يس تسن کے ساتھ مجبوب اور مجبوب کے ساتھ حن کاخیال بدیا ہمتاہے میں وجب کے وہ اس حسن کے مختلف میلووں کے مشا مے سے صرف مخطوظ ای منبیں ہوتے اس کی براس برا موتے وا مختلف حقائن كوعموس كي كريت بيل ما ورأن كريها أصن سے زياده أس من والل نظرة ابدوليد وحن محسى ببلوكونظوا ندازانين كهنة أس محايك ابك ببلوت ويبي كانظماد كميت إلى الله الله كان كى غول مين ال كے مختلف ببلووں كى تصوير شى نظراتى سيجن كے ان مختلف بيلوؤل كومون في مختلف ذا ويوں سے مختلف روب بيں ديكھا ہے۔ اوروہ

ادراس کی در مرد بہب کہ وہ من کے خند میں ہیں ہم اور انگاری کی صورت اختبار اہنیں کتا۔
ادراس کی در مرد بہب کہ وہ من کے خند من ہم اور کا مصن خارجی ذا دید نظر سے نہیں ہے تھے۔
ان کی واخلیست پیندی اس میں شامل ہوتی ہے منظ جب انحیس فدکا خیال ان الب اور
دواس کو بیان کرتے ہیں فوائن کے بیمال میں خیست بہدا ہم تی خواب ہیں
اُس قیامت فدکورشر کی جاتھا ہم نے خواب ہیں
دواس کو بیان کرتے ہیں فوائن کے بیمال وقت بجسے دیکھا دوا

أبحاب إوساركانعن دراي وآب الخوامين متا وآكيا

پاؤں تک بینی و وراد کا تعدیم و مراحت می اور اس نورو اب با در جیئے آزا دکیا و این با در جیئے آزا دکیا و این با در اور کی اور اس نورون بیں بان زلغوں کے جن کا فارجی ببلو سامیخ آلے اسے لیکن یہ تعریب نوری کو اور اس کے تعدیب کا تعدیب کہ کہ کے تعدیب کا تعدیب کے تعدیب کا تعدیب کی تعدیب کا تعدیب کے تعدیب کی تعدیب کی

کس کی دلنوں کی بولیم میں تھی ہے بلاآج ہیج وٹاب ہیں اور ہیج ارتباری کی بین اور ہیج ارسی کیفیدیت کواپنے مخصوص انداز میں اس طرح ہمی بیٹن کرتے ہیں ہے میں تھی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں گھیا تے ہیں تھی ہوں ہوں ہوا کہ مشک سؤ کھیا تے ہیں تھی ہوں ہوں ہاں کا مشک سؤ کھیا نے ہی بات ایک ہماں آگرچہ موضوح و دوارا مختلف ہوجا تاہے اور جارہ گریکے مشک سؤ کھیا نے کی بات ایک دوسرے ضعمون کو جیش کرتی ہے لیکن زلفت کا خیال اور اس کی بوکا مشدیرہ صاس ہمرصال میں موال سے دوسرے ضعمون کو جیش کرتی ہے لیکن زلفت کا خیال اور اس کی بوکا مشدیرہ صاس ہمرصال

ا تی رہنا ہے بہاں تک کہ جارہ گریے مشکر سونگھانے کے خیال سے بھی اُسے خوشجوئے آدلان کی یاد آئی ہے اور دہ اِن دولول میں ایک لیمنٹ قائم کرلیٹا ہے ۔ یہاں مومن کا اندا ز محسوراتی ہے اور دہ اس احساس ہی کومیٹی کرنا چاہتے ایں جونوشبوئے والعن سے ایس کے جوہ س پر طاری ہوتا ہے ۔

مون کواس ندلف سے والمان والم ان والم ان کا مبب یا ہے کہ وہ حمال کومتا ٹرکرتی ہے ، اسی لئے اس کا خبال اُن کے حماس برجھا یا رہنا ہے ۔ چنا بخ جب وہ نظر منبس آتی اور دو اُس کو لیوں کا حراس برجھا یا رہنا ہے ۔ چنا بخ جب وہ نظر منبس آتی اور دو اُس کو لیوں کا حراح دیکے منبین کھتے او اُنہوں کی سے تاہیں مومی کے اسی وہ خیال کی و نیا میں اُس کو دیکھتے اور کہوں کرنے ایس سے میں مومی کے اسی زلف کے خیال کو سامنے دکھ کرایک اور کی فیست کی ترجانی کی ترجانی کی ہے ۔

کس کی دلفول کا دھیان تھاکہ پڑی ہے۔ وودجب داغ ضا نہ رہا ہے کہ دلفت کا خیال شاعر کے احساس میک فیبت بالکل نئی ہے اور بیاس کئے پیدا ہم تی ہے کہ دلفت کا خیال شاعر کے احساس برطاری ہے ہیں مبدب ہے کہ وہ محود و دیجاغ فا نہ ہوتا ہی اس وجہ ہے کہ ان کو کسی کی ذلفوں کا خیال ہے ۔ فلا ہرہے کہ ذلفت اور دو دیجاغ فانہ ہیں ایک مناسبت اور منا برت ہے کہ ایک مناسبت اور منا برت ہے۔ اس کے خیال سے موہن کے پیال و وسرے کا خیال بیدا مما

اُدُد دغول میں دُلف کا تصور پر بینانی کے ساتھ والب تدہے۔ وہ محود جی پر بینان تصوری جاتی ہے اور دیکھنے والا بھی اس کو دیکھ کر پر بینان ہمتا ہے لیکن موس کو پر دُلفت پر بینان ہمتا ہے لیکن موس کو پر دُلفت پر بینان ہمتان ہوتا ہے کہ بی قر بین کر فقے ۔ بر فلا ت اس کے اُن براس کا اثر بہت ہی لطبعت ہوتا ہے کہ بی آب اُس کا خیال اُن بین سوری ہیں گم کو نینا ہے اور کہ ساتھ واس بر لطبعت اثر اس جیورٹر تا ہے اور اُس سے عام طور بر اس کے کہ اُس کے فریسے ان بین موال سے مام طور بر المسلمین ہوتی ہے اس معرکی بنیا دہی خیال ہے ہے ۔ کہ میں اُن بین دیا ہے کہ بینا وی خیال ہی دورا سے برونیاں بنین دیا میں میان فیار کی بینا وی خیال اس معین کروانے کرتا ہے کرونی میں اُن بین دیا ہے کہ کو بینان فیار نا کہ بروز العن کے ساتھ بین میں کہ کرونی کرتا ہے کرونی کرونی کرونی کرتا ہے کرونی کرونی کرونی کرتا ہے کرونی کرونی کرتا ہے کرونی کرونی

اس ڈلفٹ میں خصن ولطا فٹ کے عجبید ہے غربیب مہلود کھھتے ہیں ا ورس ولطا فٹ کی ب کیفیدے آن کے لئے لُھفٹ ٹسکین کا باعث بنتی ہے ۔

العن وگلیوری ما تھوسا تھ موسی کی غول میں نگہ شرگیں اور شیم ترمہ ساکے شن کا خوال میں نگہ شرگیں اور شیم ترمہ ساکے شن کا خوال میں بہت نایال ہے بہت نایال ہے ہے۔ اس موضوع برجی آنھوں نے بعض الیے شعر کے بین بن بن کا ہری شن کے بیان کی بجائے اُن تجربات کی نفصیل ہے بیواس کیسے بین انھیں بیش اسلے بین انھیاں بین انھی ہے۔ اُن اشعاریس کی بید میر کی ہے ہے۔ اُن انتھاریس کی بید میر کی ہے ہے۔ اُن میر مرکی ہے ہے۔ اُن انتہاں انٹرکر ناہے میر مرکی ہے جاتا ہے۔ اُن کی انتہاں انٹرکر ناہے میر مرکی ہے جاتا ہے۔ اُن کی بے میں انٹرکر ناہے۔ اُن کی بیار میں انٹرکر ناہے۔ اُن کی بیار کی بی

مرگیں جبنم کی گردش جونہ بھاجساتی ق فاک یوں کا ہے کوہم ڈوالتے سرس بجرتے جنمگے کی وصنت بہ بوکیا صفرت باصح جنمگے کی وصنت بہ بوکیا صفرت باصح

و کھیئے خاک میں ملاتی ہے نگوچٹیم ترمہ ساکب تک

اک نگا و مرمری د بوانه بم کوکٹن گردش چنم بری روسا جرشگاله تھا

شب فرقت بين خاك جيبكة نكه الم ديم خواب بين

اسی لرزت خلش ول بن کهال ہوتی ہے دہ گیا سینے بین اس کا کرئی بیکال ہوگا بینے بین اس کا کرئی بیکال ہوگا بینے بیال ہوگا بینے بین اس نے بیال ہوگا بین معراقت کا احساس ہوتا ہے جو تن نے بیال ہوگائی اس کی فیوں سازی کا ذکر کیا ہے اس کی فیوں سازی کا ذکر کیا ہے لیکن ظاہرے کہ فور سرمیں فاک ڈوالے لیکن ظاہرے کہ فور سرمیں فاک ڈوالے بین ظاہرے کو ہوگا ہوتا ہے ہوتے ہیں کہ بھی اُن پروحشت طاری ہوتی ہے کہ بھی اُن میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ فاک بین اس کی میں اُن میں طاری ہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ وہ فاک بین اور ہوت کی میں اس کی میں اُن میں اُن میں اُن میں اُن میں اُن میں اور ہوت اس میں اُن میں اور ہوت اس میں اُن میں ہوتا ہے۔ اس کا روبا دیس برطا قطعت آتا ہے۔

مون نے اس کے سلے میں اسبعل اور لب نا ذک کا بھی ذکر کیا ہے لیکن بھا ا بھی میں صورت بہدا ہوتی ہے کہ خارجی طور بران کے حسن کی نصو پرشی کے بجائے وہ اس کیفیت کی ترجانی زیا دہ کہتے ہیں جوان سے دلیسی لینے واسے پرطا ری ہوتی ہے۔ ایک شعر مدے نہ مد

مِن کِنے ہِن ہے

مرگے اس کے اعلی کی بن ہے ملاح اب ہی ا بناکیا ایک اور شعریں اس فیال کا اظہار کرتے ہیں ہے

ایک ارد سربی اس میان این از ایست بی سے کیونکہ زگیں نہ ہوکلام مرا ایک اور شعریں اس معورت حال کواس طرح ظام کرکرتے ہیں ہے اس لب نا ذک کو برگ گئی سے دینی ہومثال ہوز طرح برک بلالہ تھے اور نہل داغ لالہ تھا اس طرح توقن سے یہاں ایسے مواقع برہجی محض ظام بری محن کا بیان منیں مانا اور صرف خارجی زاویہ نظر ہی سے اس کی ترجانی نظر نہیں ہی یہ برخلاف اس کے ان کی جس حقیقت پر

روشنی براتی ب اوران کے اترات کا بیان ماتا ہے۔

جیساکہ پہلے بھی اشارہ کیا جا جا ہے <del>آون کے بخ</del>نلف جا سمجن کے مختلف ہلوؤں سے مختلف ہلوؤں سے مختلف ہلوؤں سے مختلف ہلوؤں سے مختلف اور تمنوع اثرات بنول کرتے ہیں مِثلاً خوام یا دیکے جن کا اثران ہر بہت گرا ہوتا ہے اور دہ اس کا بیان مرسے ہے کروڑے برطعت اندازیس کرتے ہیں ان اشعادی مختلف کے مختلف میں مختلف میں کہتے مختلف میں مختلف میں کہتے مختلف میں اور ان کا اثر دیکھنے اور جسوس کرنے والے برکھنے مختلف

زادیوں سے ہوتا ہے۔ م اب شورے مثال جودی اس فرام کو یوں کون جاننا تھا قیامت کے نام کو ہے دیس سب فقد فیزاس کے فرام بات سے قیامت کیسی آئی آساں باتی دیا بھر کچھے صدائے باسے دِل مُردہ بی اُنٹھا جرم جادہ دیزکون تیامت فرام بے جلنا تو دیکھناکہ قیامت نے مجی تھے طرفہ و مثوثی دفتارے لئے برذترہ میری فراک کا بر با بہوجیکا بس اے فرام نازکہ تاب وتوال نیس

خام نا زنے کس مے جمال کو کردیا برہم نیں گرتی فلک پرہے نلک گرتا ذہیں برہے

دکھا دُن نا قرابیط خسرا م نا زیجے کھی اِ دھرسے ہوا س شوخ کا فرس گرنے ان اشعارے صاف خلا ہرے کہ موس خرام اِرکوصرف دیکھتے ہی نہیں اس کوموں جی کرتے ہیں اس کوموں جی کرتے ہیں اسی لئے اس کے ساتھ انحبیں قیامت کا خیال ہوا ہے اور وہ اُس کو قیامت کا خیال ہوا ہے مثاسبت دیتے ہیں کیونکو خرام یا رہے داخلی اورخارجی طور پر جو ہنگامہ بر یا ہونا ہے مثاسبت دیتے ہیں کیونکو خرام یا رہے داخلی اسے ہوئکتی ہے لیکن موش کا خیال میں موس کی دھنا حدیث کی دھنا حدیث کی دھنا حدیث کا خیال سے ہوئکتی ہے لیکن موش کا خیال میں موب قیامت کی محمد و دہنیں رہنا۔ وہ اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ خوام نا ذریک سامنے قیامت کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہیں وجہ ہے کہ قیامت خوا می کھی طرف خوام اورخرام وخوجی موب کی تیامت خوا می کا افرین صرف آئی بحرہ والی کا ذریق دفتار کے قدم لیتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس قیامت خوا می کا افرین صرف آئی برا ورفاک کا ذریق برگرنا اس صورت حال کو میچی طور بریش کرتا ہے۔

اس فیرت ناہید کی ہزان ہے دیگی شعلد ما جمک جائے ہے اوا دورکھو اس شعریس ظاہر سے کہ اس ا الارکے من کا بیان ہے جو محفی آ دا زہنیں ہے بلکے جس اوا د میں ہو یقی کا فن بھی شائل ہے ۔ اس لئے اس سے حواس کا ممت اثر ہو نا تو اس کو ئی عجیب اس نہیں جو تو سے حواس نے اس سے اثر فیول کیا ہے اور اس سے ان کے احب اس عجیب اس نہیں جو تو تو اس نے اس سے اثر فیول کیا ہے اور اس سے ان کے احب اس علیمت برروشنی پڑتی ہے لیکن بھی شعران کے جہاں الیہ بھی طبتے ہیں جن میں مقاتر متاثر ہونے کا بہان ہے ۔ یہ دوشعراسی کی فیت کے ترجمان ہیں ہے کرتی ہے۔ یہ دوشعراسی کی فیت کے ترجمان ہیں ہے کرتی ہے۔ یہ دوشعراسی کی فیت کے ترجمان ہیں سے

بھی اُنھوں نے اس موصوع برکے ہیں ، آن سے اس حقیقت کا اندا وہ بوجا تا بہے کا تبین محن کے اس مبیلوسے کتی ہیں ہے اورا منصول نے اس سے کبسا گہرا تا ترقبول کباہے۔ اسى كرے تا تركاي المين كراس وصورع كى نهانى بين أينوں نے بيلو بداكئے وي اوراس طرع ان يس بجه تي إليس بريدا موكمي بين بن بي حيا كي من ين الدار الم تا ترکا بیان ہے بوص کی حیا کے انھول بدائد اے۔ یہ ووشعراس صورت مال کو يورى طرح واسح كرية إلى مده معكمول سے حیا میکے ہے انداز تر دیکھو ب مالهوسول يكي ستم الد ترديم

بوبے حجاب نہ ہوگی نوجان جائے گی کہ راہ دیجی ہے اس نے حیا کے آنے کی یماں بوالہوسوں پرستم کینے اور نا ڈ دیکھانے کے ساتھ ساتھ است حیا ٹیکنے کی جو مو کینیج گئی ہے و درہے حجاب مزہونے کے ساتھ جان کے جانے اوراس کے حبا کی وا و مجين كاجوخيال بين كياكيا هيد أن بن حياك فن كوا ورأس كم كبرية الركونيا و

حيثيت واللي

أزْ دوغول مِن وَسننومنا في كي عُن كى تعربيت تغريبًا بردوريس كي تمي بيد -مومی کی غول میں بھی وسن عناتی کا ذکر مناہے لیکن وہ صرف اس کے ظاہری اور فارجی ببلودُن ہی کواپنے چین نظر نہیں رکھتے، اس کے حیاتی اورمحسوساتی میلووں کا بال کھی كيتيان ان اشعارے اس صورين عالى كى وضاحت بدوتى - -ركيس بين خون سرست وه إلحداق كل سبه جس التعييل وه وست منافى تام شب

تمنة ووال لكافي مندى يان ول ين ملى كار اتش مومن منى يجيل شعرين ومستاعنا في سكة خاص النب بالخديس ريبن سكه الرات كي جوم فيري كى ب اوردوس شعوص مبندى ك النست ول ين أل لكن كا يونقش كمينيات ال يه إن ما ن ظا مريج كم ال ين وس سه زيا وه أس كما فركز في كيا كيا سير

TTP

ادریرکاس کی زعیست حسیاتی اور محدوراتی ہے۔

ہوتن کی عزل ہیں سے ساتھ ملتا ہے۔ یہ بہلو وراس مختلف مبلو وکل کے من کا برای اس حسیاتی رنگ دا ہوں کے مناف مطابر ہیں اس حسیاتی رنگ دا ہوں کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ بہلو وراس کی س کے مختلف مطابر ہیں جی برای کی رنظ پر تی ہوا ہو ہوں اس سے مثاثر ہونے این کمیکن اس کے بہال مجبوعی طور پر بھی تھی کا بہان موجو وہے۔ اس بہان سے یہ واضح ہمتا ہے کہ ان کے سامنے ایک طور پر بھی تھی کا بہان موجو وہے۔ اس بہان سے یہ واضح ہمتا ہے کہ ان کے سامنے ایک گوٹ سے ایک مناف کے سامنے ایک اور ایک مناف کے ساتھ کی جموعی کے میں اور ایک اور ایک مناف کی تعدومیات کا انہاں کی خصوصیات کا کہنے تا اور ایک مناف کی خصوصیات کا کرنے ایک مناف کا کہنے تا ہوگئی ہوتی ہے تا ہا ہے۔ یہ مناف کی خصوصیات کا کہنے تا ہا ہے۔ یہ مناف کی ترجمان ہیں سے بو وافقت کی میں جب کے اس کے ترجمان ہیں سے تا اس کے ترجمان ہیں سے تا اس کا تحدید کی تعدومی کے ترجمان ہیں سے تا اس کا تعدید کی تعدومی کے تعدومی کے ترجمان ہیں سے تا اس کا تعدید کے تعدومی کے تعدومی کی تعدومی کا تعدومی کے تعدومی کی تعدومی کا تعدومی کا تعدومی کی تعدومی کی تعدومی کی تعدومی کا تعدومی کی تعدومی کی تعدومی کی تعدومی کی تعدومی کا تعدومی کی تعد

اُن سے بری دش کرند دیکھے کوئی مجسکومیری شرم نے ایمواکیا

شعلهٔ دل کونان ابش ہے اینا علوه ذرا د کھا جانا

ا نیرب قراری ناکام آفسدی سے کام آن سے شوخ شائل کوتھامنا دیجے ہے ہوئ اپنے قرمرکا فی کوتھامنا دیکھے ہے جان اپنے قرمرکا فی کوتھامنا

مِلْوَلْ سَكَ مِسْلَةُ وَرْسِ بِرَكِرادِيا أس سُوحْ بِي الله بروه المعاديا

بڑی کھٹے دیں انگاروں بنے واق میں بڑی حوری تھا رائعن عالم سوز کس کس کوجا اسب

## دل كاكياحال كرية بحيفة يركن أن عليه الأياة كينه ياريس سياب منيس

ان تگینیوں کے مجھرمٹ ہیں تو تن کا روادشون کی مختلف منزلیس طے کرتے ہیں۔
اس عالم ہیں خوداً ن پرا بک سرخوشی کی سی کیفیت جہا جا تی ہے اولا ترامنزل پر پہنچ خارجی تن کے کہائے کہ اس کے ناز وا نداز انھیں زیا دہیں نظرانے نگنے ہیں جہانچہ وہ ناز وا نداز انھیس کی تھے ہیں جہانچہ وہ ناز وا نداز انگے من کی تصویر کرنے ہیں جہانچہ وہ ناز وا نداز انگے من کی تصویر کرنے ہیں کرتے ہیں جمون کے ایسے اشعاد انھیس کی تصویر کرنے کی دائل کی دائل کے معاملات سب کی تفصیل سامنے آتی ہے۔ یہ انشعار انھیس کی والی کی کھیسی کرتے ہیں ہی کہا دوراس سے معاملات سب کی تفصیل سامنے آتی ہے۔ یہ انشعار انھیس کی بہلوؤں کی عرامی کرتے ہیں ہے۔

علا فی تریے ایں ہے۔ 'اس دہن کوغنجہ گُل کیا کہوں ۔ ڈُریکے ہے مُسکلانا جھوڑوے

كبول ب رناك در در بركلكُون النكسين كا كس لئة بلغ لكى زكس با رى آب كى

یماں ہے جاک گریباں ندواں بھی ہے سے تبائے شوخ شاکل کے مکوسے مکولے ہیں

بھوے جاہے میں سانے ہی بنیں وسل شون عجست بیرابن میں ہم

روز کا بھا ڑا خرجان پرتہنا دسے گا من کوشونی آ دائش <mark>دِل ہے برگماں اپنا</mark>

## نیندیں بارب دویا کس کے منسے ہے گیا ہے زیس سے روشنی افلاک قرافثان نلک

مرشمنی دیجیوک االفنت نه آجائے کہیں کے لیا اس نے دویر مال میراد کیھرکہ موقع کی غربوں میں اس نے بدا ندازہ موقا میراد کیھرکہ موقع کی غربوں میں اس نے بدا ندازہ موقا ہے کہ موق کی غربوں اوران سے بدا ندازہ موقا ہے کہ موق مدون میں سے دلچیجی لینتے ہیں بلکہ س کی مزاج دائی کا شعور کھے ہیں ۔ اس شعور کا افلا دا تھوں نے بڑے لطبعت ہیرائے ایس کیا ہے ، اوراس صور رہنے حال نے اس شعار ہیں بھی سطا فست اور تیجینی پرداکروی ہے۔

یہ و میں کے وہ بہلوایں جن کا مومن نے مشاہرہ کیا ہے، جوان کے حواس پراٹرانداز ہدئے ہیں اور وق سے انھوں نے لذہت جال کی ہے نیکن ان کے علا وہ ان کی غرال میں خسن كيعض اليدميلوهي بيرجن كود تت في تلهول سفا وعبل كرياسي كين كاحبين يادين دل مين بانى روگني بين \_\_ يديادين به ذائت خود يجي بست بين بوني بين اور مهرجب ان یا دول کی مبنیاد تحسن بوتوان بن مجدزیاده بی تطبیت اوردل آویز کیفیت بسیابوجاتی ہے۔ مومن فے ال یا دول کے تن ان کی لطا فندا وردل آویزی کوشترت کے ساتھ محسوس کیا ہے۔ اسی ملے اُن کی ترجانی کا بیلوان کی غرال میں اتنا نمایا سے-ان یا دول سے دلیسی لینے کا سبب یہ ہے کہ موتن بڑس کے مختلف ببلوسر خشی بن کر چھائے رہے ایں۔ ہی وجہدے کہ جب و تست نے اُن بہلووں کو محصول سے احجل کردیا ہے نوائھوں نے دليس يا دول كى صورت افنياركرلى سد ميمن فعن كى إن سين يا دول كى ترجانى میں بڑے میں کوبداکیا ہے۔ اس کاسیب بہت کہ یہ یا وہی اُن کے ول میں داغ نہیں بني ہيں برخطات اس كے ان يا دول نے تيبنى اور لطافت كوبا قى ركھاہے كبير كميں لمكے سے در د کی کیفیبت ان یا دول کی نزیما نی بیس صرور بیدا به وجاتی ہے ، اوراس کی وجالیا فی زندگی كى تىدىي اوراس تبديلى كے تيج يس بريدا بونے والى محروى كا احساس بدلكين وليے مجوعى طور بر توق کے بہال صن کی یا دوں کومیش کرنے ہیں ایک نشاطیہ میلان کا دساس بقالیہ ~ اورایک رئین اور برکارسی نصا نظراً نی سے۔ بے جند اضعار مومن کی غزل کے اس سے اوکو بین کرنے ہیں ہے بھر بیرین کے بولے بین کوٹے بڑنگ گل برین کی یاد

مريون كان موا ما دن كه إدا الب ره روكر ده نيرام كلانا كجه تحصير وسي كدكدكر

كيوكرنها دي اوي دات عاكم وجب كادهيان المج المري المريك نيم خواب مين الركس نيم إزيس

بعردل بدواغ مطلع خورشيد كميركم النس كريا وجلوة بالائ بام ب

اوریهان کا دری اور جریای کے سردی کا بیست شاعریں اور انکھول نے حقیقت یہ ہے کہ توہن بنیا دی طور یہ ایک شخص پرست شاعریں اور انکھول نے ابنی غربل میں اس سے کہ توہن بہر سی کے ان گذشہ دوپ بیش کئے ہیں لیکن اس سے لیس اس سے معمول نے صرف خارجی ہولوی کو بیش کا بیس کے خارجی ہولوی کو بیش نظر نہیں دکھا ہے۔ وہ محسن میں گم ہوگئے ہیں اور خو تحسن کو اپنے اندر راس طرح کم کرلیا ہے کہ وہ ایک دو سرے سے میں گم ہوگئے ہیں اور خو تحسن کو اپنے اندر راس طرح کم کرلیا ہے کہ وہ ایک دو سرے سے الگ نہیں معلوم ہوتے ہیں لئے اُن سے بہاں صروم بھن کے مشا جرے ہی کا بہلونا یاں۔

ئیں ہذا ہ اس کے محدوسات کا بہلو بھی کا یاں ہوتا ہے۔ اور ووس کی تصویر تی کے مالۃ
اصاسِ من کی مُصوری بھی کرنے ہیں ۔ توہن نے مُن کے ان بہلو دُن کو دیکھا اور ہوں کیا ۔
اصاسِ من کی مُصوری بھی کرنے ہیں کہ ان کا نقش کھی مُتا نہیں۔ اُس پر بب
اصاس طاری دہا ہے اور وہ اسی احساس کے مختلف بہلو دُن کو مختلف ذا ویوں سے اپنی غرب میں بیٹو نے اُن کے بہاں ایک اہم مُرجیاں کی صورت اختیار کرلی ہے۔ یہ دیجی ان بہت اہمیت ایمیت دکھتا ہے کیونکہ اس کی بدولت موسی کی غرب اختیار کرلی ہے۔ یہ دیجی ان بہت اہمیت ایمیت دکھتا ہے کیونکہ اس کی بدولت موسی کی غرب کی بروکت موسی کی خرب بیک میں اور اس طرح ووسی کی خرب بیک میں اور اس طرح ووسی کی خرب انہوا ہے اور اس طرح ووسی کی موسی کی میں اور اس طرح ووسی کی میں اور اس اور اس طرح ووسی کی میں اور اس اور اس کا کہت ہے۔

(17) اس تحسن ا ورص بيرتى كے سابھ ما تھ مومن كى غول بي محبوب كالمى ايك افتح تقتو مٹاہے، اور آن کی غول کے بیٹیز معنایین ہی محبوب کے نصوری سے پرا ہونے ہیں۔ وبسے مومن کے بہال محبوب کا موضوع بہ واست خو دھی اجمیت رکھتاہے۔ اسی لئے وہ اس کی ایک واضح تصویر بیش کمنے ہیں۔ اوران کے بہاں اس کے کردا را ورسیرن کے مختلف يبلؤول بربعر بورروشنى برنى بوئى نظراتى بيمين كيجن كحبن مختلف ببلوول كابيال مون نے کیا سے ، آن کا تعلق می ورخبفنت مجبوب بی کی ذاست ا ورخصبتت سے ہے تھے ن اُن کے یہاں بجبوب ہے ا ورمحبوبی سے ۔ ان دونوں کوایک دومرے سے میراہنیں کیا ماسکتا ا در موتمن نے بقیناً اپنی غول ہیں ان ووٹول کوایک جان ووقالب بناکریٹیش کیاہے۔ آن کھے . بما *نجن کے چیخت*لعت روسی طنے ہیں ، اُن یں اُن کے مجبوب کی تعسویرصا صن لظرآ تی ہے۔ ليكن الخول في صرف أى معتك ابين آب كرمحدود سي كياسي، الني غرال بيم عبوب كى شخصیت کے داغلی پہلوؤں کی طرف بھی برنت واضح انٹارے کئے ہیں ا ودان انٹا روں سے مجوب کے طورط لیقول، ما واست واطوا زانعکار وخیالات ا ورحقا نروتی ہات کانجی ہوری طح ا ندا زہ ہوتاہے محبوب کی شخصیست جن حالات کو پرباکرتی ہے اورماحول پران حالات کے جوا تُدات ہوتے ہیں اُن کی تفعیل مجی موس کی غزل میں نظراً تی ہے۔غوض یہ کہوس کی غزل کا ایک ایم موهنوع محبوب ا وراً س کی شخصبت ۱ در کرد ا دیسے مختلف بہد لوؤل کی تصویمتنی ہے۔

| 9                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| عِالَ پرف سے بین خربین توالے پردہ بی ایک بین کیا کہ بھی جاک گریابی ہوں گے |
| برده بر جادن یک بارتم آ بیشے ہے ناب نظرکس کوکبوں علوہ گری آئی             |
| برائے کی کچھ مدہبی ہے بر دہ نشیس کھٹل کے ال بس مذجیبا ناچھوڑ دے           |
| چلون کے برے مجھ کوزیں برگرا دیا اس شوخ بے جاب نے بر رو اُتھا دیا          |
| اب بيصورت ب كاك پردائيں! بخصت احباب بھياتے ہيں تھے                        |
| غروں سے بودہ پردہ تین کیوں نے جاب دم بائے ہے افرمرے بردہ اُکھاگئے         |
| کس و تن کیام دیکر پشم کامشکوه اے پرده نتیں بم تھے رسواز کریں گے           |
| يابرده أعظا ورمذ كهلا شوق منساني ابجهت ترجيعيتا منين اليردونيس            |
| بردہ میں محصن میں بردہ دری نہو کہیں موتی ہیں ہے جابیاں جانی نہفتہ رازمیں  |
| ابل ما تم ابنے رؤیں کس طرح من دھاک کر میقے مرتے پاس اس بردوشیں کا تھا ہیں |
| بس كه برده ثين برمَرت بين موت ستات بي ميابين                              |
| اے ہدونٹیں بمجب کرتجھ سے میردل بی یوں بی جھیائیں گے ہم                    |

یا النی مجد کوس بر دونشیس کاغسسم لگا سینے بیں اندری اندر کچد گھلاما اے دل

جونقاب المحي مرى أبحقول به برده پركسا بجمد شروجها عالم أس برده بي كريدكر

لي بردنش مبلون الماسي كرنجل جلية كتابول بس موزغم بنيال كاشكايت ان اشعارے موتن مے مجدوب بروائیں کی شخصبت سے فتلف بہلووں برروسی بڑتی ہے ا درأس كے ماحول كا بورانقشرما منے "ناہے سى جوب يرودشيں مونے كے إ وجودا بينا جلوہ دکھا تاہے۔ اوگ اس جلوے سے متا ٹر ہوتے ہیں ۔ بہان تک کہ اپنے گریا اوں کہ ماک کرنے کا کا روبارٹروع کرینے ہیں۔ وولیں جلون سے پروہ بٹھتا ہے اس لئے کہ اس کی مبلوه قرى ادكوں كى نظاوں ميں كھيب جائے ليكن وه كھل كرينيں مليّا كيونك من جيميانا اس مزاج کالازی جزید اوراس منه جیرانے اورکھل کے ناملے بیں ایک انداز دلبری اور طرزول دبانی بھی ہے ۔ لوگ اس کی اسی ا دا پرول دے دیتے ہیں کی بھی ایسا بوزا ضرور سيے كہ دہ اپنے درخ سے بروہ أكٹھا و بناہدے ا ورہے حجاب ہوكرمائنے آجا آ اے رہدہ حجابی كمحى خيروں كے سامنے كى بوتى ب كردہ كھى اس كى كفل ميں بارياب بيں - عاشق صادق كأس كى يه إن يسندنين ، اورود أس كاس اخلاز بركر مطاع اليوكر مجوب كى ياسدارى کا خیال اس کوبهت عزیزہے۔ وہ اس برجان فداکرتا ہے۔ ندرہی اندراس کے غم میں گھاڑا ہے۔ اوراس کی محفل میں بار باب ہونے کے باوجود یا سکتے اوراندری اندر کھلنے والی کیفیت اس سے بہاں باتی دیتی ہے۔ غرض اس طرح اس مجبوب بردونیں کے التعول عاشق كى واخلى ا ورفارجى زندگى يس فاعي بنكاس برا موت دي -مرين كى غرالين الخين منكامول كى تغبيرين ان غرالول مين مجوك برائشين بويفا ومنتعل طور برريف كريجي رسيفكم بالجوديه فاصال نظرة اسبعا ومكاف إذنوق كُولِي الرصافين اس كى مبنى براكام كرنى مونى دكها فى ديتى بد بموس في اين غزاول یں بھاں ان معاطات کی نرجانی کی اہے وہاں خاصا ڈراائی رنگ وہ ہنگ ہیا ہو*۔* 

نجيب کانخفيت البيد مواقع برايک با قا عده کردا دکی صورت پي اُ بحرتی ہے۔ اس سليد بين مورت پي اُ بحرق ہے۔ اس سليد بين مورق نے اس کے ناز دا ندازا درعنوه وا واکے تنافت بيلووں کی تصویری بڑسے مصوّدان انداز پي بين کی بيں ۔ اور ما نئه ہی اُن کے درِّ علی کوجی بوری طرح واضح کيسا ہے ۔ یہ وزِعمل روایتی ہمیں ہے۔ اس بی ایک شیعا مصال اورنے جذباتی تخربات کی جعلياں انظار کی بیوب اور مجمعت کرنے والے ووٹوں کے نئے احساسات اور سنے جذباتی مخربات کی جات ہیں ہے مدر بات بی ایک انتخار کی جات ہیں ہے مدر بات میں ایک سنوخی فاتل کے میں قربان ہمیں سے کہتے درجے مدب برگیا وہ گیا

کرنی وان آزاس به کبا نفسوبرکا ما لم روا برگونی چیرند کا بنظ دیکه کردن جاشے تھا ناز وشوخی د کمینا دائت نظستم وم ب وم مسیمی جهرسے وه عذرجفاکرتا نخاا ورشیائے نخا

اک تگادِ مَرَمَری وہِانہ ہم کوکٹی کروش جیم ہی دوسا مرجکا لہ تھا

كياتم نة فتل جرال اكفريس كسى في نه وكيها تا شان وكيها

مح بنامستم في الطاف كب بوا ومم أل كومير عال به كم الفنب بوا

كالكيجة ول يوفي فطرع برجماتهائ يد قدس بحتنا تهاك وورام نرجوكا

دیکیمضطرکیول دیھے وشنای سیارے دو کیکھتما شائی منیں

اعجسا زسے زیادہ ہے بھار کے نا زکا میں بھیب وہ کریسی ہیں بوئب سے بیاں دم و موجن نے ان اشعاریں صرف عمبوب کی شوخی ، اس کے نظام اس کے نا زوا نواز ہی کا نقشہ انس کھینجا ہے۔ ان سب کے بیٹے ہیں جو صورت حال بیدا ہوتی ہے اُس کی نصویری کھی کی ہے۔ اسی لئے اُن کے بیان ہیں زیا وہ گرائی اورس کے عنا عرب را ہوجاتے ہیں اور مجبوب کے ظاہری من کے میان ہیں نیا وہ گرائی اورس کے عنا عرب را ہوجاتے ہیں اور مجبوب کے ظاہری من کے ساتھ ساتھ اُس کی شخصیت اورش کو ایک ہیں بن جاتا مختلف بہلوسا منے آجاتے ہیں۔ اسی لئے ان ہیں سے ہرشوکسی ڈواے کا ایک ہین بن جاتا مجبوب کا کوار نہ صرت ہنتا اول اُنٹو فیاں کرتا ، وسند نہمیز اور میں اور اس کو را اور کرتا ہوان خوا ہو اے بلکہ لوگ بھی اس برقربان ہوتے ، جرت کے بتلے بنے ہواں اور وہیا تکی اختار کرتے ہوئے وکھائی ویتے ہیں اور اس طرح اُس کے ظاہری من کے بیان میں مجبوب اور کیست کرنے والا میں مجبوب اور کیست کرنے والا میں مجبوب اور کیست کرنے والا ووں برابر کے نثر کیک نظراتے ہیں۔

اس محبوب میں بڑی کر نمگی کا احماس ہوتا ہے۔ اُس کی شخفیت ہیں بڑی جولائی نفطرا تی ہے۔ وہ صرف ظلم وسیتم اور بوروجغاہی بنیں کڑا۔ زندگی سے لطف اندوز ہونا کہ بھی جا نتاہے۔ بزر بھی اس کے مزارج کی اہم خصوصیت ہے۔ وہ ایک لطیف احماسِ مزائ بھی جا نتاہے۔ بزر کھی اس کے مزارج کی اہم خصوصیت ہے۔ وہ ایک لطیف احماسِ مزائ بھی رکھتا ہے اور اُس کے مزارج کی اہم خصوصیت ہے۔ وہ ایک لطیف احما ہوت ہیں افطرا تی ہیں جواس کو پیش آتے ہیں مثل مجسد کرنے والاجب اُس سے انہ اور اُس کو بیش کرنا ہوئی کرنا ہے اور اُس کو بیش آتے ہیں مثل مجسد کرنے والاجب اُس سے انہ اور جا ہے کہ ہے کہ ہے اور اُس کر بیا را ور عہدف ہے۔ ہوئی نے اس خیال کی ترجانی اس طرح کی ہے ہے سب کچھولائ اس طرح کی ہے ہے۔ موثن سے اس خیال کی ترجانی اس طرح کی ہے ہے۔ موثن سے اس خیال کی ترجانی اس طرح کی ہے ہے۔

اظهارِ شوق شكوه الرأس سے تحاجب العنی كما كه مَرت بين تم بركس عبث

بہاں مجبوب کے جواب میں بخیدگی نہیں ہے بلکہ ایک لطبعت سا مزاح ہے جس سے
اس کے مزاج کی شوخی اور طبیعت کی بزلہ بنی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور
شعریں مومن نے اس مضمون کویش کیا ہے کہ جب مجبت کہنے طالا دونے رونے تھک کرسوجا ا ہے لؤ مجبوب اس پرطعن کرتا ہے اور خواب میں آ کے یہ کہنا ہے کہ وہ اس سے بغیر سودیا ہو سوجا وں رونے دونے آکیا ہنس کے طعن سے کننا ہے سوئے ہوم سے بن آ کے خواب میں س ظاہرہے کو اسے اس کا مقصد صرف ٹنکوہ وٹرکا بہت ہی ہنیں ہے۔ وہ توجمت کرنے والے کا مُواْق اُ وَاْ اَسْہِ اوراً س کی تساہلی اور تن اسانی برطنز کرتا ہے۔ اس طنزیں اس کی شوخی اور برگزی ہے خیاب برلظ آتی ہے ۔۔ ایک اور شعریں جمب مجتت کرنے والا مجبوب کے ساخت آزار غیر کا شکوہ کرتا ہے تو وہ اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا ۔ موت اس کے مماضت آزار غیر کا شکوہ کرتا ہے جوت اس کی تصویراس طرح کھنچتے ہیں سے صرف آس کے مناہد وہ کہ اللہ اللہ میں سے مشاہد وہ کہ اللہ اللہ میں سے سنگوہ آ زاغیر سرکا جو کروں منس کے کہتا ہے وہ کہ اللہ افسوس کے موت اس کی تصویراس طرح کھنچتے ہیں سے سنگوہ آ زاغیر سرکا جو کروں ہمنس کے کہتا ہے وہ کہ اللہ افسوس مال خور اللہ کی میں ہوا ہے بلکہ مجست کرنے والے کی بہال مجبوب کی طرف سے افوس اور صدے کا اظہار نہیں ہوا ہے بلکہ مجست کرنے والے کی صافت زار برطنز کہا گیا ہے۔ اور اس طنز کی بنیا وجبوب سے مزاج کی وہ شوخی اور فرکہ تی مذابی بنا ویا ہے۔

یہ توخی اظہا بِشوق اور شکوہ آ ڈارغبر کی با ہیں ہیں، اور آن جی شوخی اور طفر نے مہلو
کا پریدا ہونا ایسا کچھ بجد ہی منیں لیکن ایک جگہ کو موتن نے موست کا ڈکر کیا ہے لیکن اس موقع
پر بھی مجبوب کوشوخی اور مزاح سے مجھ پورود کھا باہے ۔ خیال یہ ہے کہ مجبوب عاشق کی موت
کی خیر منعتا ہے لیکن بجائے اظہارا فسوس کرنے کے آٹا اُس پراطینان کا سانس لبتا ہے ۔ کیمیو نکھ خیر منعتا ہے ۔ کیمیو نکھ خیر نکھ ہنیں بھا ٹا تھا ہے
عاشق کی ذات تو اُس کے لئے ایک سکر بنی ہوئی تھی اور وہ اس کو ایک آ تکھ ہنیں بھا ٹا تھا ہے
سن کے میری مُرگ بوسے مُرگیا ایجس ابوا کیا بُرالگنا نھاجی وم ساحنے آجائے تھا
یہاں بھی میرت نے مجبوب کے بیان میں شوخی اور مزاح کے مہلو کو نا یاں کیا ہے ۔ لیجے سے
اطمینان کی کیفیت صر ڈرکی ہے ہیاں میں شوخی اور مزاح کے مہلو کو نا یاں کیا ہے ۔ لیجے سے
اطمینان کی کیفیت صر ڈرکی ہے ہیں اس کی تنہ میں عاشق کی بجید پھر ہے شخصیت سے جھٹکا وا
مامینان کی کیفیت صر ڈرکی ہے اور اس کے اظہار میں مزاح کا رنگ ہے ۔

غرض موتن کامجوب کھی نجلاہ ہیں میضنا اس بل کے دو ہلاکا افراس کے معنی میں بڑا ہے۔ وہ بلاکا منوخ ہے اس میں بڑا ہے۔ اسی لئے منوخ ہے اس میں بڑا ہے۔ اسی لئے منوخ ہے اس میں بڑا ہے۔ اسی لئے جمال بھی اُس کی حرکا مد وسکنا ہے کا بیان ہوتا ہے وہاں بڑی ہی ڈیکن ا ورجُدکا رسی فیضا بہرا ہوتی ہے ۔ موتن نے مجبوب کے بیان میں ورد وکرب ا ورجمزن ویاس کے بیلوؤں کو بہرا ہوتی ہے بیلوؤں کی خاباں بنیں کیا ہے۔ برخلا من اس کے ایسے معاملات ا ورحالات ووا قعات کی ترجمانی خاباں بنیں کیا ہے۔ برخلا من اس کے ایسے معاملات ا ورحالات ووا قعات کی ترجمانی

ک ہے جن کی بنیا دیکھنگی اورشا دابل سبے۔

اُدود غزل کی روایت یم محبوب کے لاش برائے کامنمون بہت عام ہے موہ آن کی غزل ہے کامنمون بہت عام ہے موہ آن کی غزل ہے کا اس موقع برہ کے لاش برائے کا ذکر اِ رہا رہ ان اے لیکن اس موقع برہی وہ اپنی منوخی سے باز نہیں آتا ۔ بلکہ بیکنا زیادہ سیجے ہے کہ اس کی شوخی ہی اُس کو محبت کرنے والے کی لاش برکھی کے لے آتی ہے برون کامشور شعرے ہے

ألى الله منطيخ كابها ما تدوكي المعامري فن بدوه دوگيا

یماں بھی اصل موصوع لائل پرآزائیں بلکہ ساتھ ہطینے کا بھائہ ہے جس کی وجہ سے محبوب لائل پر آتا ہے۔ ایک اور شعریں لائل پرآئے نے کہ بغیت اس طرح بیان کی ہے ہے اور شعریں لائل پرآئے نے کہ بغیت اس طرح بیان کی ہے ہے موت کے صدیقے کہ وہ بے پردہ آئے لائل پر جو نہ دیکھا تھا تھا تھا شاکھ مجرد کھے لادیا بھی محبوب کے بے پردہ جو کرآنے نے ایک لیسی کیفیت بدیدا کردی ہے جو بہ وات خودا پنا ایک میں کھتی ہے۔ عرض موتن کے بہماں لائل برآنے کا دواتی صفھون صرور ملتا ہے لیسک ایک میں موت کے موارم النا ہے لیسکن اس می موب کی تحقیدت پردر شوخی پرائی ہے اور اس کے کردا در کے لیعن ایم مہلوگوں کی اس سے مجبوب کی تحقیدت پردر شوخی پرائی ہے اور اس کے کردا در کے لیعن ایم مہلوگوں کی

د صفاحت ہوتی ہے۔ اسمجوب کے محفل آرا ہونے کا ذکر بھی مومن نے اپنی غزلوں ہیں یا رہا رکیا ہے۔ اور اس سے مجنبی زندگی کی پوری تعبو برسامنے آتی ہے مجبوب اس محفل اور کبس کا تبنیا دی کردِارہے۔ وہ محفلین سجاتا ہے مجلب کمنعقد کرتا ہے اوران محفلوں ہیں طرح طرح کے وافعت ظہور بنر ہم ہوتے ہیں ۔ ان واقعات سے مجی مجبوب کی شخصیت پرروشنی پڑتی ہے اور اُس کے کردار کے خدوخال بوری طرح واضح ہو کرما منے آتے ہیں۔ مومن نے ان النعار میں مجبوب کی محفلوں اور مجلسوں کے کمیسے دلجب بہلوؤں کو پیش کیا ہے ہے مرایک سے اُس برم بی شاہیج چتے تھے اُس مخا کھے جوکوئی مراہم نام کا تا

مجلس بین تانه دیکیوسکوس یاری طرن میجه بے مجکو دیجه کے اغیار کی طرن

یاں جو تداہے مہروش تفاجلوہ گشررات کو تجھط دہی تفی کیا ہوائی منے و برات کو

مجلس بيرت ذكرك تقريح أفطيق ببرنائ عتاق كاعزاز توديجه

مجدوب کے خیال کے ساتھ موہ کی غزلوں میں غیرکا ذکراکٹر آتا ہے۔ اور اس ذکر سے مجبوب کے خیال کے ساتھ موہ کی غزلوں میں غیرکا ذکر اللہ بس غیروں کی سے مجبوب کے کردار کی وضاحت ہوتی ہے۔ وہ مجبت کہنے والے کے مغالبے بیں غیروں کی طرف نبیتا زیادہ انتخاب کرتا ہے۔ فیروں کے ساتھ ہم مجبت ہونا اس کے مزاج میں ذال سے مجبت کرنے والا اُس کے مزاج کی اس خصوصیتت کو دیکھ کراندرہی اندرجاتا ہے اور

بالا خرد ننگ کی آگ اس کے بہاں مجواک اٹھنی ہے ہے زبس غیروں سے ہے وہ گرچ جبت مراج بنا ہے جی کیا دیکھ کو آگ وہ مجست کرنے والے سے لاسکتا ہے ،ا وربیالوائی اکٹر جاری رہتی ہے ،اس سے روٹھتا ہے تو منتا نہیں ،البتہ غیر سے جب روٹھتا ہے تو بہت جلد من جا تاہے ا وراس کا سبب یہ ہے کہ وہ مجست کرنے والے کی اہمیت کو محوس نہیں کرتا ا وراس کی محبت کو خاطریں نہیں لاتا ہے

رُوکھے بودوسے ہم سے منتے نہیں ہواکٹر غیروں سے جب اوسے ہواؤنے ہی مَن گئے ہو بھرخبر کے ساھنے اس مجبوب بہان کئن کی عجیب وغریب کیفیت اس عودس ِعال کو بھی پہراکر کی ہے ہے

بل بے عیّاری عدد کے آگے وہ بھال شکن وعدہ وصل آج بھركرتا تفاا ورشرائے تھا

یماں اس مدنک بڑھا ہوا نظرہ ناہے کہ وہ کسی کوخاطری سنیں لا تالیکن مثبت ہانفی اندازیں بہرصورت عافق سے اپنے لگا وُکا الجما رضرورکر ناہے۔ بلکہ بین اشعار نوان کی عزوں ہیں اس کی طرف با لواسطہ طور برانجما الالنفات بھی ہوناہے۔ عراف میں اس کی طرف با لواسطہ طور برانجما الالنفات بھی ہوناہے۔ یہ اشعار اس کا تربھا نی کرتے ہیں ہے یہ اشعار اس کا تربھا نی کرتے ہیں ہے موجفاستم کش و لطاف کب ہوا دم اس کو میرے حال بیہ آ باغضب ہوا

بوش كلق في المربعي ويوار كرايا بلط قرور منطبع تحل بين رم منها

میں اپنی جیٹم شوق کوالزام خاک دوں اس کی نگا و شرم سے کیا کھے میاں نہیں ان اشتحاری موجا کاستم کش اسلات بوش ان برخیا ہوش قلق کا اس کو دیوانہ بنا اورنگاہ شرم سے سے سب کچیو میاں موجانا اس بات کو دائع کرتا ہے کہ موس کا مجبوب عاشق کی طرف متنفت سے سب کچیو میاں موجانا اس بات کو دائع کرتا ہے کہ موس کا اظاربراہ دارست نہیں کرتا برخلاف اس کے اضاروں اورکنا بول میں اس کی وصناحت ہوتی ہے۔

ظاہرہ کہ مجبوب کے اس النفات کا جواب توعاش کو دینا ہی جا ہیئے۔ چنا نجے دہ جی مجبوب کی طرف ملتفت ہوتا ہے اورلینے جذب ویٹون کا انہا داس طرح کرتاہے کہ مس کی افغان دہت کو تھیں نہیں لگتی مجبوب کے حس سے متاخر ہونا ، اس کے ایک ایک ایک ایران سے انفرا دیت کو تھیں نہیں لگتی مجبوب کے حس سے متاخر ہونا ، اس کے ایک ایک ایک ایران سے مقاض کے مزاج کا مجز ہی جاتا ہے لطف ماص کرنا اور اس کی ایک ایک ایک اور برجان حیوط کنا عاشق کے مزاج کا مجز ہی جاتا ہے اور اس کی ایک ایک مرزوشی بن کرجیا جاتی ہے ۔ یہ اشعاراسی عالم مزوشی اور کا مختلی کرتے ہیں ہے کے مختلف مراحل کی عرکاسی کرتے ہیں ہے

بريند منطاب بي ين في كى دى تأبيى وبال نفافل بسياركم بوا

برکونی جرست کا بتلا دیکدکرین جائے تھا . محصت وہ عند دخاکتا لھا اور شرمائے تھا كونى دن قداس به كبانصويركا عالم رما نازوشوخى د كيمينا وقت نِطّ لم وم برزم

| نضا تُطعت جوكونى مراہم نا م بكلت                                          | برايك أى بزم ي شب دِ چِيت تعن ا                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| گروش چنیم پری روماحرینگاله تغا                                            | اک نگا و ترمتری دبوا پیچه کوکرگنی                                          |
| ول كرميول نے أس كى كليج بلاويا                                            | برق ٢٥ كو ويس نے كسامسكراديا                                               |
| كيول ابنے جى كونگنے ہیں کچھا بنی سے ہم                                    | كي دل كوي كيساكونى بيگار آستنا                                             |
| جوکونی را زدان بصرارازدان نبین                                            | ایس وه نیری بوش کرابی کرکیا کهون                                           |
| <br>چھنط دہی تھی کیا ہوائی مذکے اوپررات کو                                | یاں جو آداہ مروش تھا حبلوہ گستررات کو                                      |
| را نفرسوب <mark>ا ہے</mark> ہادے وہمن بردات کو                            | المستريخ كالمان بيم البرس كودماغ                                           |
| جوں سوزِ دل کہاہے تُم اَگ بن گئے ہو<br>تم اس فضا ہیں ثنا پرسوئے پن گئے ہو | ائے ہوجب برطونا کردل کی قبلن سکتے ہو<br>با رہب اربیں ہے کچھدا و معطب ربیزی |
| <br>بہاروضع نزے تمسکرایکے آنے کی                                          | نهافي يول مرغ بين كركيكي                                                   |
| : بنوخ دل ٔ دبا آجلئے ہے<br>ہتھوں سے نکاا جائے ہے                         | سامنے سے جب وہ<br>تھامنا ہوں پریہ دل                                       |
| يرلين تنك يَعنف كى كيول دهدم دهام ب                                       | جلون سے کس پری کا نظارہ میمانصیب                                           |

جفا سے تھک گئے آدھی ہجھا کہ تونے کس توقع پروفاکی موتی نے پہاں مجبوب کے ساتھ عاشق کے دھنے کی وطناحت کی ہداری دیشتے کی بنیاد صحبت مندی پراستوارہ کے ساتھ عاشق کے دونوں اس میں برا برکے نزری ہیں۔ صحبت مندی پراستوارہ کے بیونکہ مجبوب اور عاشق دونوں اس میں برا برکے نزری ہیں۔ اس کے حن اور عاشق کے حن نظر دونوں کا شباب نظر کا تاہے اور اس طرح اس دیشتے کے مختلف بیلوؤں کی ترجانی بیں وہ ڈیکینی پریدا ہوجاتی ہے جو کا دہ ار نشوق کی مجال ہے۔ شوق کی مجال ہے۔

غرض يه كرهوس في ايني غول مين مجوب كاليك واضح تصوريين كياب اوراس مجبوب كي خصيتيت أن كي غزار ليس بدري طرح جلوه كرنظرة في ب- اس كود يكه كريا ندازه ہوتا ہے کہ وہ خاصی بہلو دائتے صیت رکھتا ہے ۔ اس میں بلاکامن سے ،غصنب کی زلینی ہے بلكه يه كنا زياده مح يح يح كرسن كى تيينى ا وريينى كوسن وولول اس كى شخصيت بين نهايا ب نظرائے ہیں اس میں بڑی نرندگی کا اخباس بینائے، جولانی نظراتی ہے اوروہ خاصافعال د كها نى و يزايد - وه برونشيس صرور سيدلين أس بيس پرده بيني كي خصوصيا سنانيس بي و و تو مخلیں سچاتا اور کیس آرائباں کرتا ہے۔ ان مخلوں اور کیسوں میں اس کوطرے طرح کے تجربات ہونے ہیں، طرح طرح کے لوگوں سے سابغہ ہونا ہے ۔ وہ ان سب سے ملتاہے اور اس كے بنيج ميں كچھ السے عالات ووا قعات طهور بذير بون يوسے بيں جن بيں اس كي شخصيت نا با رجنبیت رکھتی ہے۔۔ان مالات وواقعامت سے اس محبوب کی شخصیبت پرروزی برطنى بد مومن نے اس مجدوب كوغير عمولى شخصيت كا مائل بنيں وكھا يا ہے۔ أس بين عام انسانوں کی می خصوصیات نمایاں ہیں ۔ وہجیبے غریب باتیں بنیں کرنا اُس کی حرکات و مكنات بهى بعيداز قياس منيس مؤيس اسى كي مجست كرف والاس سيمتوازن اندازيس انز قبول كرتاب-أن كنعلق اور رفيت كى فرعيت انسانى بوتى ب اورده دونول ايك دوسرے کے ہمت قریب نظراتے ہیں ۔اس طرح محبوب کی شخصیتن محبّت کرنے والے کی تخصيت كرما تفرشيرو فنكر وكركار وبارشوق كاس نظام كرجلاتى بعدانان كى مذباتی زندگی میں برسی انہیت رکھتاہے۔

موتن اسی کاروبارشون کے شاعریں اور انھوں نے ابنی غزل بیں ایسی کے ختلف بهلوك كمصوري كي هيداس بب بنبادي حيثيت نوجوب كرواركوه مل بيلي محبت كرف والاجى اس يس كجه كم المبيت منيس ركفنا \_\_\_ وه لوكار وبا يشوق كماس بررا نظام میں مجبوب سے بھی کچھ زیارہ بی فایاں نظرا تاہے۔ مومن فے ان دونوں کوایک دوسرے کے ساتھ لا زم وملزوم بناکر بیش کیا ہے۔ اسی کے اُن کی غزل میں مجوب اور مجست کرنے والے سے درمیان ایک اگر پر دبط نظام اسے اوروہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح عابسة معادم برتة بين كرأن ك ورميان خطابين كهيناجا سكنا مجست كرف والانجبوب كے ماتھا يك يستنے يں سلك ہے - اس يستنے كى أس كے نفديك بڑى ايمين ہے - وہ اس فيح ے لذت عال كرنا ہے ، تطعت الدوز ہونا ہے اور اپنے لئے ستریں ہم بنجا تا ہے ۔ ان سب إقول كانتجرية بمثاب كمجست كرف والے كرداريس ايك صحت مندى نظراتى ہے - وه زنرگی سے منہ نہیں موڑ تا۔ حالات سے بیزار نہیں ہوتا۔ برخلات اس کے اُن برقا بو بلنے محادی ہونے اورانعیں اپنی گرفت یں لے لینے کے لئے سرگرم کارد بتا ہے۔ نازمین کی پرستش اس کی ز مركى بس نا إلى حينيت كفنى بيلين ووبيس ك اينة بكومحدود بنبس كرنا - نيازعشق کے اظہاریس بھی پیش بیش رہتا ہے اور اس طرح اس کی حرکا سند وسکنا سے شق کی مثالی واردات ا كيفيات كاروب اختياد كرليتي بي مومن في اين غرول بس جهال عاض كررد ركوبيش كيا ہے دیاں میں کی زندگی کے تعیس میلود س کی ترجمانی نظراتی ہے۔

عاشق بھی مرین کے بہاں ایک نعال مخلوق ہے۔ وہ بھی زندگ سے بھو اربیہ ہے۔ اور بھی زندگ سے بھو اربیہ ہے۔ وہ جذب وہ و جذب وہ وہ میں کا رہا ہے۔ اس کی شخصیت ہیں با مالی کا خائے ہیں بھری بول ہے۔ وہ جذب وہ وہ بھی کا روبا رہنو ق کے نظام میں برابر کا خرک نظار اللہ کا خائے ہیں ہوتا ہے۔ وہ جذبہ مشتق کی ہمیت سے واقعت ہے اور زندگی کوعشق اور شق کو زندگی ہجھتا ہے۔ اس کے دوج بندیاں راوس اس کے ندم وگھ کا تے نہیں۔ وہ نامک کرمنیں بیٹے تا ہے۔ یہ اس کے ندم وگھ کا تے نہیں۔ وہ نامک کرمنیں بیٹے تا ہے۔ یہ کا اس کے دم برابرا کے کی طرف برابطے دہتے ہیں۔ ماستے کی وشوالیاں دم بیں دم باتی رہنا ہے اس کے قدم برابرا کے کی طرف برابطے دہتے ہیں۔ ماستے کی وشوالیاں

ا اس کی را ہوں میں حال منبیں ہولیں، اور وہ برابراینی منزل کی طرت بڑھتا جاتا ہے۔ بظاہر اس کے بہال مجوعی طور بریریشال حالی صرور نظراتی ہے لیکن اس سے یا وجود و و زندگی کولسر كنايابنا ہے۔ زندگى كوبسركرنے كى فوائش أس كے دل ميں ايك شمع كى طرح فروزال دنتى ہے ۔ دہ زندگی سے بیزار نبیں ہزنا اس کی مسرقوں سے سینے کو معرلینا جا بناہے بھی وج ب كرحسول لذرت كاخيال ا وركطف اندوزى كا احساس كم يكي اس كى بكا مول سے احيل منیں موال وہ مجبوب کو دیکھنے، اس کے من سے تطعت اندوز ہونے اوراس کی وات میں م الم الله الله المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الم المحمد الم اس کی کوشش برابرجاری ویتی ہے۔ یہ اور ہات ہے کدان کوششوں ہی کھی اس کو نا کامی ہم تی ہے بامجوب سے قریب ہوجائے کے با وجود وواینے آپ کرمطمئن نہیں یا تا۔ كيونكياس كي خواشيس ، أرزوكيس ا ورتمنائين أس طرح تميل سعيمكنا رينيس جويب جراح و و عا بناب جنائج اس منزل براسي كأس ميل بيل مي مومي كارساس بدار وز دہ اینے آب کو لیس اور برایشاں حال محوس کرا ہے ۔ لیکن اس سے با وجود برحققت ہے كه ده مجوب سے قربت علل كركے اس سے تطعت اندوز بونے كاخيال بنيں جيواتا اور اس کی وجُراس کی رندی ا درشا پربازی ہے ۔

یہ رندی اور شاہر بازی عشق وعشقی کی شکل اختیار کرے اس کو دیداریا دیرا کہا تی ہے دہ اس کے صن برجان چھو کی ہے۔ اس کے جلوے اسے یا دائے ہیں اس کے لب مے گوں کی شراب اس کو برشار کردیتی ہے۔ وہ اس کے خیال میں صن رہتا ہے۔ انہوں نیم خواب اور نرگس نیم بازیس اس کو آدھی آدھی رات گزرجاتی ہے اور وہ انھیں کے خیال میں گم کرہنا ہے اور کر اس کو آدھی آت ور دہ اس کی اس اوا پرجان پنجا ورکرتا ہے میون کی غزلیں ماشتی کی اس کی مسل اوا پرجان پنجا ورکرتا ہے میون کی غزلیں ماشتی کی اس کی مست ہوں میں منب ماہتا ہیں کی خیال ہیں کہ کہا تجاوے یا دائے کہ اپنی خب بہنیں سے بادہ مست ہوں میں منب ماہتا ہیں

تفامحدرخ ياريس كيا المين دكيول معلوم ب يارومج جوزگ مراب

کیو کررا وی آدی ران جاکے ووس کا دھیان ہو ۔ آ ہوئے نیم خواب میں نرگس نیم بازمیں

ر کیول کرس تواجاؤں کہ یا دا تا ہے دہ دہ کہ دہ نیرائمسکانا کھے جھے ہو تول میں کہ کہ کہ کہ کہ ان اشعارے صاف ظا ہرہے کہ عاشق محبوب کے من اوراس کی اواؤں سے گرا ہاتہ فیول کرتا ہے مجبوب کی تفصیت سے برہبلواس کی انش شوق کو کھڑکا تے ہیں ،اوردہ اس کو و کھے کرہے جب برہبلواس کی انش شوق کو کھڑکا تے ہیں ،اوردہ اس کو و کھے کرہے جب میں ہوجا ہا ہے ،اس کے دل ہیں ایک جمیب می کیفیت ہیں اس کوا بنا ہوت تک با تی میں دہ تا ہوا نظر آن اے نواضطراب شوق میں اس کوا بنا ہوت تک با تی میں دہ تا ہوت کواس طرح میش کیا ہے ہے میں سامنے سے جب وہ شوخ ول مرا آنا جائے ہے

تضامتنا ہوں بربددل انفول سے کا جائے ہے

براک سرخوشی کی سے کہ اس مائٹ کا دوبار شوشی کی سی کیفیت طاری کردیتا ہے۔
اس عالم سرخوشی ہیں عاشق کا دوبار شوق کی مختلف منز لیس طے کرتا ہے بحبوب کی تحقیق اس کی اکھوں کے سامنے رنگین برنے سے ڈال دیتی ہے ۔۔ اور دہ ساری کا کنات ہیں تکینیوں کو بھا کر کھوا ہوا دکھتا ہے بحبوب کی وات کے سائھ عاش کی والمانہ وابنگی ان رکھنیوں کو بھا کرتی ہے ۔ بات یہ ہے کہ اس عاشق کی مجت یک طرفہ نہیں ہوتی ۔ اس کا محبوب بھی اس محبت ہیں برابر کو سے ایک سطح پرتعاق کا کم کرتا ہے اور ہر عالم میں برابری نبھا تا ہے ۔ بہاں تک کو مجبوب سے ایک سطح پرتعاق کا کم کرتا ہے اور ہر عالم میں برابری نبھا تا ہے ۔ بہاں تک کو مجبوب کی طرف سے ایک سطح پرتعاق کا کم کرتا ہے اور ہر عالم میں برابری نبھا تا ہے ۔ بہاں تک کہ مجبوب کی طرف سے اگر لطف کم ہوجائے تو اُسی نسبت اُس کے بیاری بھی کمی واقع ہوجا تی ہوجا تی سے معشوق سے بھی بہم نے نبھائی برابری ۔ واں کھف کم ہوائے بہاں تک کہ مجبوب کی موثوق سے بھی بہم نے نبھائی برابری ۔ واں کھف کم ہوائے بہاں ویک کو بریا ہوئی ہی جائے گا ہر ہے کہ جو عاشق کا دوبار شوق کی ہم معیا در کھتا ہوائی ہے بہاں تکیبی کو بہیا ہوئی کی جرکات در کھتا ہوئی سے کہ بھی درجہ ہے کہ موتن نے عاشق کے جس کروا رکھتا ہوئی سے بہاں تکیبی کو بریا ہوئی ہی جرکات در کھتا ہوئی سے بھی درجہ ہے کہ موتن نے عاشق کے جس کروا رکھتا ہوئی سے بہاں تکیبی کو بریا ہوئی ہی جرکات در کھتا ہوئی سے بھی درجہ ہے کہ موتن نے عاشق کے جس کروا رکھتا ہوئی سے بیاری کی جرکات در کھتا ہوئی ہی ہوئی کے بیا سے کہ موتن نے عاشق کے جس کروا رکھتا ہوئی سے بھی درجہ ہے کہ موتن نے عاشق کے جس کروا رکھتا ہوئی سے بریا گا ہوئی کی بریا ہوئی کی جرکات در کھتا ہوئی ہی درجہ ہے کہ موتن کی موتن کے موتن کی کھتا ہوئی کے موتن کی کھتا ہوئی کی کھتا ہوئی کے موتن کے موتن کے موتن کے موتن کے موتن کی کھتا ہوئی کھتا ہوئی کے موتن کے موتن کے موتن کے موتن کے موتن کی کھتا ہوئی کی کھتا ہوئی کے موتن کی کھتا ہوئی کھتا ہوئی کے موتن کے موتن کے موتن کی کھتا ہوئی کی کھتا ہوئی کے موتن کی کھتا ہوئی کی کھتا ہوئی کھتا ہوئی کی کھتا ہوئی کی کھتا ہوئی کے موتن کی کھتا ہوئی کے موتن

یں سے ہرایک بین ترکینی بائی جاتی ہے ، من تکینی کا منبع وسل کا خیال ہے ۔ اس عاشق بروسل کا منبع دس کر اللہ ہے۔ اس عاشق بروسل کی با بیس کر اسب یا متعلقات وسل کے باتیں کر اسب یا متعلقات وسل کے عنتلف بیلووں کا تذکر دکر اسب مواقع بماس کے کوار کی تکینی اپنے ضاب پر بینی جاتی ہی ۔ اسب مواقع بماس کے کوار کی تکینی اپنے ضاب پر بینی جاتی ہی ۔ اسب مواقع بماس سے کوار کی تکینی اپنے ضاب پر بینی جاتے ہی ہیں سے دسیل منوفے جست بیرو ہن ہیں ہم

یارب دصالی بارس کبوں کر ہو زنرگی محلی ہی جان جاتی ہے ہر برادا کے ساتھ

بهاں ہے جاک گریباں تروال مجی بنی سے قبلے شوخ شائل کے مکولے میں

برآن أن دِرُر كا برا بس عاشق زار مل ده ساده اليس كم محم وفاشعا رجي

ده کماں ساتھ مُلاتے ہیں مجھے خواب کیا کیا نظراتے ہیں مجھے

نقی وسل میں بھی فکر مبرائی تام شب دو آئے تو بھی نیندیدا کی تام شب

بوت كل كا الترسيم مع ابكس كوداغ ما تفسويات باديد ويمن بردات كو

كب المك جبك يادب بجب يغيرت مدين ملح المطلح منه كب تك افتاب كالحيين

شام سے اپنے سورہے وہ آوا درہم ان کے کویے میں دلولہ اے شوق سے کیا کیا بھرتے ہیں گھراتے ہیں

دھیاں آیا ہے ترے منہیں نربال لینے کا جی ہم اے شوخ بے سرعدم دیتے ہیں

کس ترقع برآمبدوسل اب طافت مبروشکیب ای نهبی ان منبد اس منظاریس بوت نیس نی نمبی کا نصو کردینی ہے جو و صال ارکے خیال سے سرتبار رہنا ہے اور ہروسل کے لمحے اُس کو نصیب بی جوجاتے ہیں جب تک بر لمحے اُس کی زندگی میں منبیں آتے وہ اُن کو حاصل کرنے کے لئے سرگردال رہنا ہے اور جب بر لمحے اُس کو نصیب بروجاتے ہیں تروہ اینے جامے میں بھولا نہیں سما تا۔ ان لمحول سے وہ دس نجو اُت اور اس کے وادر ایا نے شوق کی محمل کے سامان فراہم جمدتے ہیں ۔

یہ دولہ إے شوق اپنی کمیل کے لئے ایک ایس فات کا تقا ضاکر تے اِن اس کے لینے اوس کا خیال کے بیار امنیں ہوسکتا ہے جس عاشق کا تصور اپنی غزل میں میش کیا ہے دہ اس ذائف کے حصول کو اپنا انعمالیہ بن مجتملہ ہے ۔ جنانچہ وہ اُس کے پیچھے دولڑا ہے اُس کے پینی نظراس ذات کی صرت پر تنزش ہوتی بلکہ اُس کو جذب کی سکین کے لئے ماس کے بینی نظراس ذات کی صرت پر تنزش ہوتی بلکہ اُس کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیم بندی ہوتا میں ماس کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیم بندی ہوتا اللکہ اس سے برابری کی طع بر مذا ہے ۔ آپ موتی نے اس شعری ای صورت حال کی وصاحت کی ہے ہے۔

بیں اسپراس کے جوہے اپنا امبر ہم میں جھے عکید کیا، صبت ادکیا اورہ سی کا مطلب صرف ہیہ ہے کہ عافق اور محبوب دونوں کے درمیان ایک فاگزیر دبط ہوتا ہے۔ عاشق اُس کے ہاتھوں پال نہیں ہوتا ہے جوب کے وام میں اُس کے صید ہونے کی فربت نہیں آتی ۔ برخلات اُس کے وہ خود حیتا دبن کوا بہنے وام میں غزل حیثموں کو صید کرنے کا کا رویا رشرائے کومیتا ہے ہے

ائے غرائے مرامبرے وامن متیادی رہا میں گرفت ارکم ہوا اور پرسب کچھائیں کے لئے صروری ہے کیونگ اس کے بغیر منفصد کو وہ علی کرنا چاہنا ہے، وہ علی نہیں ہوں کی سے کیونگ اس کے بغیر منفصد کو وہ علی کرنا چاہنا ہے، وہ علی نہیں ہوں کیا ہے اور پر منفصد ہے زندگی کو برشنے اور لبسر کرنے کی خماش ہیں ہوں گا ہوں کو اس سے لذت علی کرنے کی ثمنا اور بطعن اندوز ہونے کی آرزو! ۔ کہ اسی طرح اس کو اس ورگی نصیب ہوسکتی ہے۔

اس عافتی کی زندگی بین ناکا می اور محرد می کاامی سے اس کی وجہ یہ ہے کہ کمجوب اس کے عبرب وشوق کی جو کیفیت کو بھتا ہے اور اس سے عبرب وشوق کی جو کیفیت کو بھتا ہے اور اس سے خواہ مخواہ دور آئیں بھاگنا اور افلاص مندی کو محدول کرنا ہے ۔ اسی لئے وہ اس عائق سے خواہ مخواہ دور آئی ہے لکی دہ اُس کو نا ذوا ندا زمنر ورد کھا نا ہے کہ بیمی ایک انداز مجبوبی اور طرز دل رًائی ہے لکی دہ اُس کو نا ذوا ندا زمر درد کھا نا ہے کہ بیمی ایک انداز مجبوبی اور طرز دل رًائی ہے لکی دہ اُس کے دہ اُس کے نام میں میں میں کرنا چا ہمت اور اُس سے قریب ما مل کرنا چا ہمت اس کو نو خود دو اُس سے خود دو اُس کے اور وہ فرط شوق سے خود دو اُس کے اس کو نو خواہوں سے خود دو اُس کے اس کے لگا ہے ۔ اور وہ فرط شوق سے خود دو اُس کے اس کی لگا ہے ۔ اور وہ فرط شوق سے خود دو اُس کے اس کی لگا ہے ۔ اور وہ فرط شوق سے خود دو اُس کے اُس کے لگا ہے ۔ اور وہ فرط شوق سے خود دو اُس کے اُس کے لگا ہے ۔ اور وہ فرط شوق سے خود دو اُس کے اُس کے لگا ہے ۔ اور وہ فرط شوق سے خود دو اُس کے اُس کے لگا ہے ۔ اور وہ فرط شوق سے خود دو اُس کے اُس کی لگا ہے ۔ اور وہ فرط شوق سے خود دو اُس کی میں ایک کی لگا ہے ۔ اور وہ فرط شوق سے خود دو اُس کے اُس کو لگا ہے ۔ اُس کو لگا ہے

جنربة ول كومن جِعاتى سے سكاوں كيوكر آپ وہ ميرے كلے دول كے اك إراككا

تا ٹیرسوز دل گرہ نا رہے مگر کی استعلی دوکوسینے سے میرے لگا دیا اور بیسپ کچھ جنرئبر دل اور تا ٹیرسوز دل کا ایک او ڈنا کوشمہ ہے۔ بہی ہا ہیں ہیں جو مجبوب کوعائق کا گر دیدہ بناتی ہیں اور وہ خود فرطِ شوق سے بے قرار ہموکم اس سے قربت عاصل کرلیتا ہے۔ اس طرح محبوب اورعائق کے درمیان دوئی کا احساس باتی نہیں رہتا، اور وہ دونوں ایک جان دو قالب ہوجاتے ہیں۔

ا دراس سے بیرحقبقت داضح ہم تی ہے کومست کرنے والے کومجبوب کی قربت بھی سکول ہنیں بہنچاسکتی ۔ وہ اس کولی ہنیں بہنچاسکا وردلاسا دینے کے خیال سے دل پر ہاتھ رکھ دے نہجی اس بہنچاسکتی ۔ وہ اس کولئے فاص اثر ہنیں ہموتا ۔ بلکہ اس طرح قواس کی اضطرابی کیفیدت کچھا وردھی برطرھ جاتی سے اوراس کی بینی بینی میں کچھا وردھی اصافہ جرجاتا ہے ۔

تخ<u>مای</u>ے سامنے وہ ما جرابیاں مذہوا حربین کِش ککش نالہ و ٌفغاں مذہوا ده مال زارہے میراکه گاه غیرہے بھی لگی منیں ہے بیجپ لذّت تمسے کہیں

فم بجر یه فارتهین دِل سے گُل اندام نکلتا

كانثا ما كمثكتاب كليج بين غم بجر

س کیا کبول میں کیا ہے کومیں کچھنیں کہنا سمھو تو بیا تھو الراہے کہ میں کچھ نہیں کت من إجهِ كركس واسط جب الكركمي المالم كبيرش كرجوم جب بول وتم كنت مولواد دم ڈکے تھاسینے میں کم بخت می گھرائے تھا ہم ڈیجھے اور کچیے وہ اور کچیے مجھا سے تھا مومن وشی کود کھھا اس طرن سے جائے تھا شب دم فرقت ہیں کیا کیا مزے دکھائے تھا باست شب کواس سے منع ہے قراری پر بڑجی ہوگئی دوروزگی کفست میں کیا حالت انجی

میرے بیلویں الجی وہ آگ کا پرکالہ تخا

أسل كبرنكر يكليس مائ افك كحول ساء

یں ہماں دوباکیا ا وروہ وہی موباکیا د کچھے میں مرتے مرتے موتے درد کھیاکیا روئیے کیا بخت خفتہ کرکہ آدھی دانت سے آگوری انت سے آگوری انت کے کرکی بھرتی ہے اے دعاد خلات

حزب نامع كري ارشادكيا به وفا بعرماس سيدادكيا ولولكيا، نالدكيا، نسر يادكيا الدیہیسمسے یا فرصت بھیں جب مجھے دیجے دل آذادی ذہو کیا کردں الترسب ہیں ہے اثر

كمجى بس بركيا چالا كمجى بيور أنكل آيا

سم السكرى منبط فغان أوجعاتى ير

بودل مي فعله تحا وبي أنكول مي خواب تعا

ہول کیوں نامحوجیرت نیزنگ إے سوق

آپ کے امبناب نے مارا مجھے نسکرچوا ب نے مارا بزم مے بیل ہی ایک بی محروم کس پر مُرنے ہوآپ اِچھتے ایں

روست تحص زارزارا ورة نكول مين كم مذ فخا

چھوڑان دل میں مجیمی تب ہجرنے کہ دان

اك قطره خول مجي تيم خول إرتك رمينيا

دوقے قروم آتا ہوائی کے رویموقہ

#### كبانا ذننے كرمجدے تحل نه ہوسكا

يروروة وفاس بركب تركي يأفى

ده دارله ده شوق وه طغیال نهیس رما کچه بمی خیال خبنش مزرگال نهیس رما از بس دهای عطرگریب ل نمیس رما شوق وصال دا نمروه بهجرال نهیس رما رسوا به در که اب نم منیسال نهیس رما رسوا به در که اب نم منیسال نهیس رما

دل قابل محبت جسانال نهیں رہا کرتے ہیں اپنے زخم عبر کور فوہم آپ منش ہیں کہ بے دماغ ہیں گل بیر ہن نمط نا ہ میول کا گا دگلہ گا ہ مشکر ہے پھرتے ہیں کہتے پر دونشینوں سے مدھیہاً

در به مونیا میں کیا نمیں ہوتا جب کوئی وو سرائنیں ہونا ہاتھ دل ہے جب دائنیں ہونا سوتھا ہے سوائنیں ہوتا تم ہما رکسی طرح نہ ہوئے تم مرے پاس : وقتے ہو گو یا حالِ دل یار کولکھوں کیو محر عارۂ دل سوائے صبر مہیں

جائے جائے بھرتے ہیں پر چینے مکاں اپنا

بعد مذت اس ، عول پھرے بنگ آگر

. قرنا ہی مقدر تھا رہ آئے توکیا ہوتا تو مجدسے خفا ہوتا ہیں تجھ سے خفاہوتا

بم عان فداکرتے گروعدہ وفاہوتیا و<mark>زا</mark>تھا دصال کے شبقست میں بلاسے گر

آیا منیں زبال به درد مهال بنوز

مربھی گئے عبدانی بردہ نتیں میں بر

ہونے جو پاکالکسی دوگذرہیں ہم پرکیا کہ ن کہ ہوگئے ناجا رجی سے ہم کنے تھے ان موہرٹ تبہم نسی سنے ہم اسطح خاک چھائنے پھرتے نہ وظنٹ ڈ ٹھانی بختی دل میں ارٹی لمیں کے سختی وہم کے دوسے شش ابریۂ محکاً غبراً رول

## كادل في كاديجة بي المولال ودد ادريد والت بعالي الم الما الم

توسونیا کشی عم سے بھلا ندکرے ہم توبات باست پر ہیں تعدیان کرتے ہم فايك ايك كمن كوكان كرتي المطلق مذاس شعائرخ كعفق جميتي أكريذ بننا بلسا اكسي كالجاجسانا اگرة ويجي وه باري بياري مؤساد

دم به وم روا بيس يا رول طرت كتابيس إكس عافق بعن يا بمركم عدابي

بالى الميك كوارى سُوقِ بِهِ مَن كَالله ول المَكِم مَ يَرُول المَكِم مِنْ ول المَكْم مِن ول المَكْم م

من المرجاب وركورسواتي وواكروم ويجيس تمدك ويجيدوكي

ان ان بزم بی طوفاله آعظ کے اُسٹے یاں تلک رُوے کراس کھی رُوا کے اُسٹے اُن ری رُو گری صحبت کر تب سوخنوال جس جگر بیٹے گئے آگ لگا کے اُسٹے

ين ليى كيم فوشني فالك تهذا جاكيا ناه دكى

مبروهشت ائرنه بوجائے کبیں صحابی گرنه بوجائے

يه مالت ب توكيا على بال سه كهول كجدا وركج فنكار زال سه إن اشطامين مومن في منتقى كم مختلف تجربات كووادوات وكيفيات كى صورت دے دی ہے۔ اِن میں کوئی نیرحمولی بات منیں ہے۔ یہ انسانی زندگی کے عام بخرا سبیں اسی لئے ان میں اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا برخلات اس کے ایک افریسی فعنا نظار تی ہے ا وراس کا سبب بہ سبے کواس ٹی آ فاتیت کی ایک ایسی دوڑی ہوئی ہے کیونکر بھارتا کیفیات جن کو پیال میمن نے بیش کیا ہے تام انسانوں ٹی مشترک ہیں ۔اسی گئے اس آ کیے ہیں ہوانسان کواپنی حبر باتی وار واسے کا عکس و کھائی ویتلہے سابی میں برا ور دہے ہرت سوزو گوازہے ۔ اور اس در وا ورموز وگوا زسنے میمال انسانیسے کے ورواورموز ویکواندکی حورت اختیاد کرئی ہے۔

یہ جذبات اور وار وارت وکیفیات اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ موتن نے رندی
اور شاہد بازی کے با وجود نیا زعنیٰ کو بڑی اہمیت دی ہے ۔ اور اُن کی غزل میں عاشق
کا بولصور ملتا ہے۔ اُس کی تمام ترکات وسکنات ای نیازعنیٰ کے فتلف بہلؤوں کو ظاہر کرتی
ایس ۔ ووشق کے اظیٰ معیار رکھتا ہے بحبوب کی اُس کے نزدیک بڑی اہمیت ہے ۔ اس مجبوب
برجان نیار کرنا اُس کا نصر ابعین ہے ۔ اُس کا جینا اور مرناسب بجو محبوب ہی کے لئے
برجان نیار کرنا اُس کا نصر ابعین ہے ۔ اُس کا جینا اور مرناسب بجو محبوب ہی کے لئے
ہرجان نیار کرنا اُس کا نصر ابعین ہے ۔ اُس کا حلقہ بگوش دکھایا ہے اور اس سلے مربعین
ایسی با ہم بھی ہیں جو ابطا مرجمید بعلوم ہوتی ہے لیکن و راغورسے دکھیا جائے تو اِن میں
ایسی با ہم بھی ہیں ورانیا نی افدار کی برتری کا خیال نایاں نظراً تاہے ۔

ایک شویں میں نے عاشق کی برکیفیت دکھائی ہے کہ وہ مجبوب کی جغاؤں سے
پریشان ہے لیکن اس کے با دیوردہ شکوہ نہیں کرتا کیؤنکہ نیاز عشق اس کوشکوہ سے ہونے کی
اجازت نہیں دیتا۔ اس لئے وہ بہ وجنا ہے کہ بین مجبوب کی اس جفاسے اس کے دل میں
خواہش مرکٹ پریدا ہوجائے۔ دریہ مجبوب سے سوا ایک ا درا رمان ہوگا جس کو وہ لیند نہیں کڑا۔
کیونکہ اس کے زدیک زول میں صرف محبوب ہی کوماس کرنے کا ارمان ہونا جا ہینے ہوتی

خواہش مرک ہواتنا مذستانا، ورنہ ول میں بجر نبرے سواا وربھی ارمال ہوگا اس شوریں جوخیال بیش کیا گیا ہے اس کو نیاز مشق ہی نے بہدا کیا ہے۔ مانت محبوب کے نما تھ کچے ایسا جذب مما وق رکھتا ہے کہ دوکسی اور کی آ رز در درکتا دو محمد تک کا دارو کرنے کے لئے تیا رمنییں ہوتا ۔ یہ عاشق مجبوب کا بہت خیال رکھتا ہے۔ وہ پینیں چا ہتاکہ اس کو فرراسی بجی کیلیت
ہو۔ بہان کک کہ اس کوعام عاشقوں کی طرح عالم فراق میں بھی یہ خواش مہیں ہوتی کو مجبوب
اس کے پاس آجائے۔ کیونکہ وہ یہ سوجتا ہے کہ اگر دہ اس عالم میں اُس کے پاس آگیا تو ہوسکتا ہے
کہ اس کے دعاشق النے سکون کا باعدہ پہلی محبوب کو ہرصورت اُس کی تباہ حالی میں شریک ہونا
ہوئے کا اور اس طرح اس کو کلیعن ہوگی۔ اس لئے وہ چارہ گر کو مخاطب کرکے کہتا ہے۔
جانے وے چارہ گرفیرب کو جال ہیں من کا اس کے مالی کی بریشاں حالی کا علاج کرسکتا ہے
اور غالبا اُس کے سامنے یہ نجو برجی بیش کو تا ہے لیکن عاشق کی بریشاں حالی کا علاج کرسکتا ہے
اور غالبا اُس کے سامنے یہ نجو برجی بیش کو تا ہے لیکن عاشق کو یہ بات عرف اس خیال سے نظر کہ نہیں کہ اس طرح محبوب کو برلیشانی سے دونوں تر ہونا برطے گا۔

اس نیازعنق کی وجہسے مجموب کے آدام کاخیال اس عاشق سے بہاں اس مدنگ برطفنا ہے کہ وہ اپنی بجرکی شنب وراز میں بھی کمی نہیں جا ہتا کیو نکہ اس سے مجبوب کے خواللہ میں فرق آجائے کا امکان ہے ۔ اس کی خواش نویبہ ہے کہ مجبوب کوخواب ازسے کھفٹ اندوز میونے کے لئے زیادہ ہے زیادہ وقت ملنا جا ہے ۔ جنا مجہوب یہ آرز وکرتا ہے کہ اس کی ظرور ا

ودازتر ہوجائے ہے

ان نہ بڑے خلاک میں آپ کے خوا نیاز ہیں ہم نہیں جاہتے کی اپنی شب دراز ہیں ہماں بھی نیا زعشق ہی نے عافق کے بیماں اس خیال کو پر براک بیا ہے۔ اور اس سے اس کے جذب مِسا دق کی کیفیت طاہر ہوتی ہے جس کے باعث نیا زعشق نے بیصورت اختیار کی ہے میڈب مِسا دق کی کیفیت طاہر ہوتی ہے جس کے باعث نیا زعشق نے بیصورت اختیار کی ہے ایک میں میں محبوب اور اس کے عشق کو بہت عز بزر کھتا ہے ۔ بیمی وجہ ہے کہ اس شقی برجان ایک ایس ہے ایک میں جیز گئا۔ فراق کے غم اور مجبوب کے دیلے کے طال تک کو اس نی عزبین اس کے عزبین دکھتا ہے کہ اس محتی اور نیا زعشق کی با ذان وہ ہوتی ہے میں اس نی خیال کا اظہار معنی اور نیا زعشق کی با ذان وہ ہوتی ہے ۔ مومن نے اس شعر بیں اسی خیال کا اظہار کیا ہے ہے کہ سے مومن کے دین میں مرب کی بر ملال آئے ہے کہ سے مومن کیا ہوں کے گؤشتی منبیں مرب کی بر ملال آئے ہے

یماں زندگی کا صاس کتنا نشریہ ہے ۔ بیر زندگی ہی عائق کے نزویکے شق اور نیا زعنی ہے۔ اسی لئے وہ اس کے کلال مک کوسینے سے سگائے رکھتا ہے۔

ا در میراس نیازعشق میں اس مدتک شدت پریاز ہوتی ہے کہ عاشق محبوب سے خیال سے شب وصل غیر کا شخے کے لئے تیا رہوجا تاہ تاکہ وہ اس کی ہرآ ذماکش بر ایرا آئزے۔ پیشعر کونا عجیب لیکن جہاں تک نیازعشن کالعلق ہے کتنا بلند ہے ہے

العضب وصل غيرهي كافي المعجمة أذمائ كاكب تك

یہ سوال بہاں بہدا ہو مکتا ہے گہ تو عاشق کی حمیت اور غیرت اس خیال سے کس طرح مطابقت پرداکرتی ہے کہ وسل غیری کا طفت کے لئے تباد ہوجا تا ہے اور یہ بات کسی صرتک ضیحے بھی ہوسکتی ہے لیکن مقیقت یہ ہے کہ عاشق آ ذاکش میں بودا اس ترفی کے خیال سے اس صرتک جانے کے لئے تیا دہوجا تا ہے کہ خشب وسل غیرے کا منے ہم جی اس کو خیال سے اس صرتک جانے کے لئے تیا دہوجا تا ہے کہ خب وسل غیرے کا منے ہم جی اس کو تاک منیں ہوتا ۔ بظا ہر بی جید ہے غریب صورت حال ہے لیکن اس میں ششبہ نہیں کہ اس کو نیا نے عشق کی بلندی کے خیال نے برداکیا ہے ۔

غرض مومی نے اپنی غول ہیں نیاز عننی کو بڑی اہمیت دی ہے۔ ان کے عاشق کے کردار کی بنیا دیری نیاز عننی ہے، اوراس کی نام حرکات وسکنات اسی کے گردگھوتی ہیں۔ یہ عاشق جو کچھ بھی سوچنا ہے اور ہو حرکتیں بھی اس سے علی طور پر سرز دہوتی ہیں۔ اُن کی تہہ میں ہی نا دعنی کا افرید کے دوہ صداقت الداخلاص مندی تہہ میں ہی نیا دعنی کا خوال ہونا ہے۔ اسی نیا ذعنی کا افریہ کہ دوہ صداقت الداخلاص مندی اینا اور قربانی محربت اور سپردگ کامجہ مہ نظام الہے۔ اور بیسب با نہیں بل کراس کے عشق کو اینا ور قربانی محربت اور سپردگ کامجہ مہ نظام الہے۔ اور بیسب با نہیں بل کراس کے عشق کو

انتهائی بلندی سے پکنا دکردینی ہیں۔

لیکن اس کے با دجو د میمین کا یہ عائن مجبوب کے مماھنے گرا پڑوا وراس کے مقابلے میں کم مزبہ نیں معلوم ہوتا رحبوب سے اس سے تعلق کی بنیا د جنوب معا د ف ہے۔ اس لئے یہ جنرب معا وق مجبوب پر بھی اٹرکرزا ہے ، اور بھی سبب ہے کہ بیر دونوں ایک و سرے کے قریب نظر ہے ہیں۔ اور اُن کا میں جول ایک طلح پر ہوتا ہے ۔ عاشق مجبوب کے لئے مرون ہی وزاری ہی منیں کرزا مجبوب کے وجود سے مسترین بھی حال کرتا ہے ۔ دہ اس سے مسترین بھی حال کرتا ہے ۔ دہ اس سے

و در پی بنیں رہتا ، اس کے قریب بھی بہنچتا ہے۔ اس کی بنیا دعاشق کا بھی جذب صاوق ہے۔ اس جذب صاوق کی وجسے اُن وونوں بیں ایک ووسرے کے لئے جذب وشش پیدا ہوجا تی ہے بینا بچہ اس کا روبار شوق میں بعض ایسے لمھے بھی آتے ہیں جب بہوب خود دوارکر حافق کے میکی مگر جاتا ہے ہے

جذبهٔ ول کورجیاتی سے نگا وکر کین کم ان وہ میرے گلے دور کے اک بارنگا
اللہ برے کہ یہ جذبهٔ دل ہی کا ان میے در فرجیوب کا اس طرح عافیق کے گفتا تصور میں ممکن اللہ برجا کہ اس میں اللہ برجا کہ اس میں اللہ برجا کہ اس میں اللہ برجا کہ ماشق اور مجبوب ایک دو سرے کے بہت قریب میں ماشق محض اس کے کہتے کا گذاہی منیس ہے ۔ اس کی زندگی میں خاصا دخل د کھتا ہے ۔ اس کی زندگی میں خاصا دخل د کھتا ہے ۔ میں ماشق می کو اس کے کو ہے کا گذاہی منیس ہے ۔ اس کی زندگی میں خاصا دخل د کھتا ہے ۔ میں ماشق کا شیدائی ہے ۔

تا ٹیسیرسوز دل کُرُہ نا دسبے گر میں شعکہ دوکومیینے سے میرے لگادیا پھال بھی مبدب صادق کی ایک کیفینٹ دکھا فی گئی ہے جس کے زیرا ٹڑمجوب اورعاشق ایک جان ودقالب ہوماتے ہیں ۔

#### ایما تودیں مے اور کسی خوبرو کو دل اجها تواینی نوئے کبیاہے بدزیاں رسیوڈ

محرج ندسے اور بری ربی یار کی طرح ہم بھی نبیں مے بوالہ میں اغیار کی طرح

> ول آگ بداور لگائیں گے بم كرخيرت ب يدنگ جيمت کرا ورسی رنگ الکیس کے ہم

بول مع تجے جلائیں کے ہم

اب ا درسے ول لگائل کے ہم できないらんなる まいかしょう ول وسي مكال عد لالدوك برطاع يد ماغ كايس عرب گریری وب کوب قراری مینی کی تواسط مایس میم

ال اشعارين واموضعه كا رنك والمرفك بست خليال مدين في بدال عن معاطلت كى تر بمانی کی ہے ، ان کو کار دبار شوق کے عام معائن بناکھیں کیا ہے۔ ان میں فیر سم لی کیفیت نظر نہیں آتی ۔ عائن سے یہاں الصفیالات کی اس عرور الطنی میں سکی یہ صورت مال مذب شوق كى أس منزل كوظا مركم في سبعه جمال بيني كرعاشق خواه مخاه وبغيرس سبب يحيم محبوب كا

فتكوم في معط آسم اوراس كى يشكوم في ان خيالات كاروب انعتيا ركيبتى بد -

يخيالات كمى مدتك اس عاشق كي طبقاتى احساس كريسى ظا بركرتے بيس فطا مرب كمون في ايني غزل ميرس عاشق كاكردارييش كياب ده ايك فصوص معاشرتي اورمعاشي ما حول کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس ماحول کے لفؤش اس کی شخصیت میں بہت گہرے نظرة نے ہیں ۱ سمخصوص ماحول ہیں جہاں محبوب کی حیثیب سمجلسی برگئی تھی ا ورعاشق ایک السيطيقے سنعنق رکھتا تھاجس کی زندگی ای کلسی احول میں گزر تی تھی، اس سے بہاں اليے خيالات اس جي برجيال اور لاگ ان كے نتيج ميں ہى بدا موسكتے تھے بس سے ب ما حول عبارت تھا۔ عاشق کے کردار کوبیش کرتے ہوئے مومن کی غزل میں کمیں کمیں اسوخت

کے دنگ وا ہنگ کواس صورت حال نے بھی بمیراکیا ہے ۔۔۔ اور اس پرکیا مخصرہے۔ اس عاشق کی تمام حرکات دسکنات ہیں اس ماحول کے اٹرات اپنی جھلک دکھاتے ہیں۔ اس کی حن بھرتی مجبوب کے ساتھ اُس کے تعلقات کی تخصوص نوعیت، اس کے محسوسات اور واردات وکیفیات ، سب ہیں اس ماحول کے اٹرات نمایاں ہیں۔

غرل کی روایت میں عائق اپنے معراج کمال براس وقت بہنجنا ہے جب اس بر وحشت طاری ہو جا تھ بھا دا تی معراج کمال براس وحشت طاری ہو جا تھ بھر اس کا جوش جنوں صحراؤں کی خاک جھا نتا بھر اسے بھا را تی ہے۔ نو وہ جوش جنوں میں سوک وخت بھا گتا ہے۔ نوگ اسے با بار بخیر کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ رخیری اس کی وحشت کو اسرنہ بی کرسکتیں بہر آن نے اپنی غرل میں جس عاشق کو بیش کیا ہے اس کو بھی ان حالا سے ووجا رہونا بڑتا ہے لیکن کھی جی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جوش جنوں میں گھرسے با ہر نہیں کا اور اس کی خواش یہ ہوتی ہے کہ حکم کی بیٹھے بھا ہے اس کے گھر میں کا برنیا بر رہے بیب شعرے ہے۔

کرعلاج بوش وحشت جارہ کر سال دے اکے بیک مجھے بازارسے لیکن اگراس عاشق سے طبقاتی احساس کو سامنے رکھا جائے کو پیشوالیا کچھ بھیے بہنیں معاجم ہونا اس کی تنہ میں تو ہمی خیال ہے کہ آس کی طبقاتی برتری اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ جوش جنوں میں خود عبال ہے کہ آس کی طبقاتی برخلا ت اس کے دہ جارہ گرے سامنے اس خیال وہ جوش جنوں میں خود عبال کی طرف بھا گے۔ برخلا ت اس کے دہ جا رہ گرے سامنے اس خیال

کا اظارکڑا ہے کہ اگر جوش وحضنت کا علاج ہی گرناہے تواس کے لئے بازارہے ایک جنگل خرید کر لانے کی حزورت ہے ۔ ظا ہرہے کہ جنگل کا خرید کمرلانا جا رہ گرے بس کی بات نہیں ۔ اس سے

ملاج توجیزا کمن ب- سیکن بہرمال اس سے عاشق کے طبقا تی مزاج کا اندازہ صرور موجا نا ہے۔

غرض مومن نے اپنی غرال میں عاشق کا ایک کمل اور مجر اور کردار پین کیا ہے۔ اُس کے کردار کین کیا ہے۔ اُس کے کردار کے نقوش اُن کی غرالوں کے اضعادیس بنگہ جگہ بہت اُ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مانتی گئے تا میں کا مثیرائی صرور ہے لیکن شن نظر کی دولت بیش بہاست بھی مالا مال ہے۔ یہ محبست کا بندہ ہے اور محبست کرنے کی صلاح تبست اس میں بررح اُن تم موجود ہے۔ اُس کی اس محبست کا منبع محدوب

کی ذات سے اوراس کی ذات کووہ بڑی اہمیت دینا ہے ۔ اُس سے قربت ماسل کرنے كى خوابش أس كى زور كى يس نايا ل حبثيت كسى سيدا وروه الم مفعد يحصول كى خاطر ز بین آسان کے قلابے ملا دیتاہیے۔اس سلیے میں اُس کو عجیب وغریب مغرباتی اور ذاہنی ستحرات بوتے ہیں لیکن ان بخربات کے ستجے ہیں جروار وات و کیفیات اس برطاری ہوئی الله أن مين كونى غير عمولى ا ورفلات فطرت بات نظر تهيس آتى مجيب وغريب عجر بات سے و وجار ہونے کے با وجو داس برطاری ہونے والی واروات وکیفیات کی نوعبت انانی بی رَيْقَ جِنَاكَ لِنَا إِن مِينِ الكِرِ آفاني ونك وآ وَنكُ نايال نظرًا إلى سيد عاشق مبرب وق رکھتاہے۔ افلاس مندی اس کی زندگی کی عبنیا دہے۔ وہ مجدمعیا ررکھتاہے۔ یہ معبارا سکے كرداريس بهت نايال نظرة تے ہيں اوراس كے نزويك معيارال كى براى اجميت ہے۔ اسی لئے دہ ایٹار اور قربانی عوبیت اور سپردگی کامجہم نظراً اے ۔ لبکن و کہبس بھی اپنے آب كرنيچىنىس گراتا. بلكه كاروبا برخوق كى برمنزل ميں كئے دستے رسنا ہے- اپني طبقاتى برندی کا احساس اس کے بیال صرور موجو وسے لیکن یہ احساس اس سے کرا رکواس نطانے کی مجلسی و مرکی کامیح آئینہ واربنا ویتاہے .اوراس زمانے کی ساجی زندگی کی بنیا دی اقدار أس كانتخصيت بين بدري طرح نمايان نظراً تي بير -

(4)

موس کی غرب الدی میش الم میم نظام ملائے۔ اس نظام میں مجبوب اور محبت کرنے والے کے کردار بنیا دی حینیت رکھتے ہیں اون کے مذبائی اور جمانی رشتے اور اس ور افتات ، معاملات ومحسوسات ، واروات و رہنے کے نتیج میں بدا ہونے والے حالات ووا فعات ، معاملات ومحسوسات ، واروات و کھیات ال کراس نظام عشق کے نارو بو دکو تیا رکرتے ہیں یا نصین سے آن کے نصور عشق کا بیولا تیا رہوتا ہے بہوت نے نظر یا تی ماور پرعشق اوراس کے فتلف بہلوک پرا فہار خیال نہیں کیا ہے البتہ علی طور پرالیسے بہلوک کی ترجانی طرور کی ہے جن میں سے آن کے اس تصور عشق کا برکر المجاز کا البتہ علی طور پرالیسے بہلوک کی ترجانی طرور کی ہے جن میں سے آن کے اس تصور عشق کا برکر المجاز کے اور اس کے نوام کی شرمالی اور اس سے میہ عقیقت واقع مرتب کے ووشق کا ایک واضح تصور رکھتے ہیں ، ان کے کردیک ووایک یا تا عدہ نظام کی شرمالی اس والیک یا عدہ نظام کی شرمالی کی ترزیا ہے ، اور اسی جذباتی نظام کی شرمالی کی دورایک باتا عدہ نظام کی حشرمالی کی دورایک باتا عدہ نظام کی دورایک باتا عدہ نظام کی دورایک باتا کی دورایک باتا عدہ نظام کی دورایک باتا عدہ نظام کی دورایک باتا کی دورایک باتا کی دورایک باتا کی دورایک کی دورایک باتا کی دورایک کی دور

گانام شق ہے ہم آن کے بہائٹ کا ما درائی تصور نہیں ہے۔ وہ اسی و نیا کامش ہے۔ انسانی زندگی اس کی بنیا دے اور اس کی جڑیں اسی انبانی زندگی کی زنین میں بیوست ہیں۔ اس لئے اس میں ایک استواری کا احساس ہوتاہے اورایک نیجگی نظر آتی ہے۔ وہ نشاطا ور اس لئے اس انسانی نظر آتی ہے۔ وہ نشاطا ور اس لئے اس نشاط کے گرد گھو متاہے۔ عذباتی اورجا فی تسکین اس کا مقصدہ اکتباب لائت اورجعول مترت کے خیال کواس میں بنیا دی حیثیت میں ہوتا۔ اس لئے بیش کھی کھی آیک آزاد سے بھی جامئی ہیں اس کی مدیں کہیں کمیں کی اور اس کی مدیں کہیں کہیں گیا اور اس کی حدیث کھی تھی آیک آزاد سے بھی جامئی ہیں اس کی بین اس منزلوں سے جگنا دونا آس ان منیں ہیزنا۔ اس لئے بیشن کھی کھی آیک آزاد کی صورت اضیار کرلینا ہے اوران دونوں بہلوؤں کے دومیان ایک شکش اور آورین جاری کی صورت اضیار کرلینا ہے اوران دونوں بہلوؤں کے دومیان ایک شکش اور آورین جاری کی جا دران کی بوری نفسیل بیش کی ہے اوران تفسیل سے آن کے نصور عشق کی بھی تھی ہوتی کی ہے۔ درس اسٹ آتی ہے۔

ال تصورعشق ميں جر بيزسب سے زيا دہ كا إلى بے دہ عموميت ہے موكن في اپنى غرن مين الشق كو غير عمولى بناكريش بنين كيل بدر خلات س ك عنق كوايك عام انسان كا فطری جذبہ بناکریش کیاہے۔ اسی لئے ان کے پہال مجبوب ا ورعاشق کی حرکاست وسکناست ا ور واردات وكيفيات"، دورا زكارا وربعبداز قياس بأنيس نظر نبس أن وأن كالمجبوب لجي ايك عام انسان ہے۔ وہ اُردوغ ل کے روائنی محبوب کی طرح خبالی مخلوق نہیں ہے بلکہ اسی دنباکا انسان ہے جواپنی حرکات وسکنات سے برطا ہرکرناہے کہ اس کواپنی زاست ہی سے نہیں ، مجتب كرف والے سے بھى كيسى ہے، اور دوأس برطلم بى نيس كرنا، أس كى المبيت كريمي محسوس كرنا بيے اسی طرح عاشق مومن کے بہاں کوئی ایسی مخلوق منیں جو صرف طلم وسنم سے کے لئے پیدا ہوتا ہے جس کی مجبوب کے سامنے کچے بھی بیش منیں جاتی اور بس کی زندگی ایک کس میرسی اور ز<mark>بوں حالی</mark> کے عالم میں بسر ہوتی ہے۔ برفلات اس کے وہ آدایک ابساد نسان ہے جس کی نزند گی کے بہاں خانے یں ارزوکی تندیں روش ہے اور جواس کے سمارے زندگی کے راستے براگے برطنا ہے مجبوب سے اُس کووالها نه واسنگی ہے ۔ وہ اُس سے قربت حال کرنا چاہتا ہے ، وراس کے سے معال خالے كياكيا كي كياكيا بي كام ورنام اورنام اورنام اورنام المرادي منيس ديها أس كوكاميا بي اوركام اني بجي نعبب ہوتی ہے۔ بیا وربات ہے کہ وہ اس کا میابی ا ورکا مرانی سے مطبئ تندیں ہونا کیونکہ وہ توراوشوق

کامیا ذرہے جوکسی ایک تجگہ برفیام کرنا نہیں جانتا۔ بیسفر آق اس کا نعمیا لیعین بنادروہ اس میں لطف لیتا ہے۔ اس میں لطف لیتا ہے۔ اس میں الفعالیت کی جگہ: رکت نایاں نظرآئی ہے۔ اسی صورت حال نے مومن کے بہالی منتق کوزنرگی اور زندگی کومنق بنا دیاہے۔

زندگی ظاہرہے کہ دگین اور بُرکا دہی ہے اوراس جہنی اور پرکاری کی جعلکیا رشقیں بھی نظراً تی ہیں کا روبا رشوق کے مختلف معاملات انسان کے حسین نزین کمحول کی بہیرا وارہوتے ہیں بھی نظراً تی ہیں کا روبا رشوق کے مختلف معاملات انسان کے حسین نزین کمحول کی بہیرا وارہوتے ہیں ہیں ہیں بڑی نگر بنیوں اور دعنا بیوں کا احساس ہوتا ہے جس نے بنی غول ہیں جگر جگہاں معاملات کی جس طرح ترجمانی کی ہے ، مس سے اس کے نصو میشق برروشنی برائی ہو ہے ، میں میں بروسان کی ہے ، میں دوبار بروسنی برروشنی برروشنی بروسان کی ہے ، میں دوبار بروسنی بروسان کی برو

ديرة حيرال في مناكبا ويرتلك وو مجه وليداكيا

براك سي أس برم ين شب إجية تهي الله الله الطف جوكوني مراجم ما م كلت

ترب بردے نے کی یہرہ دری ترے جینے ہی کھے جھبانے ا

نازدشوخی و کمجنا وقت تظلم دمب دم محدسه وه عزرجفا كرا تحاا ورجنجلائے تحا

وصرة وصلت سے دِل بوشا وكيا تم سے دشمن كى مبارك إوكيا

کس پرمتے ہوآپ ہوچھے ہیں مجھے نسکی جواب نے مارا یوں کبھی ذیواں نرمزایس تیرے عہدیٹباب نے ارا

اگرمنی می کار کا کا مجاوجور دول مجسکو بنادے اور کونی غیرت متناب ایناسا

غيرول بكيل ندعائي كهين دازدكهنا ميرى طرت بمى غمزة غمّا ز د كيمينا عَلوه د کھلائے تا دہ بردہ اس میں نے دعویٰ کیا تحمّل کا كيا كيجة ول شوخى فطرت يرحما على يرتوين مجننا تهاكه وه رام نه بوگا تُم مرے پاس ہوتے ہوگو یا جب کوئی دوسراہنیں ہوتا ہائے دی چھیڑوات شن سے نے حال میسراکیا کہ کیا صاحب اظهار شُوق شكوه اثرًا سي تفاحبث ليعنى كماكر مرت بين تم بركها عبدت مِن الني عيشم شوق كوالزام خاك ول نيرى محاو شرم سے كيا كھ عيال ميں كتي بين تم كو بوش بنين اضطاب بين سادے كيك تام بوئ اك بوابين وجعير المحمت كول باعضيه كي ابتم سيمي عبل كلي إيري إنى المال اك نظريس قيام وثبات ب أن كان ديكينا لكوالنفات ب بگرنے ہوکیا اب بھی کستا ہوں ہی ہی گیا گھنے پیرس کی چتون سے ہے اس اس خطار پیرس کی چتون سے ہے اس اس مختلف کی آئیت كفظا مركرية بيل جوعبوب اودمجست كرنے واسے كے درميان بنيا دى حينيت ركھتا ہے اور میساکہ بہلے میں کہا جا جکا ہے ہوتن کے تصویمتن کی بنیا رجوب اور مجت کونے الے ایمی رہے ہے۔ کہا ہے ہوت کہ ایمی رہے ہے۔ کہا ہے ہوت کہ ایمی رہے ہے۔ کہا ہے ہوت کہ ایمی رہے ہے ہوت کہ ایمی رہے ہے۔ کہا ہے مختلہ تعدید اس کو ایمی رہے ہوت کہ ہوت ہوت کہ ہوت ک

کرتے ہیں سہ مذہب دل نے خبر مے بھی کیساکوئی تا تیرکی ہے کہوں آتے ہوئے مرگام پڑرکھے ہیں آپ

نودي ونك منيركي ميم كم موكنى اب اور كجية كالخية والدكى طرن

وإلى جيولًا كلي كلناك والكنادي الله الله الله الله الله المنادي المناد

سنن بوديكية بي كسى كركسى سے ہم من د كي ديكي ديكي النظامي كسى سے ہم

كرغيرے بي كرم مجتن قواوردى دنگ لائيں كے ہم

غیرسے سرگون ایک کیے بجرتم بھی بچھ میں کہتے ہوں دشک اثنا کہنے کو این اسے دواز تو دکھیو معنل بیں تم اغیار کو وُ دو بدہ نظرے مسے منظورہ پنماں مذرہ داز تو دکھیو ماں منظورہ بنماں مذرہ دو قتم کھا جلتے ہے جال منظوا میں مددی ہی بھی بڑکیا کروں جب بھلاکڑنا ہوں ہمم وہ قتم کھا جلتے ہے عدو کے وہم سے تکتا ہوں بزم جرب برسو منیں ہے اور کچھیاں آ ہے جو جا بین گماں کیے کے مدو کے وہم سے تکتا ہوں بزم جرب برسو

اب غیارے اتھا اِلی ہے کیوں نزاکت بس اے نازبیں ہوجکی

شبروصل عدوکیاکیا مجلاموں مقیقت کھلگئی روز مجزاکی ان اشعار میں رقبیب اور عدوایک نزیرہ کردا رمعلیم ہوڑا ہے بہوتن کے شد بیرا صاس نے اس کردا رکی نظین کی ہے لیکن اس کا مقعد حرف اس کردا رکو پیش کرنا ہمیں، بلکہ جذب ما دن کی انہمیت کو واضح کرنا ہے۔ اور پر جذب ما دق موق کے تصویر نے تصویر کی بنیا دہے ۔ اور پر جذب ما دی محمد و میات کی وضاحت ہوتی ہے اور جمال بھی نایاں ہوتا ہے، وہال عثق وہوس کی بنیا دی محصوصیات کی وضاحت ہوتی ہے اور مرکز مقل میں نیر کی تعدد و اس کی انہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

ترب موت بعضاب عشق في تديب يُرى بلا بعثق

ده بهنت په چیت پی کیا بے تن کام نے دل میں آ جیپا ہے تن کیسل کیا سجھ لیسا ہے تن چارہ گر در دیے دوا ہے تنق دل گراص دجاں گراہے تنق دل گراص دجاں گراہے تنق میری کشتی کا نا فراہے تنق میری کشتی کا نا فراہے تنق ہم مذکفے تھے کیوں گراہے تنق با دفائص دیے جواگا ہے تنق با دفائص دیے جواگا ہے تنق

انرغسم ذرا تبت وینا انسیجاں ہے کوئی پردہ نشیں دالہوس اورلاب جاں بازی مسلمیں اخال شا دی مرگ سوچھے کیوں کرذریب دلدا دی ایم کوترجیح تم ہے ہے بعیسنی دیجھے کس مگر ڈ بو دے گا دیجھے کس مگر ڈ بو دے گا اب تو دل عنق کا مزا جگھا اب تو دل عنق کا مزا جگھا دو مجنوں وحضت آراہوں

قبیس در آدوامی ومومن مرکئے سب بی کیا واسع شن

یمان تن کو آمر موت اور قضا صرف اسی وجہت کما گیا ہے کہ اس کو اختیاد کر کے انسان زندگی کے کام کا نہیں رہنا وہ تو اس در بریشا نیوں کا سامنا کرنا بڑنا ہے۔ برچیزاس کے گئا آس کے برخیزاس کے گئا آس کے برخیزاس کے گئا آف جان بن جاتی برخیزاس کے گئا آف جان بن جاتی ہوئی میں میں بلکہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے لیکن وہ اس کے باوجود زندگی سے گھراتا نہیں، بلکہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی اس کی اوجود زندگی سے گھراتا نہیں، بلکہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی اس کی اس کی اس کی اس کے باوجود نزندگی سے گھراتا نہیں برخالب آجا اسے اس میں ماشق کو کلیفیس منرورا کھا فی بڑتی ہیں لیکن وہ اس میں کو طف لیتا ہے۔ کہ ورائش کی بین کی وہ اس میں میں موری نے اس کے سی طرح فرق بانی ہیں۔ کہ منہ بن سی میں کے اس میں کو اس میں کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کارہ کی کہ کر اور اس کی کی کر کو کہ کو کر گور کر گور کہ بیں ہورتے ہے۔ کہ کو کر کو گور کہ بیں ہورتے ہے۔ کہ کورٹوں گوار کہ بیں ہورتے ہے۔ کورٹوں گوار کہ بیں ہورتے ہے۔ کہ کورٹوں گوار کہ بیار کر کورٹوں گوار کہ بیں ہورتے ہے۔ کہ کورٹوں گوار کہ بین کر کورٹوں گوار کہ بیار کر کورٹوں گوار کہ بین کورٹوں گوار کہ بین کر کورٹوں گوار کہ بین کر کورٹوں گوار کہ بین کورٹوں گوار کہ بین کورٹوں گوار کہ بین کر کورٹوں گوار کہ بین کورٹوں گوار کورٹوں گوار کورٹوں گوار کورٹوں گوار کورٹا کورٹوں گوار کورٹوں کورٹوں گوار کورٹوں کورٹوں

المحن كى نيزنگيوں سے كم منين ار فرنگ فتى الله الله الله الله الله كالفيسيرے الله كالله الله كالله الله كالله كالل

مراہے مشن کا انجام یارب مجان افقد ان فرز ال سے اوراس کی دورس کی را ان فرز ال سے اوراس کی دورس کا را مان فراہم کرتا ہے۔ دوسکین کا را مان فراہم کرتا ہے۔ دوسکین کا را مان فراہم کرتا ہے۔ دوسکین کا را مان فراہم کرتا ہے۔ ہوسکون کا فیمن ہے۔

التفییل انداده مواج کی و کون اندای کا بی مورای کا یک دائع نفر دیش کا یک دائع نفر دیش کی کیا ہے۔ دوان کے مرد کی انسان کا نها ہے ہی اہم جذبہ ہواس کی کیول میں می ہوال کیا ہے۔ دوان کے مرد کی انسان کا نها ہوت ہی اہم جذبہ ہواں کی تکیول میں می ہوتا ہے۔ اور دونوق کے جان کا تعدید اس کی دوشنی میں انسان کو زندگی کے داستے پر بڑھنا ہے۔ اور زندگی کے جان کے بیان علی اور زندگی میں دون کے اور دون کی ایک باقا حدد نظام کی اسرکونے کے ادار سے مبارت ہے ہوئی ایک باقا حدد نظام کی مورمند میں نظام کی خودروں اور معباروں سے مبارت ہے ہوئی اس مورمند میں نظام اس کے بیان میں کوئی اورائی تفتور نہیں مانا لیکن اس دنیا وی مشت کو ایسے میں ہونے الات ونظامت ونظامت ونظامت ونظامت دنیا وی میں میں میں کوئی خاص نگری گرائی نظام میں ہونے الات ونظامت میں میں کوئی خاص نگری گرائی نظامیں آئی کین ونیا وی دور کی خاص نگری گرائی نظامیں آئی کین ونیا وی دور کیا ہوئی معیاروں کے خیال نے ای کے اس تصوریس ایک وقار صرور بریدا کردیا ہے۔

مومی کی فول کا بنیا دی موموع او پی شق و ماشقی ا دراس کے مختلف معاملات مراکل کی تربھائی ہے اورا مغرف نے اس میں اب بیتی کا دیگ مراکل کی تربھائی ہے اورا مغرف نے اس ملط میں جو کچھ بھی کھا ہے اُس میں اب بیتی کا دیگ مراکل کی تربھائی ہے اورا مغرف نے اس اب بیتی کو جگ بیتی کا روب وے دیا ہے۔ ای لئے اس میں عمومیت اورا فا قبیت با فی جاتی ہے ۔ اور بیان کی غزل کی بہت بڑی خونی ہو۔

لیکن اس کے با وجوداک کی غزل بیں کہیں آن کے ذاتی تخربات کچھال طرح بیان ہوئے ہیں اس کے با وی کھار وخیالات ،عقا کروتوبات کی کا سے ان کی شخصیت برر دوئے کی بڑتی ہے اوران کے افکار وخیالات ،عقا کروتوبات افتاد طبع اور ذہنی دی نامان کی شخصیت برر دوئے کی برائے ہیں بہوئی کی غزل کا یہ بھی ایک ایم ہمیلو ہے اور اس کے اثر سے وہ اُس کی شخصیت کا آئینہ بن گئی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ موموں کے بہاں محف خیالی اِنین نہیں ہیں ، کھول نے تو ہو کچھوس کیا ہے اُسی کوغر ال کے سائے میں طوحالا ہے ۔ بہی دجہ ہے کہ وہ اپنی غزلوں میں جلتے پھرتے اور ہنتے ہوئے وکھا کی دیتے ہیں ۔ ہے ۔ بہی دجہ ہے کہ وہ اپنی غزلوں میں جلتے پھرتے اور ہنتے ہوئے والے دکھا کی دیتے ہیں ۔ اُسے والے اپنی غزل میں بہت والتے طور پر اپنے محن سے کچیپی لینے کم شنہ نہ از بتال ہمون نے اور نہنے کا نذکرہ کیا ہے ۔ مندرج وزیل شعاران کی شخصیت کے اس بہدنے اور دنیا کی وضاحت کرتے ہیں سے بہلے کی وضاحت کرتے ہیں سے بہلے کی وضاحت کرتے ہیں سے کہلے کی وضاحت کرتے ہیں سے

شخ صنعال کی طرح سوکے کلیسا جلئے ہے

وكيهن انجسام كيابومومن صودت برست

ولاذل سے بول مجھ جان کھوٹے کے لئے الٹرنے بباکیا

كنشنة نا زيتال روزا ذل سے بول مجھے

مبس سراسوختُر محن خُدا دا در با

كم غم حود كم عشق بنال الم مؤتن

کباکسی بننے کے دل میں جگہ کی کوئی کھکانا اورطا حضرت مومن البہ جس بھے ہم سجدیں کم باتے ہیں

در بُن خانہ وعثقِ بنال ۱ وراکب اے مورس پیمصرت اگئی اک با دکیا طبع معت رس ہیں

مهم کو تیج ہے دولت ونیا و دیں نصبہ شب مت کدے میں گذرے ہے دن خانفاہیں ا در دبن و مذہب سے ابنی کیجیبی اس طرح ظا ہر کی ہے سے فردغ جلوہ توجید کو دہ برق ہے ہیں الم ضلالت کا فردغ جلوہ توجید کو وہ برق بولاں کر میں کو خرص بجیونک بیسے بنی الم ضلالت کا مراجو ہر ہو مرتا با صفائے مہر نجیب سے مراجو ہر ہو دل آئیپنہ فانہ ہو گئت کا

شوقِ برنم اسم روشوقِ شہادت ہے مجھے مجھے جلد مومن مے بہوئے اس مهدی دوران ملک المکن دیں اور کی دوران ملک المکن دین اور کو نیا کے درمیان آس کشکش اور آویزش کی د صفاحت بھی کی ہے جو اُن کی انتخاصیت بھی کی ہے جو اُن کی انتخاصیت بھی میں ہے ہو اُن کی انتخاصیت بھی میں ہمیشہ جاری رہی ہے ہے

جا بننا ہوں میں ترمسجدیں رہوں موس وے کیا کردل بنت فانے کی جانے کھنجا جا ناہے ول

مومن به لا ن الفت تقوى كريل عمد وتى بين كوفى وثمن ايال بنيس ريا

النّدرى كم ربى بت وبت خانه جيو تركه موس جلاب كيد كواك بار ماكي ساخه الدركبين كبين ابنى السان دوسى كانطار بحى كيا جه مثلاً يشعر من وربى كانطار بحى كيا جه مثلاً يشعر من وربى النه كروه بات بسي كوئى ول تنكت به اس بات كوصاف ظا مركز ناب كه موس ابنى دين وارى كي با وجو دايك المانى ذا وتبلظ ركحة تفيه اوراختلات كى د مرسي كا ول وكها نا أن كي نز ديك كن عظيم نفاء مركحة تفيه اوراختلات كى دمرسيم كا ول وكها نا أن كي نز ديك كن عظيم نفاء عرض موسى كى غول مين ايسه مقامات بهى آن بين جمال أن كي تخصير من المن المن كالمخصيرة وبي بالمنوق برائي من المين المناه المن كالمعلق المن كالمعلق المن كالمعلق المن كالمعلق المن كالمعلق المناه كي عمل المن كالمعلق المن كالمعلق المناه كالمعلق المعلق المناه كالمعلق المناه كالمع

اس میں شبہ نہیں کہ مومن کا زا دینے نظر عبر باتی اور انفرادی بخنا، اور آن کی غربل میں انفرادی جنر باتی معاملات کی نزیمانی کا بہلوغالب ہے لیکن جیباک آن کی شخصیت سے

ما ہرہ وہ ایک اجناعی شوری رکھتے تھے۔ جنانچہ سشور کی تعبلکیاں اُن کے بعض شعار ہرستی ہیں کہیں تو اُنھوں نے بہت واضح طور براہی اشعاریں اس اجناعی شعور کا ظہا رکیا ہے ۔ اور کہیں رحز وا کا کے پر دے میں اپنے اس شعور کی وضاحت کی ہے۔ بہ حال ان اشعار سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ وہ ابنے سیاسی ساجی معاشی اور ہمذی باحول سے طبح تن تھے ۔ اُنھیں اس کی زبول حال کا حاس تھا۔ وہ اس کے کو کھنے پن کا علم رکھتے سے اندازہ تھا رکا جا س تھا۔ وہ اس کے کو تا اور وہ اس برخون کے آنسو بہائے تھے۔ انھیں اس کے انتظار کا جی اندازہ تھا اور وہ اس برخون کے آنسو بہائے تھے۔ بی اندازہ تھا رہی ہے۔

ارا ی سورت مان حے رہائی بیات میجیس میں ان ونوں لگتا ہے جی ہے ہے اسٹیاں اپنا ہوا بربا دکیا

یا دا یام وسل بارافس و برکے انقلاب نے مارا

الليل ومنهارغم في مارا ب وروزسيد سياه تررات

پامال ہم نہ ہوتے فقط بھور جرخ سے آئی ہماری جان برآفت کئ طرح

مست النبح مضطر سے تا شام ہم ایک عالم بیں بین کیوں اے گروش آیام ہم

کیاکہیں نم سے اسے محدروں بوجھ مست مُرغانِ مِن کیوکریان آیام خزال اور بجرکے نن کٹ جاتے ہیں کئے قفس میں بیٹھ کے گا ہے روتے ہین نہا ان پر یا دِسبر مِوسم کل سے گا ہے جی بہلاتے ہیں

شيخ فراب، بركتال سينه جاكطه الدا ورجى سنم زدة روزت رابي

| ورنا الال آسال سے بجلی مذکر بھے میاد کی بھی و سوئے آشیال نیں                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| وكها دول كا تاشابس معيم ومجه سے مجنول كه بلا دول كا زبين واسال زعب روكھيني               |
| عَنْجَهُ إِنَّ آدرُوبُ مُونَ البِ كِلْنَ كُوبِ خَرِمْ فَدُم كُلُنُ ايال مِين آتى ہے بہاد |
| مَرَرَمِ رَفْسِ نَا زِه بِي قَرْبا ينول بين بم مرخى سكس كى آئے بيں جولا نيول بين بم      |
| اے گردشِ زمانہ کھی آونغیرا سے مسرت مجھے تبول اگماس قدرمہ ہم                              |
| كونى دم بهم جمال ميں ميني سيس اسال كے ستم أكفانے كو                                      |
| مبتلائے شب فراق ہوے میدسے ہم تہرہ روزگاری کی                                             |
| ابك دم گردش آیام سے آ دام منیں گھریں ہیں تربھی ہیں ون دات سفر ہیں کھرتے                  |
| نجاؤں كيونكسوك دام آخيلنے سے ب خيال صرب مرغان بم تفس كرزرے                               |
| تَبلا جُرْزِبِ ثُم سے پھڑکنے جان مگی اللی خیرکدا ب آگ پاس آن مگی                         |
| مركمة برب ب خرصياد اب وقع نيس يوان كي                                                    |
| بَسِيلَ ده بؤبويم مين نها نُ أَن مُن يَحْقَى جنو مَكَ نِيم كمه بنيا كل كحِلا كَمَة       |

### ستم بائے كردون صل ندائي اللہ كا كر كري كا براكتے كہتے

مارڈالا ہم کو بھرگردشسِ آیا م نے بڑھگئی دان اپنی روز مشرکی تفصیرسے

کال دومیش امیری کمال دو اتفن سے ہیم برت بلاروز آشیال کے لئے

پانی کے برے بہے گائے آگ ابہے اسٹے ہاری فاک سے بھی کچھ بخارای

اليجنشر جلد كرنهه وبالا زمين كو محركج بنيس أميد توبي انقلاب مين يهال مومن نے قنس اور آشيال، وصل بإرا ورانقلاب غنچه آرزو اور بها يُمكنُ اياں مغالب يجن ا درايام نزال ، كغ قف ا وريا دمير موسم كل بجلي ا ورصيا د مجنول ا ورزنجير شب فراق اور یرہ روزگاری، قص تازہ ،آگ اور ابر دغیرہ کے اظاروں میں اس زملنے کی اجستای زبوں حالی کی نصورکشی کی ہے۔ان اشعارسے اس حنیقت کا اندازہ ہوناہے کہ موتن کے زمانے ہیں حالات سازگا دہنیں تھے ۔ زندگی سیاسی انحطاطا ودمعائی زوال کی وجہسے ایک کس بیرس سے عالم میں تھی جہذیب اور معاشرت کا جراغ اس معیوں کی زو بر تھا لیل مہار غم كے باعث افراد كے ليے زندگى وبال جان بوكئى تھى ية فتوں كا يك سلسلەن برلوث برا تھا۔ اور فوگ مری طرح یامال تھے۔ برخض برایک اصطلاب کا عالم طاری تھا۔ زندگی سے آفن بربجلیاں کوندروی تعین سنم اٹھانا اور عمکانا افرا دکامفتر بن گیا تھا۔لیکن اس کے سانه بي مومن كى مكابي زندگى بيل ايك انقلابى كيفيت كومسوس كرديى تفيل كيش ايان بي أنهب بها رائتي مولي نظرة ريي هي واوركي لوك قربا بيون مين سركرم رقص نازه وكهاني دے دہے تھے۔ زین واسان میں ایک تهلکا جا ہواتھا۔ یانی سے برمے ابرسے آگ برتی ہمنی ا ورفاك سے بخارات أيخت بوئے معلوم بويسے نحے ، انقلاب كا با زا دگرم تفا ١ وراس انقلاب بیں اُنھیں اُمید کی ایک کرن دکھائی دے رہی تھیءا وروہ اس کی آرز و کراہیے تھے۔

موتن کواپنے ذمانے سے سیاسی ،سماجی ،معانثی ا ورخمدنی بی انتظار کا علم تھا ا وروہ اس کو پوری طرح محسوس کر دہبے تھے ۔ ان کی اسی کیفیدن نے آن سے اس فسم کے اضعار کی تخلیق کرائی ہے ، ودان اضعا دینے ان کی غزل کوا یک اجتماعی مبیلان سے اشنا کیا ہے۔

اس سے بیر حقیقت داخے ہوئی ہے کہ موٹن کی غرب کی بنیا دی موضوع عشق و علق منر درہے ا درا کھوں نے اس کے ان گنت بہلوں کی نرجا نی کی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اُن کی غربان سے بہر ہوں کے نوٹوں کی نرجا نی کی ہے اُن کے خوثوں علاوہ بھی اُن کی غربان بہت کچھ ہے۔ وہ اُن کی شخصیت کی عکا س ہے ۔ اُن کے خوثوں کرا درک نرجان ہے ۔ اُن کے خوثوں کر اور اُن بیس بوری طح کے اُن بیس بوری طح کے اُن بیس بوری کی ساجی زندگی کا جرد دعل اس سے نفا ب نظراتے ہیں ۔ اور نہ صرف بد بلکہ اس زیانے کی ساجی زندگی کا جرد دعل اس شخصیت اور کرا اور برہ اُن بی ترجا نی بھی اُن بیس بین کچھ اس طرح ملتی ہے کہ اُس کا میج نفشہ من کے سامنے آجا آ ہے ۔ وہ اُن کی بربست بڑی خوبی ہے ، اور اس کی برولیت اس کی ترجا نو بیش بہانصیب ہولی ہے ۔ اور اس کی برولیت اس کو نفشہ برولیت ہولی ہے ۔

( 1)

نسوں کاری ہے، زبان کی ساوگی ہے، بیان کی نگینی ہے، اب واہمجد کا بائکین ہے اور آ بنگ امتزاج ملتاہے، اوراس امتزاج ہی کی بر دلت وہس وجال کا ایک شاہر درن کئی ہے۔ غ ل کی روابن سے مومن نے ہمن استفادہ کیا ہے۔ اس روابت کے اثران اُن مزاج میں رہے ہوئے نظراتے ہیں ۔ ای لئے انھوں نے اس املوب سے بڑا کا مراب جواس روابن مين بنيا دى حبنين ركمتاب -اس اسلوب كى جالى منت كى ده فعناس ۔ وغزل کی روابت کے آیا تھ مخلوص سہتے ہم<sup>م</sup>ن نے اپنی غزل میں اس فعنا کو پوری طرح قائم كيا ہے اور آس سے شروع سے آخرتك عجم وعثق كي نصا نظرًا تي ہے . بھرا نعوں نے فرل کی عام علامتنیں متلیسیں اور پیچیں بھی تھے اس طرح استعال کی ہیں جن سے من عشق کی اس نصاکہ تقریت بینی ہے ۔ اوراس طرح أن كى غرالى اس روايت كا دلك زياره كرا ، وجاتا ہے لیکن مومن نے غزل کی دوا یمن کے إل عنا حرا ور نوازم سے عنی روایتی انوازیں کام منیں بیاہے بلکان کونٹی معنویت کے ساتھ نے انداز ہیں! سنعال کرنے کی کوسٹ ش کی ہے اور اس کا بہتی ہے ہواہنے کو اُس میں مجموعی طور ہرا کی نئی امیجری کی تشکیل ہو گی ہے۔ یہ اشعاراسی صورت مال کوظا پر کرتے ہیں سے

رب من من مرب المعن من المحول در جانے ؟ من عند يك فرا س مفل أ داكاكيا

جعون وام ملنت مي أسانين بن كرفتا رخم كبوت متيا در ا

ألجهاب بإ دُل ياركازلف ورازيس الوآب ابنے وام ميں صيّاد آگيا

کچفس میں اِن نوں مگتا ہے جی آست میاں اپنا ہوا بر اِدکیا ہیں اسراس تے جوہے اپنا ابر ہم نہ مجھے صید کیا صیت ادکیا

لبے گوں پیجان بیتے ہیں ، ہیں شونِ شراب نے مارا وہ بنسے سُن کے نا کہ ببن کا مجھے رونا ہے خندہ گُل کا مکست اس راحت کی معبایی ہو ۔ اُڈگیا دنگ برے سنبل کا بيتل كسے ناك كوساكى كون تى ميران جواب دوگل اندام نامكا خاروس مركك كا يدر كال جاتى مى دىك سے كيا بريادات اشيال اينا كُلُّ داغ جنول كِيل بحي مذنع المسلم الله الماع بين خزال افسوس اُس نے دِکھا دِکھا کے تجھے چھٹر دیکھینا سکی مینیکے عندلیب گرفتا رکی طرف سوزش بروان د کھلاتے بوکیا یں کیارو دیجہ صّلے شمع مفل کو جلا جاتا ہے دل کیاکبیں تم سے اسے ہدر دو اوجیومت مرغان من بیومریاں ایام خال اور بجر کے دن کمٹ جاتے ہیں كي تفسيس بيھ كے كاب روتے بين منانى بر یا دسیرموسم کل سے کا ہے جی بہلاتے ہیں كالب الله في المعاش كلادے الله كال السيال كو من كاكمال يرب وماع بعونك كرميرا اللياني كو

# برنگ صورت ِلبُسُل بنبس نواسجی یه کیا ہواکہ جُب اے گفتان بیان مگی دا غ جنول كودين بيسكل سے زيس مثال بس کیاکوعندلیب کو وحشت جمین سے ہے منجلی جلوه فرما ہے ناصیت او نکل کرکیاکویں ہم آشیال سے كردياأس جلوے فيجنوں جلو فاك أرايس وا دى اين ميس بم کچھیں وریس بی نہیں سے سٹے اچھانو در دعشق کا بیسا رکم ہوا كماں بے اف ترسے كا ل بجية بي مجنوں تم ہے بحد كوصدائے برس كے آنے كى جينم اجوال بناأس كابول كأثرت بإنى بانى بانى بالى اعجاز ميها موكيا انش آه بانريعي اسانگُلْشِ فليل موا

نہیں ہنا وہیلیٰ بٹن سکھانے کوئی لیلے کا نصتہ سارباں کو يهال توين ني مع ، دا مُنكسة جيم كبير وحتيا دوننس ، آشيال كعنوساتى ، عام إ ده كلكول ، نالهُ بلبل بخنده گل ،عندليب گرفتاد، مرغان يمن ، ايا م خزاں ، موسم كل بكلتن ا وربين كى علامتوں ا درا نناريس ا ورقيس مجنوں، نا فيركيبيل جنيمة حبواں، اعجا زمبىحاا وكلنن خليل وغير كي كميحوں كو نئ معنوبت كے ساتھ نئے انداز بيں استعمال كياہے \_ إن ميں غزل كى روايت كارجاد موجودہے لیکن یہ علامتیں اور میں بی محض روایتی انداز میں استعمال نہیں ہوئی ہیں ۔ان کے استعال میں توایک اجتہادی شان نظراً تی ہے، ا دراسی لئے ان میں مبترت ا دراجھیتے ہے

اصاص ہو"اہیے۔

ایک ابیا شاعر وغول کی روایتی علامتوں اور مقیلوں کوئئی معنویت کے ساتھ نئے انداز میں استعال کرسکتا ہو، اس کے لئے نئی علامتوں اور تفیلوں کی نخلیق مجی موشوا رہبیں ہوتی موشور استعال کیا ہے کہ ہوتی نئی علامتوں اور تشیلوں کو بھی اس طرح استعال کیا ہے کہ اس میں ایک نئی آمیجری ہیں ایر ہوتی ہے ۔ اور چالیاتی اعتباریت اُن کا مرتبر برست بلند ہوگیا ہے۔ مرت جندا شعاد سے اس کا اندازہ ہوگا سے مرت جندا شعاد سے اس کا اندازہ ہوگا سے اپنی ہی فرج ہوگئی سے فیجے میں طغیالی شکتے ہوئی کا مرتبر برا میں ایک ہی فرج ہوگئی سے فیجے میں طغیالی شکتے ہوئی کے اپنی ہی فرج ہوگئی سے فیجے میں طغیالی شکتے ہوئی کا مرتبر ہوگئی سے فرج ہوگئی سے فرج ہوگئی سے فیجے میں طغیالی شکتے ہوئی سے فرج ہوگئی سے فرج ہوگئی سے فرج ہوگئی سے فرج ہوگئی سے فیجے میں طغیالی شکتے ہوئی کا سے میں ایک ہی فرج ہوگئی سے فرج ہوگئی ہوگئی سے فرج ہوگئی سے فرج ہوگئی سے فرج ہوگئی سے فرج ہوگئی ہوگئی ہے فرج ہوگئی سے فرج ہوگئی ہوگئی

كيا مخرے في عم كم مقابل فغال اور اللہ مجنة منين ميں مشكر برباد كے تسرم

ربطاس سے بی شعل شعل و م مرا اور گرایک دم مرا موں

واغ فول سے وہ مرے جرال ہوا دامن آ بھا ہے گل بے خاریس

بوادر کوتو برایت بوخود مول آواده یمخرکاش که جول نازیرس گزرے

بالبده دم به دم جومرے ول کے خاربیں ہران برجیبال سی مرے ول کے اربیں

صع دم متا بكار الكركيول بيع كرية تھا بوالوس كے إس توال نازىروروات كو

ہونے ہیں پاکال کل اے بادِنو بسار کسے اُڑائ تونے یہ دفتار کی طرح

كيابانين بناتا ہے ذہ حال جلاتا ہے الى يس دكھاتا ہے كا فرركاكبل عانا

#### برت او کو بویں نے کہا مسکر ویا ول گرمبوں نے اس کی کلیما جلادیا

#### شعلة آه نلك رنبه كامجها ز تود كمجه ا دّل ما و بين جإ نداك نظراً خرشب

اندھیر پڑا زمانے میں ہائے۔ نے دن کریے مہرنے قردات اگرچا تقیم کے اشعا رمومن کی غزل میں ایسے بچھ زیا وہ منہیں ہیں لیکن جوہیں اس میں ایک نیاص نظام ناہے اور وہ اس حقیقت کوظا ہر کرتے ہیں کہ مومن میں ایک نئی امیحری ہیلا کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجودہے ۔ بڑی بات یہ ہے کہ اس امیحری کی تخلیق کوشکیا کسی شعوری کومشش کا مینجہ نظافہیں آتی ۔ کیونکہ اس کی جڑیں اس ندندگی اور ماحول ہیں بہوست دکھا کی دیتی ہیں رجن ہیں شاعرنے زندگی بسری ہے ۔

مومن کافن بهت تهدورتهدید اس میں بڑی دمزیت اورا پائیت ہے۔ وہ برخيال كانظها را شاروں اوركنا بول ميں كمتے ہيں ۔غول كى روايت ميں بر رمزيت اورا پائیت بنیاوی جننیت کھتی ہے جومن نے اس روایت سے امنفادہ کیاہے اور اپنی غزل میں مختلعت طربقوں سے اس رمزیت ا ودا پائیت کر پریا کرنے کی کیسٹنش کی ہے کہیں توریخصوصیت علامتوں اور تیلوں کے سنعال سے وجودین آتی ہے اور سے موں كرفي كاتنصوص انداذا ورسوجين كالخصوص زاويهاس كويبداكرناب مومن عثن بردايتيس یں مرتے تھے اوراس کے ساتھ المحیس بڑی قربت مصل تھی ۔جنائے برجال بم نشیس تھی أن كى غزادل اليدون ا ورايا ببت كى الن فتى خصوصيتت كويداكسف بين ممدومعا ون موا ہے ۔ مومن فے اس محبوب برد انشیں کی بانیں افناروں اور کنا بوں میں کی ہیں ،کیونکھ تم کھلا اس كا أظها رنائكن تھا۔ اس صورت حال نے أتخيس اشاروں اوركنا يوں كاسمارالينے کے لئے بجبورکیا ہے ۔اسی لئے رمزیت اورا پائیست آن سے بہماں ایک رچی بوئی صورت مین ببدا موئی ہے اور اس نے فتی اورجالیاتی اعتبارے ان کی غزل کوچارجاندنگاری ہیں مندر مرفرال اشعار میں مخصوصیت اسے شباب برنظراتی ہے م

نتاك بإنظان اب نامه بركاما خرنبیں کاسے کیا ہوہاس در پر ان سے بری وش کون دیکھے کئ محدك مرى شرم في رسواكيا من پوچه کیس واسط تجب لگ کی ظالم بس کیا کمول بی کباب کمیں کچھ نہیں کتا باست سنب كواس سے منع بيفراري بريوعي بم فريجھے اور كجيد وه اور كجيد تجھاسة تھا ذكريث راب وحور كلام خُدايس وَجَفِي موسى بس كياكهون مجي كيايا داكيا بوجهنا حال بإرسي منظور ميس في ناصح كالمرعا مانا مال ول بارکولکھوں کبوں کر انھول سے حدا منیں ہونا استحن ببغلوت مي جومال كيا كم تفا كيا جاند كيا كذا كروم ي جابونا شوق وصال دیکیدکه آیا عدو کے گھر سوجها مذکید محجے شب متناب دیکیدکر ذلبس المحادُ دُرْخ سے كدول كى عبن مِن عِنْ بَجُد جائے ہے جہاں میں وقت بحرم إغ بس كداك برده لتيس مح عنق مي سي كفتكو بات بهي كرت منبس مجز صنعت إبهام بم کیا دل کوئے گیا کوئی ہے گانہ آسٹنا کیوں اپنے جی کو لگتے ہیں کچھنی سے ہم

| بحركهو كے تم يس برجائي نهيں        | دعی <sup>کے تح</sup> ن جہال سوزاس قدر  |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| كاہے سے فرق أليا كروش روز كارس     | ون مجى درازرات محى كيول بوزاق بارس     |
| <br>آیا خلل گراس نم آراکے خواب میں | ان الربائے ستب كا الرقبيح ويجيد        |
| تری گا و شرم ہے کیا کچھ عیال نیں   | بن این جینم شوق کوالزام خاک ون         |
| جوقول دے تورنگ جنا کا شکستہو       | ایسے کی ورسی پیماں بسند ہو             |
| د کھائیں گے آتھیں وفت خیارا کین    | شكست دنگ ميتى مي منستة بريمهي          |
| بدئے خوں آئی تری گفتارسے           | ذكرا شك غيب ري ركينيا ب                |
| سائے سے مرے وحفت کے دفکر پری آئی   | تم اله كلي معفل سے ذكر آتے ہى مجنوں كا |
| گدگدی ول میں کوئی آٹھ بیرکرا اے    |                                        |
| مجھ کو اپنی نظرہ ہوجائے            | ميرع تغيررنگ كومت ديكه                 |
| كھوئے گئے ہم البے كراغباد باگئے    | سنب تم جويزم غيرس ألحب تمريك           |
| در الله بي مسكوانا جهوار دب        | أس وبن كوغيني ول كياكهول               |

## جى بابتاب يجهدن كيا وه مركب بعرايك إن كيفين فتة مامه

## بر بناكرمال ول كهنا ما نفط بات برى ميرى بى تقريري

رای شب کی سی بنا بی تؤ ہرد وز بھرائی گھیں پا سباں سے ہوا ہیں گئی ہے ہم آبھیں پا سباں سے ہوا شعاد پڑے ہی بہلودار ہیں اوران میں اند داری کی کیفیت اپنے کمال بر نظراتی ہے ۔

مواج کمال برد کھائی دبتی ہے ۔ اسی لئے بیا شعار بین کی ہے اوراس میں شبہنیں کہ بہا آتھیں لیے معال برد کھائی دبتی ہے ۔ اسی لئے بیا شعار بین کو مہیز کرتے ہیں اور پیم بین ہی ان کی ان کی معال برد کھائی دبتی ہے ۔ اسی لئے بیا شعار بین کو مہیز کرتے ہیں اور پیم بین ہی ان کی معال برد کھائی دبتی ہے ۔ اسی لئے بیا شعار بین کی کہ مین کا کمال یہ ہے کہ تعول نے مدووجی دکھا ہے اوران کی کسی شعر ہی مجی دوان صوود در بہت اورا با کما کی مرحدون میں داخل بنیں ہوتی ۔ اسی لئے اس میں جے فن کا دائین سے با ہرکل کرا بہام کی مرحدون میں داخل بنیں ہوتی ۔ اسی لئے اس میں جے فن کا دائین دکھی تا ہوتی ہوتی ہوتی ۔ اوران کی دوابت نئے فنی میاس سے آشنا ہوتی ہوتی ہوتی در کھائی دیتی ہے۔ اوران کی دوابت نئے فنی میاس سے آشنا ہوتی ہوتی ہوتی در کھائی دیتی ہے۔ اوران کی دوابت نئے فنی میاس سے آشنا ہوتی ہوتی ہوتی در کھائی دیتی ہے۔

اس رمزیت اورایائیت کے بہلونے مومن کی فردلیس ایک معتوراند شان

میں بداکروی ہے جو میں تصویری میں اپنا جواب نہیں رکھتے بھا کات ان کی غول کا خاص جو برہے ۔ بدما کا ساکیس کیس اپنا جواب نہیں رکھتے بھا کات ان کی غول کا خاص جو برہے ۔ بدما کا ساکیس کیس ان کے یہاں ایک ڈواما ئی رنگ وا بنگ بی پیدا کو بہت ۔ اور س طرح ان کی بنائی ہوئی تصویروں میں ابحاد بدیا ہوجا تاہے اور ان کے دنگوں کی شوخی خطوط کے تبجے بن کے سائھ ل کوان کی تصویروں کو زندگی سے بھر لور بنائی ، ورا ن میں جو لائیوں کی بجلیاں مجروبتی ہے یہی دج ہے کوان کی بنائی بولی بھر لور بنائی ، فی ان کی بنائی بولی بالی بولی بیت میں مواج کے تبھی دیکھ کر در محوس جونا ہے جھیے اب ان میں جان برشے ہی دائی ہوگی اور جولا نی سے کتنی بھر لور بن ن برشے ہی دائی ہو در بیت کو برسی جان برشے ہی دائی ہو گور بی ان کی بالی بالی برشے ہی دائی ہو گور بی ان کی بالی برش کی در نور گی اور دولا نی سے کتنی بھر لور بی می در برش کی در نور گی اور دولا نی سے کتنی بھر لور بن نے در نور گی اور دولا نی سے کتنی بھر لور بن نے در نور گی اور دولا نی سے کتنی بھر لور بن نے در نور گی اور دی کی در نور گی اور در کی اور دولا نی سے کتنی بھر لور بن نے در نور گی اور در جولا نی سے کتنی بھر لور بن کی اس کی در نور گی اور در جولا نی سے کتنی بھر لور بن کی در نور گی اور در جولا نی سے کتنی بھر لور بن کی در نور گی کی در نور گی در کی در در کی در در کی در در در کی در در کی در در در کی در در در کی در در کی در ک

| برایک سے اس بزم میں شب اوچھنے تھے نام کھا کھفٹ جوکوئی مراہمت ام کاتا                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مت پوچه کس واسط مجب لگ گئ ظالم بس کیا کموں میں کیا ہے کہ میں کھے اندین کھتا                                                                                                                                                                                                          |
| سن کے میری مرگ بویے مرگیبا اچھا ہوا کیا بُرالگنا تھاجس دم سائنے آ جلئے تھا از وشوخی دکھینا و تقت نظر م ب دم مجھسے وہ عذر مطاکرتا تھا اور تھی خلائے تھا ہوگئی دوروز کی الفت میں کیا حالت الحجی مومن وشی کو دکھیا اُس طون سے جائے تھا ہوگئی دوروز کی الفت میں کیا حالت الحجی           |
| من کے میری مرگ بویے مرگیا اچھا ہوا مجھ سے دہ مُذرجغا کرتا تھا اور تھے ہوائے تھا اور شوخی دکھینا و تنت تظ کم رم بردم مجھ سے دہ مُذرجغا کرتا تھا اور تھے ہوائے تھا ہوگئی دوروز کی الفت میں کیا حالت الحجی مرکن وشنی کو دکھیا اس طرب سے مائے تھا ہوگئی دوروز کی الفت میں کیا حالت الحجی |
| غيول بگيل ندمائيكبين داز دكينا ميري طرف بمي غمز و نتماز د كينا                                                                                                                                                                                                                       |
| ويجع بين في ده زي برفر كرية العرف الي و تفامنا                                                                                                                                                                                                                                       |
| چیوں کے بدے بھے کوزیں برگرا ریا اس منوے نے جاب نے بروہ اُٹھادیا                                                                                                                                                                                                                      |
| تم مرے پاس ہوتے ہو گویا جب کرتی و دسرابنیں ہونا                                                                                                                                                                                                                                      |
| ایک ایک داسوسودیتی ہے جواب اس کے کیوں کرنب تا صدیسے بینیام ا دا ہوتا                                                                                                                                                                                                                 |
| تارے انکھیں جمیک سے تھے تھا یام برکون جلود گردات                                                                                                                                                                                                                                     |
| مذكيونكربس مواجا وُل كايدات المعدد دور وونيرامسكانا كيد تحصية مول ين كدكه كر                                                                                                                                                                                                         |
| ، گرن دیجینتے وہ بیاری میاری موسطاً ہ نوایک ایک سے منہ کونکا نرکرتے ہم                                                                                                                                                                                                               |

یا کہیں عاشق ہوئے یا ہوگیامودہیں دم به دم رونا بمیں جا رس طر<sup>ن</sup> کنا ہمیں ممنطى لگائى ب، اب نوگو بورسوا ئى تا وه گرا در و ديميس مجه كو د مجينا ديميس یں اپنی جینم فوق کوالزام فاک دوں مس کی بگاہ فرم سے کیا کھے عیال نہیں میں میانتا ہوں نعش ہے آئے ہے ال نہیں میں میانتا ہوں نعش ہے آئے کا مترصا میں میانتا ہوں نعش ہے آئے کا مترصا میں میانتا ہوں نعش ہے آئے کا مترصا محفليس تم اغياد كودرديره نظرت منظورب بنمال ندرب داز تودكيه وه جوم مين تم قرار تصافيحيس باد بوكرنه با دمو دى يعنى وعده نباه كالجنعين يا د موكه مذيا د جو ده جولطف مجهربه تحصر ببشترده كرم كانفام معال ير محصيادس بودرا فراتحيس ما دموكه نه ما ديو دون ع يك دوشكايتين دومزيمن كحايين وه برایک بات بدروشنامحیس یا دموکه ندیا دمو مجمى بيطي سب مين جرروبر وتواننا رؤن بي ي كفنكو وه بياك شوق كا بمرالا تميس يا دموكرنه يا درو كمعى بمين تمي مي مي المتي المتي بم المتي المتي كبي يميى تريعي تعية أشناعيس ما دموك نه ما ديو وه بجونا ومل كى رات كا دوندا نتاتسي بات كا ومنبر بنيس كى سرك والمعين يا ديوكه مذا ديرو جيه آب كنت تع آثنا جيه آب كيت تع إوف بس و بی مول مومن مبتلا تحصیس یا دروکه نه یا درمد

سائے سے جب وہ شوخ ول گڑیا آجائے سے تھا متنا ہوں برب ول ہاتھوں سے کلا جائے ہے جاں نہ کھا، وصلِ ندوق ہی ہی پرکیسا کروں جب گلہ کرتا ہوں ہمدم وہ قسم کھا جائے سے

بے پردہ بس جلیون یک بارتم آ بیٹے ہے ہتاب نظر کس کرکیوں حلوہ گری آئی

بگراتے موکبوں اب بھی کہتا ہوں یں حیاں صلح پیرس کی چنوں سے ہے

شب تم بوبزم غيرس أنكيس جُلِكَ كُورُ عَيْر بِهِ السَّا كَاعْيار بِالْكُ

وہ آئے ہیں بیٹیاں لائن پراب مجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے ان وہ ان انتخار ہیں ہے۔ ان وہ نتار ہیں ہے ہیں ایک معتقدانہ ان وہ نتار ہیں ہے۔ اور اس نصویر بیں ایک معتقدانہ شان بائی جاتی ہے۔ احماس، جذبے اور خیال نے ان نصویر وں کے خطوط کا خاکہ تیار کیا ہے، اور الفاظ نے ان خطوط ہیں کچھ ایسے دنگ بھرے ہیں کہ بیٹ صویریں صر درہ خیال آئیز ہوگئی ہیں۔ اور اس ڈرامائی دنگ وہ ہنگ بھی نمایاں ہے۔ اور اس ڈرامائی دنگ ہی تھا یاں ہے۔ اور اس ڈرامائی دنگ ہی تھا ہا ہے۔

مومن نے زبان وبیان و را لفاظ کے استعال کوبھی ایک فن بطیف بنا د باہے۔ اوران کی غول اس عنبار سے بھی ایک بلندمفام کھنی ہے۔ انفوں نے زبان و ببان اور الفاظ کے استعال میں کوئی خاص اہمام نہیں کیا ہے۔ کوئی بڑی شعوری کومشش کابھی ہی ہی دخل نظر نہیں ہیا ۔ انھوں نے توسید سے ساوے اندازیس عام بول جال کی زبان استعال کی بالكن أن كا كمال يرب كراس زبان كوانهول في ادب اورشاعرى كى زيان بنا دما يى؛ ان کی زبان میں سا دگی کاتحن ہے، ایک نظری روانی ہے، ایک جربیتی إوربے ساتنگی ہے ا تفول نے اُرُدُور وزمرہ کویٹری خوبی سے برتا ہے۔اس لیے کہ وہ اُن کی کھٹی میں پڑا ہے محاورے کے متعال بیں بھی وہ بڑاسلیقدر کھنے ہیں۔ اُن کے اشعار میں مبلّہ مبلّہ اس روزمرہ ا درمحا ورے کا استعال بڑی خوش اسلوبی سے ہواہے۔ مذصرف یہ بلکہ الفاظا ورز بات سے اس استعال ن دو نعرب کوید اگرنے میں بھی کا میاب ہوئے ہیں واوراً ن کی غزل ميں شاعراتيمن كا جورجا وُملنا معه أس بين الغاظ اور زبان وبيان كا برا با تعديد ب الفاظأ ن سے بہال کہیں توا کے فعوص آ بنگ کو بہدا کہتے ہیں جواحیاس ورجربے کے ا ہنگ کے ساتھ مناسبت رکھتاہے کہیں اُن کی متناسب دروبست سے ایکے ضوص نفكى بدا ادرنى ب كبيس به علامات واخارات ا درنتيهات واستعارات كاروب فنيار كرك ايك شاعوانه فصنائ خلبق كرتے بين كيس أن كى ترشى مونى كيفييت ايك ليي مجمع الماسي مجمع الماسي ا ورجك دمك كويدياكرتى بي جس ميل بلاكاتن بونائد غرمن مون في ابني غرل مي الفاظ اورزبان وبیان کے استعال سے شاعوا یکن کی چھٹلین کی سے، اس نے أن كى غزل كوفتى اعتبارس بهت بندكر إلى عندرج ذل اشعارس كى وضاحت ہوئی ہے م أگ انتك گرم كونگے جى كيا ہى جل گھي آنسوجواس في برنجي شب ا درباتي يخبل كيا أس كوي كى بوائقى كەمىرى بى آ ونتى کوئی ترول کی آگ پیپیکھا ساجل گیا

كانطاسا كملكاب كيجيس غم جر بي خاريس ول الكلكاندام كلا

بواب نون ناحق میراایساکیا دیا تونے کنظالم رہ گئے مندے <u>کے سیا</u>حباب پنارا

چلنا تو دیکھناکہ فیامسٹ نے بھی قدم طرز خرام و ننوخی رفتار کے لئے ۔ دوی شب کی سی ہے تابی تو ہر روز پڑائیں گے ہم آنکھیں با ساں سے اس

المسلى دو برجوبهم مين نها المنان عنج بنى جونك نسيم كے برنيا كُل كِعلا كَتَ

بین اگراپ سے جا وُل آؤ قرا را جائے ہیں ہورتا ہوں کہ ایسا نہ ویا را جائے ۔
یہاں: ننکب گرم کواگ گئے، ہا تھ سے بھل جانے، دِل کی آگ پر نبکھا سا جھلے، اپناسا مند ہے کر و جائے، نال شب کے ہوا یا ندھے، جانے بنبل کے گل ہوجائے، وید و شمن میں فاکٹ النے دشت وشت فاک جھانے ہوئے، نسل گل بی گل کھونے بائی بھونے، جی سے گزندنے و شت و دشت فاک جھانے ہوئے، نسل گل بی گل کھونے کے گھونے بائی بھونے، جی سے گزندنے اور تیا مست سے قدم لینے بین بھونی ہے وہ اگرچ روز مروا درمحا ورے کے فن کا رائد ہستون اور تیا میت سے قدم لینے بین بھونی ہے تھا کہ ہے شعوریت اور شا حرار جمن کو پیدا کرتی ہے میں کا اثر براہ داس میں براہ نیا ہے۔ اور اس طرح مون کی پیسلیق شعاری میں کی غید کرتی ہے خوال میں ایک ایک ایس کی بیسلیق شعاری میں کی خوال کی کے خوال میں کو بھون کی بیسلیق شعاری میں کی خوال میں کو بھون کی بیسلیق شعاری میں کی خوال میں فنی اور جا لیا تی اعتبارہ سے ایک نیا دیگ وہ ہنگ بیدا کرتی ہے۔

فاری غزل کی فنی روایت کے انزات مومن کی غزل بربست گرے ڈیں اور وہ مختلف دا ویوں سے آن کی غزل کی خوص طور پر دا ویوں سے آن کی غزل کے فنی اور جالیا تی بہلویں اینے آپ کو روناکرتی ہے اور اپنی عزلوں فارسی ترکیبوں کو تراہشنے ہیں مومن نے بڑے فن کا داند شعور کا اظہاد کیا ہے اور اپنی عزلوں کے مختلف اضعار بیں فارسی ترکیبوں کو تراش کر کھواسی گل کا دیاں کی ہیں جس کی مثال مولئ فاآپ کی غزل کے اُر دوغزل کی روایت ہیں کسی اور کے بیاں منیس لاسکتی ۔ پر ترکیبین اور کے بیاں منیس اس می ہوئی ہے اور کے بیاں منیس ایس می می مثل کیا گیا ہے جو مومن کی غزل میں موری اور صورتی وو فول اعظیا و سے ایک می گوئیا ہیں اور ان سے کہ جو مومن کی خوال میں موری اور موری وو فول اعظیا کہ ترقی ہیں اور ان سے کہتے ہیں ۔ ان اشعاد ہیں کم سے کھی ہے کہتے ہیں ۔ ان اشعاد ہیں کم سے کھی ہے کہتے ہیں ۔ ان اشعاد ہیں کہ وصورتی افزارت کی نشکیل ہوتی ہے ۔ ۵

| دا مرددسیم گُلخندهٔ نزدکاسا                  | ذوا بعد گرمی عبست توخاک کردے جرم      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ينشننهم سيرشيران وديوال بوگا                 | گهیمی گری مضمون نرود مزدیی            |
| حرلمينيش كمش ناله وقعضال نهوا                | الكانتين ب يجيب لذين مي سيكيس         |
| جهول میں شعلہ بخا وری آبھوں ہیں خواب نخا     | بهدل کیول دیمی جیرمت نیرنگ باستے مثوق |
| شوق بین خوش آب نے مارا                       | تشذكامى وصال كىمت بيجي                |
| اے اوصیامیری کرسٹ قربرل مانا                 | يون كست كُلُّ خبيش بيدي كألك ما ا     |
| دهماس كرميرت حال بيرة ياغضب تفا              | محوجنا ستمش الطاف كب بوا              |
| اك نظره خور بمي شيم خول إرتك منهيجا          | ردتے قررمسم آتا سوأس كے دُوبِرُونُو   |
| مجيم مي خيال جنبش مزر گا <b>ں بنيں ر</b> ا   | كيت بي اين زخ جرك رفيم آپ             |
| بِعِرْ مِحِدُ كُواً كُنْ كُن كِي إِن كَى ياد | بالمرزين كريد في المحالية             |
| إنى بهرب بحبورة أنش فشان مع                  | اے موزگریہ آگے تری آب دنا ب کے        |
| التفات يستم فاكب تك                          | انخال کے لئے جفاکب تک                 |

وصل شورخ مجست بیران میں ہم روشے ہیں اے مهروش کشن میں ہم بھونے ماعیس ساتے ہی تنہیں اور شبنے دِن کو کھرے کیا جسال

قبائے شوخ فاکل کے مکڑے مکڑے ہیں

يهال ب جاكر كرببال تووال محتيق ب

آرز د بائے ول رشک اختا کھنے کویں

خيرست مركومنسيال كرليجة كجريم بحاكجي

طرز محكمة بينسير فسول ساز توديجو

ينتك مرى دحنت به بحكيا صفرت إصح

یا خوش کی وه کچه یا برنظری اتنی

كبابهوكئ خودببنى ابغيرس فيتك

جى بى جەرئىدى كى دوى الى كەرئىدى كى دولاى بولىپ ئىلى دەلىلىلى كى ئىلىلى كى ئىلىلى كى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلى كى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلى ئەلىلى ئەلىلىلى ئەلىلى ئەلىلىلى ئەلىلى ئەلى

ميمن بيره سا دے اندازيس باس بنيس كرتے \_ أن كى بات تونند درند ہوتى ہے۔ اسی لئے جولیجہ وہ اختیا رکرتے ہیں وہ بھی سیرها سا دہ اورسیا طے نہیں ہوتا بلکہ نہر درتہہ ہونے کے باعث اس میں بھی ایک لین اور بانکبین کا احساس ہونا سیے اور بڑی زلینی اورومنائی نظراتی ہے۔ موتن کی غول میں اس کیجے کوعموس کرنے کے ایک مخصوص انداز اورسينين كايم محفوص زا وبي في بداكيا ب - اسى لخاس مين كلف اورفعتع كا خائب کے انہیں ہونا برفلات اس کے نطری ہونے کے باعث اس بی کھے اسی کیفیت تظراتی ہے کہ بیمومن کا مزاج معلوم ہوناہے۔اس کی بنیا دصرت زبان اور الفاظ کے استعال ہی پر استوار نبیس ہے ۔اس میں فوان کے احساس ا ور جزیے ، ا دراک اور تعور کا ہو دوڑا ہواہے۔ بداننعا رمومن کی غزل کے مخصوص لب وہی کر بوری طرح واضح کرتے ہیں ہے مت إوجهركس واسطعيب لكسكى فأ بن كاكمون سكياب كيس كيمنيل كباكوس، للديب بي بياخ ولاكيان الكياء فرا وكيا وقن وداع مصبب آذرده كيول جيئ يورجي تربيرين تحجه رنج وعذاب تعا مح وكيونظرة تاب ينون ناب بناسا يەرنگ آمىز يالكىيى بىركىس كاۋرىي دىكىوتر د مجر کواطبّانے سودسے کاخلل حانا عنق أس كى بلامانے عاشق بول الديجي وجان كاعذاب ببوا دِل كا تخامنا سيينے بيانھ وكھرتے ہى كھ دل ميرب كئى خیرہے یں نے کیا کھا صاحب كبول أنجفة مونيش كبس

| مال ميسراكها كركيا صاحب                                                    | ائے دی جھیڑدات شن کے                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| و ان برے بھر مجے کہ ہے ای طرح                                              | ملتی میں کا لیاں پھی ترے مندسے کیا بی                                      |
| ده مجين بعرت بي مجهد تاب ديدك                                              | به ب تميز عشق وبكوس آن تك بنيس                                             |
| انسان کیج پرچیے بیں آپ ہی سے ہم                                            | ہم سے زادوتم اسے کیا کتے ہیں تبطلا                                         |
| گرنمیں بقین حضرت آپ بھی لگادکھیں<br>د کبھنا اِ دھر آئر، بھرنظسے ریلا دکھیں | مجهر منیں نظرات ا تکھیگئے ہی ناصح<br>کیں نے اور کود کھیاکس کی آنکھ بیکی ہم |
| انعا ن کرو فریس می کیا ہوں<br>کیا خوب میں غیرسے بڑا ہوں                    | مشکوہ ہنیں فیریے ستم کا<br>مجھ دمر شناس سے یہ باتیں                        |
| بيكيا بواكه يل بي فاصدروال نيس                                             | نومیسدی جواب ہے کیوں اسے شوق پر                                            |
| ب بوالهوسول بر بحاستم ناز توديميو                                          | المنكهون سے حیام کی ہے انداز تو دیکھو                                      |
| إن كيا بوگيا زمانے كو                                                      | فتع عشرت ہے ود منشام دصال                                                  |
| اتنا تؤموكه خاك مرى وربررندبو                                              | إمال كيجي شوق سے بر زرم فاص مي                                             |
| نامع سے جو کچھ بے نود بیاں میں مجی کناہے                                   | بس بن مذكروبات كريا دائے ہے بھركو                                          |

کرتوبی ذرا نامع پیغام بری آئی اب تم سے بھی بل کلی با دیجری آئی جسب مری اُلغنت ہے بے خبری آئی یہ کون کے اس نے کی ترک فاجس نے د جھیڑے ہے کہن کوگل مائے شبید کی کتا ہے مرے آگے وہ مجھ بہ عدومتن ہی

یں نے آئ تم سے بے وفائی کی

رشك وخمن بهايذ تھا كا سے

كاكيا جواب شكوه ميں باتيں بن أكيا الماري ول درست اسى ول شكن دے ب ا دران اشعار ہی برکیامنحصر بے مومن کی غول کے تو ہرشعریں بیخصوص لب واہر ماتا ہے اس لب دلبجہ سے مومن نے فنی اورجالیاتی اعتبارے بڑے اہم کام انجام دیے ہیں عمل اظہارو ا بلاغ ميں يولب ولهج معاون موتاب -اس سے احساس كي سيح كيفيت اور صنالے كي اللي برر الله في برانى ب اورأس كالميح تا فرقائم بوتاب - موس اس لب ولهجه بيركبير كلط کا جوا ندازا ورلورامے کی جوشان پراکرنے ہیں، اس سے بہتا ترکیجوا وربھی شد بدا وردیرا برجا اے ۔ اس کے علاوہ أن كى غرب ل ميں محاكات اورمصورى كا بوبېلدا تنانما يال ' نطرآ "اہے اس میں بھی اس ب ولہجہ کا بڑا ہا نفہ ہے جہاں بھی وواس لب ولہجہ سے کا م لیتے ہیں وہاں ایک تصویرسی بنتی ہے اور ایک پیکرسا اُ بھرتا ہے جن سے حواس براہ راست متا ثر ہوتے ہیں ۔ پھریہ لہجہ بہ ذات بھی اینے اندرایک عن رکھتا ہے۔ اس میں زبان وبیان کے صن کے ساتھ انداز اورطرز اور کا تبکھا بن ساحری کرتا ہے مہی وجہ ہے کہ مومن کی غزل میں أن كے اس لب وليجه كى جينيت بازات نووا يكفن كى ہے اورجاليا فى اعتبار سے اس میں ایک انفرادی ثنان پر اکرنے کا سرابھی اُن سے اسی لب واہیے کے سربے -ی تجزیهاس منبقت کودان کرناہے کہ مومن ایک بڑسے خابی جال ہیں ۱۰ ور المجدول نے اپنی غول میں فن غول مے بنیا دی مقتصیات کو بیش کرکے غول کہنے کا حق

ا واکردیاہے۔ ان کے بہاں صرف غول کی روابت کا رجا وہی نہیں ملتا، اس پر کھیا ہے

ا صافے بھی نظرآ نے بیں جی بھیں تجربے سے تعبیہ کیا جا سکتا ہے جموم من کی غزل میں روایت اور

تجرب كاس امتزاج نے فئى اورجالياتى اعتبارسے ايك نئى فضا پريدا كى ہے۔ اوراس كى نضابی نے اُس کوعن وجال کا ایک مثنا ہے اسکا رہنایا ہے۔

( ۵ ) اُرْدوغز ل کی روایت بس مین کی غز ل مجموعی طور پربست برطے اصافے کا باعث بى ب أس في اس روا بن كوا يك ف رنگ دا بنگ سے آس اكيا ہے ، اوراس طي أسرس ايك نئى زندگى بيداكى سے بمومن سے قبل كى أرْدو غزل بيں وہ جدلانى منيں تنى جو اُن کے بہاں آئنی نایاں نظراؔ تی ہے۔ اُنھوں نے اپنے بیش رؤوں سے استفا دہ ضرور کیا ہے لین آن میں سے سی ایک کی بھی تقلید منبس کی ہے۔ اس کی غزل کی بنیاد تو اس کے منجریات ہیں اسی لئے اُس میں صرافت اوراخلاص مندی کے بہلونایاں ہیں اوراغیس بهلووں نے اس کوز درگی اور جولائی سے معمور کیا ہے۔ میرایک بات بہمی ہے کوئن ایک فعال دہن رکھتے تھے۔ انفعالیّت بیندی اُن میں نام کو بنیں تھی ۔ اسی لیے اُن کی غزل مِن أن كَانْخفيتت كايم بهلوبهي ايني جعلك دكها ناب بيكن اس جولاني كوا معول في اين حدد میں رکھاہے اور مدسے متجاوز نہیں ہونے دیا ہے۔ ہی وجہسے اُن کے بہاں زنرگی کوبسر كرفي الس سے لذّنت عصل كرفي اور لطف اندوز بوفي كى خوامش تونظراً فى ب ليكن يو خواش تعیش بیندی ا و مین کوشی کے حدودیں داخل بنیں ہوتی اس کی بنیا د تو وہ توازن ا وراعندال ہے جوان نی زنرگی ا درانیا نیست کی بنیا دہے ۔ <del>موم</del>ن کی غزل یں یہ انسانی آ ہنگ بہت نایاں ہے اوراسی آ ہنگ کا یہ ننجہ ہے کہ وہ آپ بیتی ہونے کے باوجرد حگہ بہتی معلوم ہوتی ہے۔

موسى كى غرال كا موصوع بطا برنؤىدودمعلوم بوناب ليكن وراغورس وكمجاجات يَوْأُس مِين وسعنين نظرة في بين أن كي غرل كامر صنوع حن وعشق وأس ك مختلف معاملات اورواروات وكيفيات كى ترجانى ب - اس ترجانى يسممفكرا فركرائى تريفنيا بنيس ب. لبکن تندع اور دنگارنگی، وسعت اور بهرگیری کے ببلواس میں صرورنایاں نظر تے ہیں ۔ موتن نے بہ نزیمانی محوراتی اندازیں حتیاتی ذاویۂ نظرسے کچھاس طرح کی ہے کہ انسانی

زنرگی سے ان پہلوؤں کی ساری فقیل وجزئیات آئکھوں کے سامنے اجاتی ہے آن کے بہاں انسانی زنرگی کے مذباتی نظام کا گھراش عور ملتا ہے، در دوجس وعشق کے نظیم زاز کویش کرتے ہوئے اس شعورے بڑا کام لیتے ہیں ۔ بہی وجہدے کہ ان کی غول بانان کی جذباتی زندگی کا مروجزر لیری طرح بے نقاب نظرات اپے ۔انیانی حواس پڑھیں رجال کے جوانرات ہوتے ہیں عبنق وعائقی اس سے ول ودماغ کوجن حالات سے دوجا رکرتی ہے۔ موتن کی غرب سی ان سب کی فعبل موجودہے ۔ اور وہ بنیا دی طور برانسانی زنرگی ے اس بہلوے شاعربیں ۔ اس سلسلے بیں انھوں نے خیر عمولی باتیں نوبقینیا منیں کی ہیں لبکن اُن کے ذاتی نخریات نے ان میں ایک انفرادی نشان عزور بربداکردی ہے لیکن اس کے با وبورتس عشق مے مختلف بہلووں کی جونصو بری انھوں نے بنائی بیں اُن بیں ایک عمومی ا درآ فاتی رنگ بھراہے ۔ اور بیراُ ن کی عشقیہ شاعری کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ وہ انسانی زندگی کے حین نوین لمحول کی عکائی ہے۔ آسی لئے وہ حدورجہ زملین اور برکا ر نظر تی ہے ۔ لیکن آس میں سوز وگداندا ورور و وکسک کی بھی کمی تنہیں ہے۔البند سوروگداند ا ور ور دوکسک کا یہ مہلوا ن سے پہال افسردہ دلی کا روپ اختیا مرکز کے افسرگی کوعام منیں کرتا۔ وہ انسانی زندگی کی عام محرومی کواس ا نسردگی اِ درا فسرہ دلی کا منبع قرار بسیتے ہیں۔اسی لئے بدینہ صرف گوا را ہوجا ٹی ہے بلکہ اس سے زندگی کا احساس بڑھناہے،اور أس كوبسركرتے كے خيالات بيدار ہوتے ہيں بيوس کی غزل انسانی زندگی مے سانھ گرا ربط دکھتی ہے لیکن بر ربط کسی جگریمی جذباتی ہیجان اور ہنگامے کی صورت اختیار منبس كرا - برخلات اس كے انسانی حذبات كى تهذيب كے لئے زبين بمواركرالبے \_ مَدِينَ كَي عُول نهذيب حبربات كے اس اہم كام كوانجام وينے كاخيال برمال بي ا پينے بین نظر کھنی ہے، اور اس بیں خبہ نبیں کر بھی اس کاسب سے بڑا کا دنا مہدے۔ يدغول ايناس إس ا وركردوييش سے يے خرانيس معلوم بدونى -اس ميں اس زمانے کی زندگی کی جھلکیاں بھی جگر جگر نظرا تی بیں مس رمانے کی زندگی سے اثرات توخن وشق کے مختلف معاملات کی ترجانی تک میں موجود ہیں م<sup>اس</sup> میں تحسن وجال کے

اُرد وغول کی روابت میں مومن کی غول کا مرتبہ بہت بلندہے۔ وہ ہرا متبارسے منع دِلظارٌ تی ہے۔ اوراس سے منفرد ہونے کا یہ رازز ندگی اورفن کے اس میں امتزاج میں ہے جواس کاطرہ استیازے !

## مومن كي ثنويال

<u>ـله منسينة :گلنن بے خار: حنوا</u>

ان کی پروانہیں کرنا اورز ندگی سے اس راستے پر ہست ووزیک چلاجا ناہے۔ بی فننوال انسان کے اسی دور ہوس کی رووا دہیں جن کو مومن نے ہے بیتی سے رنگ ہیں رنگ کر پیش كياب اسى لئے يه وا تعين سے لبريزا ورحقيقت سے بھر اورنظرا في بيں -ان بيس مبالغ نبیں ہے۔ یہ ترسیتے وا نعامت ہیں یہی وجہدے کہ انفرا دی اور تخصی ہونے سے با وجودان زا بھی ایک نسانی رنگ وہ منگ کی جعلکیاں جگر جگہ اپنے آپ کورونماکرنی ہیں۔ برایک مخصوص معائرتی اول اوراس ماحول کے سائے میں برورش بانے والے ایک فرد کی حذباتی اور جہانی کیفیات کی تربھان اورعکاس صرور ہیں لیکن ان بیں ایک انسان سے ول کی دھوکن صاف سنانی دیتی ہے اورسانھ بی اس کے خون کی گرمی کا احساس بھی بوتاہے۔ يہ مجے ہے کہ ان خمنو ہوں میں زور گئ کے اعلیٰ معیار نہیں ہیں کہنے کوان مدعشق وعافی کے واقعات کا بیان ہے کین حقیقت میسے کوعشق دعائقی سے زیادہ ان بیں ہوس کی بانبي بين -الهيس بوس كى باتر لكوان مننويول مين تفتق نصر دكرابالبيا بي الماس طابر بي كم ہوس ا درمنتی میں زمین آسمال کا فرق ہے ۔ اسی لئے ان بین شق وعافقی کا کوئی اعلی اور ارفع تصور نہیں ملاے ان منوبوں کا بنیا دی کرار توایک ایسانخص ہے جس برجرانی ٹرسے کرآئی ہے اور سے دل کھول کر رس جوانی کی داودی ہے۔ لذب کا احساس اور تعیش کا خیال اس کے کھی میں پڑاہے جنانچہ وہ مجین ہی سے اس لامت اوٹیبش کوم مل کرنے کے لئے ذبین آسمان کے قلامیے ملاتاہے۔ اس سلسے میں اس کونہ مبانے کمال کی خاک جھانئی ٹرتی ہے۔ مذمانے کتنی رسوائیوں کامند و کھینا برط اسے من جانے کتنی مرنامیاں بہنی برائی ہیں۔ لبكن ان تام إتول كے با وجودود باز نهيں آ-ابك اضطرابى كيفيت أس كريين سيمنيں بینے وین اوروہ ایک عالم سرخوشی میں سرگرداں پھڑاہے۔ منجلنے کتنے غوال مثم اس کے دام میں اسبر ہوتے ہیں لیکن وہ خوکسی کا اسپز بین ہونا بلکہ بیند متیا دہی رہتاہے۔ سات یا نوسال کی عمرسے پرسلسلے شروع ہوتے ہیں ا وراس و فنت تک مباری رہتے ہیں جب تک جوانی کانشہ ہرن نہیں ہوجا ا۔اس عرصے میں جان کی بازی لگانی جاتی ہیں۔ دِل كالحبل كميلاج اب ، رُمر جبيوں سے بيان وفام نرص ماتے ہيں جرري تجھے طاقاتيں

ہمرتی ہیں۔ نام گوبیام کاسلسلہ فائم ہوتا ہے۔ وصل کے منصوبے بنائے جانے ہیں اوراکڑ وصل کی نوبت آبھی جاتی ہے۔ وصل کے ان کموں سے وہ بی بھرکے رس پخوٹونا ہے اور حوب خوب کھیل کھیلنا ہے۔ ونگ کے فوارے مجھوشتے ہیں۔ نور کی بارش ہموتی ہے اور رسا ری فصا پرایک سرنوشی کا عالم طاری ہوجا تاہے لیکن یہ لمحے جا دواں نہیں ہوئے۔ پیسلسلز حتم ہی ہوجاتا ہور عنا بھول کا خون کر دیتی ہیں لیکن بھرکوئی اور سلسلہ شرقع ہوجا تاہے ۔ خ من شق وہوس اور رعنا بھول کا خون کر دیتی ہیں لیکن بھرکوئی اور سلسلہ شرقع ہوجا تاہے ۔ خ من شق وہوس کے بیکسیل جاری رہتے ہیں۔ موق نے اپنی ان شنو یوں ہیں انعیس کی تفعیل و ہو گئیا ہے کہ تصویر کی ہے۔ ان ہیں شق کی ہردگی اور اس کی فتا دگی کے مفاہے ہیں لذت بہندی اور شن کوشی اور کی اور وی کا خون اور عشق کی ارفع قدروں سے بڑی حد بک محروم رکھا ہے۔ لیکن اس کے با دجود یہ بھی ایک خفیف ہے کہ ان بی اس موز وگراز کی بھی کی نہیں ہے جن کونا کا می اور گروں مان خورسے ہیں ۔

اِن شنویوں کوایک مفعوص معائزتی ما حول نے پیواکیا ہے اوراس ماحول کے ترات اِن بین مختلف ذا و بوں سے اپنی جھاک و کھاتے ہیں۔ اِن بین من سے والها ما انداز بین توہیں اِن بین مختلف ذا و بوں سے اپنی جھاک و کھاتے ہیں۔ اِن بین من سے والها ما انداز بین توہیل سے اور شق و عظمی کے جو معیا رہیں ما میں سب بین اُسی مخصوص ماحول کاعکس نظرا اوا ہے۔ ہیں اور شق و عظمی کے جو معیا رہیں ما میں سب بین اُسی محصوص ماحول کاعکس نظرا اوا ہے۔ ہیں کے سائے بین اِن نننو بوں کی تخلیق ہوئی ہے۔ اُس زمانے بین تحص اور وال کا محسوس کے سائے بین اور مین کی اور کے مزاجوں بین کچھاس طرح و اُحل مرکزی تھی زندگی میں بین اور اللی کی نفیدت تھی اور اس ایخطاط و زوال نے ایک طرت توایق کھوئی ہوئی مغطنوں کے احساس کو براہوا دیا تھا اور دور سری طوف ہوئی ایک طرت توایق کھوئی ہوئی مخطنوں کے احساس کو براہوا دیا تھا اور دور سری طوف مین و فتا طری گرموجانے کی ایک فعنا قائم کردی تھی جنا نجم افرادائی ہیں بینا و لوجون و فتا ب اُن کے نزدیک

مجبوب نخا۔اس مجبوب سے دو دجبیری لیتے، لذت حال کرتے اورلطف اندوز ہوتے تھے \_ اس کانام آن کے نزدیکے عثق تھا۔ فلا ہرہے کہ اس مثق میں اعلیٰ معبار انبیں ہوسکتے تھے۔ اس کھ اكثريمنى بوس كى صورت اختيا دكرليا تفاءا ورده سارى زنركى اى بوى كويواكر في سع كا سرگرم دہنتے تھے مجبوب کی حینبیت مجلسی تھی ا وراس کی زندگی کا مقصد محف دا دِمین وینا تھا۔ ان حالات نے عیش ونشاط کی ایک مخصوص فصنا پیداکردی تھی یہی فصنا مومن کی ا ن متنويول كالموصوع سے بنطا ہر توب نصاليے معيارول اور فدروں كے اعتبار يحبيب عليم ہوتی ہے لین ان مخصوص معاشرتی مالات کی روشنی میں دکھیا جائے تو یہ فضا اسی کچھ بجدب منیں معلوم ہوتی اس میں جومعیا را ور قرری ہیں و کسی ایک فردے معیارا ور قدری ہیں بیں بلکدایک پورے معاشرتی ماحول کے معبار اور قدری بیں جن کاعکس افراد کے اعمال و اخال میں بھی نظراً نا ہے۔ مومن بھی اس معا شرے کے فرونے ۔ اُن کا مزاج بھی اسی معاشرے كا مزاج تعاداس معاشرے ميں جرمعبارعام تھے اورجن فدروں برأس كى بنيا واستوار تھى۔ ان كے ساتھ المعول نے بھى وست تہ جوڑلیا تھا۔ ان كى إن مننوبوں میں اى صورت مال کی ترجانی اور عکاسی نظرا تی ہے۔

موس کی یہ نتنویاں اُن کے واتی اورانفرادی تجربات کی میچے آگیہ واریس۔ اِن کا موسوع اُن کی زیر گی کے اُس وورکا نشیب و فراز ہے جب انخبیں خورا بنا اُوش مہنیں مخورا بنا اُوش مہنیں مخورا بنا اُوش مہنیں مخورا بنا اُوش مہنی مخورا بنا اُوش مہنی مخورا بنا اُوش مہنی مخطاء اُس زیادے ہیں اُن کے واس متا تر ہوئے ہیں اُم سب کی جو کھی اُن کے واس متا تر ہوئے ہیں اُم سب کی تفعیل اُنھوں نے ان مختب اُنھوں نے ان مختب اُن مختب کا بیان ہے جہ اُمیں اُنھوں نے ان مختب اُن مختب اور میں آئن وا فعات کا بیان ہے جہ اُمیں ابنی زیر گی میں بیش آئے ہیں ۔ اور جن کا اُن برگراا تر ہواہے ۔ اس کے اُن کی اِن شنویوں میں اُن کی خصیت اور کرار کی بھی ایک جان واز نصویر نظر آئی ہے ۔ اِن سے مد صرت یہ اندازہ ہوتا ہے کہ موس کو پوراکی ، بلکہ یہ اُن کی خصیت اور کرائی میں کنے عبی کے اور کس کس طرح اپنی ہوس کو پوراکی ، بلکہ یہ حقیق تھے اور کس کس طرح اپنی ہوس کو پوراکی ، بلکہ یہ حقیقت بھی وائع ہو تی ہو تی کے در مرک میں طرح اپنی ہوس کو پوراکی ، بلکہ یہ حقیقت بھی وائع ہو تی ہو تی کے در مرک کی طوفا فول سے دوجا رہوں ہے تھے ، اور اُن کی ڈون اور وہ اُس کے ذیر انرکن طوفا فول سے دوجا رہوں ہے تھے ، اور اُن کی ڈون کی ڈون کی ڈون کی ڈون کی ڈون کی ڈون کی کے ذیر اگر کن طوفا فول سے دوجا رہوں ہے تھے ، اور اُن کی ڈون کی ڈون کی ڈون کی کوئی کے کیا کھی کیا کھی کے اور کی کوئی کی دورائی کی ڈون کی کوئی کی کے کیا کھی کیا کھی کا دور کی کی دورائی کی ڈون کی کوئی کی کوئی کیا کھی کیا کھی کیا کھی کیا کھی کی دورائی کی ڈون کی کوئی کیا کھی کیا کھی کیا کھی کیا کھی کوئی کیا کھی کوئی کوئی کیا کھی کوئی کیا کھی کوئی کیا کھی کیا کھی کیا کھی کیا کھی کیا کھی کیا کھی کیا کیا کھی کی کوئی کی کھی کیا کھی کیا کھی کوئی کی کوئی کیا کھی کی کوئی کی کھی کیا کھی کوئی کی کیا کھی کوئی کھی کھی کھی کی کوئی کیا کھی کوئی کوئی کیا کھی کیا کھی کوئی کوئی کیا کھی کی کوئی کی کوئی کھی کیا کھی کی کوئی کھی کی کوئی کی کس کے کوئی کی کوئی کیا کھی کیا کھی کھی کیا کھی کی کوئی کیا کھی کی کوئی کیا کھی کی کی کھی کھی کی کوئی کی کھی کھی کی کوئی کی کھی کی کوئی کی کوئی کی کھی کی کھی کھی کھی کھی کی کوئی کھی کی کوئی کی کوئی کھی کھی کوئی کے کوئی کی کھی کھی کھی کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کی کھی کھی کھی کوئی کی کھی کوئی کی کھی کھی کھی کھی کی کوئی کی

اُفْق برگرن سی آندهیال اُ تھررسی تھیں اوران طوفا نول کے تھیبیطروں اور آندهیول کے جونکوں نے ان کا کیا حال کردیا تھا ہ

یہ نٹنویاں اُز دومٹنوی کی فنی روابیت کے زیرائز نہیں کھی گئی ہیں۔ اسی لیےان میں شنوی کی مینف ہے فنی مقتضیات کو بھی پوری طرح ساننے شیں رکھا گیا ہے۔ ان میں قصتے کا عنصر وموجود ميلكن بربا قاعده كل ودم بوطودا سائين نيس بيدان مي توليص اليه واتعات کا بیان ہے جو الکل سیدھے سا دے ہیں اورتن میں نشیب فراز کے باعث بدیا مونے دالی وہ بیج وا رکیفیت نہیں ہے جو کہا نی میں ولچیسی کے عنا صرکہ بداکرتی ہے لیکن اس کے با وجود یہ وا تعامت دلچسپ ہیں کیونکہ ان میں صدافت کاحن اوروا تعیبت کی ول آوہزی ہے ۔ ان میں انسانی زندگی کا نفسیاتی شعوراینے شباب پرنظرة تاہے۔ بیمجرهی طور بربہسند مرابط نہیں ہیں لین اس کے با وجودان میں سے برایک میں ایک ترازن اور ہم آسنگی کا احساس ہمتا ے۔ اورای وجرسے ان میں ایک وحدت نظرا تی ہے کیمیں کمیں طوالت کا احساس ان میں صرور موا المان اس طوالت كوبهي ايك ذبني كيفيت كى مخصوص رون بيداكيا ب -اسی لئے برطوالت بھی طبیعت بربار بنیس بنتی ۔ بلکسی صرتک دبیبی ہی کوفاتم کھتی ہے۔ان مننور سین وا تعیت کی دل آورزی ہے جنبقت کی دل سنی ہے تفصیل وجر نمات کے جالیاتی الهارنے ان میں بڑائس پیاکیاہے۔ واقعہ تگاری منظر تگاری اورجذ بات تگاری كے بعض بهت اچھے نمونے ان بیں ال جانے ہیں ۔اگرجیران منبویوں كاخانر عموّیا ناكامی اور محروی بروٹو اے لیکن اس سے با وجو وال میں سے ہرا کب میں تھا کی اورث والی ، ریسی اور بركارى كى جاندنى سى كلىلى مولى نظراتى با ورجله بلد رنگ داركايك درياسامورج زن دکھائی دیتا ہے مومن نے ان تمنویوں میں انسانی زندگی سے جذباتی میلوؤں کی بڑی ہی نن کا را نامعوری کی ہے - اور بھرسب سے بڑی بات یہ ب کرزبان ا درا لفاظ کے منعال كوب ذات خودايك فن تطبعت بنا داسي يى وجدب كدان مين مجموعى طور برجالياتى اُلها رکے اعلیٰ ا ورا دفع نمونے طبتے ہیں جھوں نے ان متنوبوں کوحد درجر بین ا وردکش کظیم بناكرفني اعتبارس مم دوشُ تُرباكر إب-

(4)

موسی کی بہی عظیہ شنوی نشکایت سے ہاں ہیں انھوں نے اپنی زندگی کے دوابندائی عظیم واقعات کی تفسیل بیش کی ہے۔ شنوی کا آغاز طلب اسبالش دنگ سے بنوتا ہے۔

موسی دبنی زبوں عالی کا عال بیان کرکے سماتی گلفام سے ہی با وہ آتن رنگ کی فرمائن کرتے ہیں کہ اس طرح منتائ جارہ سازی اورخش نا ذبے نیازی کا محدا وا مکن ہے۔ حواسوں کا آخا اس سے دور ہوسکتا ہے اورخار کی کیفیت ختم ہوسکتی ہے۔ وہ شل قلقل خروش میں اورشل با دو بوش میں اورشل کو زبان با دو بوش میں اس سے دور ہوسکتا ہے۔ اس عالم کیف وستی ہی جوش دل کے دائر پنہاں کو زبان با دو بوش میں اس سے دان کی سکت اس میں بریدا ہوسکتی ہے اور وہ گل باروشکو و دوراں دونوں کو بیان اس کی سکت اس میں بریدا ہوسکتی ہے اور وہ گل باروشکو و دوراں دونوں کو بیان کو رسکتا ہے۔

اس تهمید کے بعد مون اس گائی ارا ورشکوؤ دوراں کی تفصیل بیش کرتے ہیں میشق کے اس پہلے ساننے سے دواس دفت دوجا مراہ ہے جب ان کی عمر صرف سان یا نو برس کا تنہ کا تنہ کا تنہ کہ ہے۔

كى تقى كفت بين در

کہ بڑا یا کال صورت نماک مشہر سے کی بلال ایروسے نرکس مرمدسانے خاک کیا کہ کویا کہ کویا کہ کویا کہ کویا کہ کویا کہ کار دولوں کے ایک کا بیرو کے سکولوں کویا ایک کا بیرو اولوں دولوں دول

تعے برس ہم نُمارہ ا فلاک کھودیا میں ایک مرر دنے اور اُس کا بھی بھوب دِل آیا وشنہ تھے زخم یارددولوں کے مہروا راش و نبات جیلے بھے کا رام دمبرد ونوں رواں ابنا ہوش اس کے دنگ کا برو دونوں اگ تا زہ کا را کتا دہ ہم کومیشیم کھا ظ یاس و فا

ترس جرد فراق زيب ببال مستخن استستياتي وروز بال ہوئے وعدے وصال کے کیاک

تكے ارمال خيال كے كياكيا التيجين من ول كاتمان مي محمية نتم يوكيا مانا

اس سے صاف طا ہر ہے کہ بجین ہی ہے اُن کا مزادج عاشقا نہ تھا۔ ا وراجھی وہ سُن شعور کو بھی مذہبینے تھے کہ انعین شق ازی کا جسکا پڑگیا۔اس شق نے اُن سے حواس کم کردیتے اور اس زمانے میں دواس غم والم سے آشنا ہو سے جس کا اس وقت خواب می نہیں د کھا جاسکتا تھا۔ ککھنے پڑسے اورکھیلے کے دن تھے لیکن اس شق وہ فقی نے سب کھے پھا ویا۔ صرف مشق و محست کی باتیں یاد رہ کئیں۔ دران باتوں نے اُن کی میندا درا فربا کے ہوش اُڑا دسیئے۔ ملاج كے منصوبے بنائے جانے لگے اور نہ جانے كياكيا جتن كئے كياكيان كوئى اثر نہ ہوا۔ ر دز بروز مالت برسے مرتز ہونی گئی۔ مرط ن اس شق کا چرچا ہونے لگا جان برآفتیں آئی دیں ا در ایجرو دصال کی شکش میں دن گزرتے گئے ہمال تک کہ دوسال کاعرصہ بیت گیا ہے

کے کیا کیا علاج بے تأثیب بسترخواب رثنك ميحن حجين تازه برشب نسانه بردازی حال تعنیب مقتفنائے مغام وصل کی جائے صنریں آئیں عال میسدا فسانہ ہونے لگا وومجى جي كا دبال بدتا تفا نگهِ آ رزونھی ایسس آ بوو می بھوا آئے دیکھ کرائکھیں صدم لوم لورسے وم پر الغرمن يون بى كط كيّة دوسال

محرص عيش وطرب مح جوش كي ميرى نيندا زباكي بوش كي الوك سركرم جارة وتربير وسة إئے كل وہجوم سمن جیم برے لئے فسول سازی اً ذُكُّتُ اوريجي مرام رام ذكر بحرال سے رقیس آئیں شرؤ عاشقا مذ موفي لكا كيد كم جو وصال جوزا نفا ديجه وه غمز و براس الدد شبنم ونركش أس كى تراجعين كان ركھوجوآ دہيسم پر ۲ فىت م<mark>ان ودل فراق ووصاًل</mark>

ظامرے کہ یہ است دھی جی نہیں روسکتی تھی۔ ایک ایک خص کواس کا علم ہوگیا۔ جہ می گوئیال میں بالآخر عبوب نے مصلحتاً ملنا مجلنا کم کرایا، اوروہ دونوں ایک دوررے سے دوررہ نے کی کوشٹ کی کو ایک اچھی خاصی معید بنت بنا دیا ہی کچھ عرصے بعد قسمنت نے مددی وہ اس طرح کو اتفاق سے ایک مثاوی معید بنا دیا ہما اوروہ آئی ہمانے سے ایک خالی مکان ہیں آگرا بنے عاشق سے ملی دونوں میں مجبوبہ کا آنا ہموا اوروہ آئی ہمانے سے ایک خالی ممکان ہیں آگرا بنے عاشق سے ملی دونوں جانب سے گئے شکوے ہموئے، ویونک الدون یا وکا سلسلہ جاری رہا یہ تکھوں سے آنو بہتے ہم

المونی شادی ہمائے یاں کی بار آئی مہمال وہ دولت بیدار شرکت محفل سرا یا زیب نیس آئی سے آنے کی ہوگئ توریب ایک خالی مکان میں آکر الگئی تیجیکے مجیکے ڈھب یا کر کیا ملاقات میں ڈکی سمنے الائی سال کی تیجیکے مجیکے ڈھب یا کر

دم به دم تازه صرت افزانی مشکوهٔ جور طعنهٔ بسیداد

ناله آسمال نگن کا جوسشس خون دل تا برلخنت دل جاری

لخظ كحظه خراب تراحوا ل

دورِ ایام نے ڈدی گرصیت

منتشر بوگئی ده برم سرور

گھرگئے اپنے اپنے مرب بہمال مہر حشر آنتاب مروز وواع اک قیامت بنی دل وجال پر کیبی ولوادیاں مری ہے ہے مرون امیب ریاسس آلودہ

اُسے َ دیخ دغم وَتعب نہاں شعلہ زن آ ہِسینہ موز و داع لائنہ صور دوش انغاں ہر وہ ملاقات آ نری ہے ہے و و بھا ہ ہراسس آ ہے دہ آرزوئے وصال کی باتیں ممکن واحستال کی باتیں اس طرح کیے پر پیخرر کھوروہ دونوں ایک دوسرے سے تخصیت ہوئے۔لیکن وہ مجبوب اس طرح کیے پر پیخرر کھوروہ دونوں ایک دوسرے سے تخصیت ہوئے۔لیکن وہ مجبوب اس فراق کے کرمبلیل کی تاب مزلامی اور بہت تھوڑے عرصے میں مبال بج تسلیم ہوئی سے ایک وال جی نریا وہ گھبرایا جبان ہے تاب کونہ صبر آیا ہے۔ ایک وال جی نریا وہ انہوہ ایسے نا ذک یہ طیتر سے اند وہ م

ایک جان ا درغم کا وه انبوه ایسے نازک به طیرسیداند و ه ایسے نازک به طیرسیداند و ه وژن یاس آسان ملک جے بے ایس است کمان ملک جے بے مین کا در مرد حضت اوسن آلا مین آلداتھی ایس در استراکھی کا میں آلداتھی استراکھی کا میں کا کا میں کا

بهرکبین شدرت خفت ال تقهری کی گشت دون و و الله الله الله و الله و

رٹنگ سے خضر یائمال ہوا ملک الموں سے دصال ہوا

یہ روح فرسا فہرجب ناشق کک بینی آؤاس کی حالت بھی دگرگوں ہوگئی ا وراس برایک مکنے کا عالم طاری ہوگئی ا وراس برایک مکنے کا عالم طاری ہوگیا ، آ کھوسے خون کے دریا بہنے لگے ا وروہ خاک میں لوٹنے لگا۔ ہوش نے

اس کی تفصیل خود اس کی زبانی بیان کی ہے سے

اس حال زار کود یکه کرا قربا و راطبانے چارہ گری کی بڑی بڑی کوششیں کی اور

اس سلط بیں اپنے ترکش ہے تام تیر جیوڑ وسے گرم من بڑھناگیا ہوں ہوں دواکی۔۔
دقت کے ساتھ ساتھ تکلیفوں ہیں اصافہ ہوناگیا،لیکن ان کی جارہ گری سے نجاست مال کی مرف کے سے اس مال کی مرف کی کے سے اس مال کی مرف کی کے سے اس کی کہ مستعمل کی کہ ملیعیت قدانوں اوراء تدال کی طرف کو کرنے ہے کہ اس مورت مال کی طرف کا کی سے لیکن اس کے ول میں اندروی اندر طوفان آ کھنے رہے۔ اس صورت مال نے ما تلول تک کو دیوانہ بنا ویا ۔ کیونکہ وہ اصل حقیقت کی تہذیک رئینج سکے ۔

انفا ق سے ای زمانے میں ایک صورت فم غلط کرنے کی کل آئی، اوراس صورت مع غلط کرنے کی کل آئی، اوراس صورت مع غلط کرنے دل کے بوجھ کو بڑی صد تک ہلکا کرنیا۔ بوا بوں کہ آئی زمانے میں ایک اور سمن اندام کی بوئے جاں فرانے آس کی زندگی میں رعنائی کی ایک رمتی بربراکر دی۔ اوراس نے اپنے بہلے غم کو بڑی صورت بھا دیا۔ اس سے کسی صد تک اطمینا ان کی صورت بربرا ہوئی کی بربرا ہوئی کی موجہ بھاؤں برجال عنت ہے، اوراس میں مسترت وغم دونوں کی دھوب جھاؤں سے دوجا رہونا بھینی ہے۔ بورب نے ول وہی اورول فوازی کا حن اواکر یا لیکن موجہ ت

کے ول میں ایک خلش کی بھربھی یا تی رہی سے

دیکهاکیا ہوں ایک زمرہ جبیں جلود افروز ہے سے بالیں سال عمراب نصے ہم تار برق جبیں کہ ہوا اختر بلاکاع سے دوج ہرت نے داغ فردیا جھ کو دائے داغ فردیا جھ کو مدرم ماں کی دوبارہ ہوا جو لکاں سینہ پارہ پارٹہوا میکو نا فریع کا سینہ پارہ پارٹہوا میکو نا فریع کا میں کے سراینا تھا دماغ اسمان بر ایپنا میان میں آگئ کہ تھا سرخار آب جیواں سے میان ذاؤئے یا کہوں پر شن نگا و گرم جیم سے غمز و دا دخوا کہ سے فرو دا دخوا کہ سے فرو دا دخوا کی دیجو کی اور ش کی کا جونل دیجو کی دیگو کی دیجو کی دیجو کی دیجو کی دیجو کی دیگو کی دیگو کی دیجو کی دیجو کی دیجو کی دیگو کی

اوداس کی اس دل دی بن بھی انداز ولبری ا ورطرز دل رُبا ئی نفا بات کرتی از برمعلوم من ا کرمنه سے بچول مجرارہے ہیں غرمن دوست داری کی ان با آؤں ا ورمجست کی اس گفتگو نے موسی میں بڑی مدتک توا نائی بریواکی ا وراضیں ایک نئی زندگی نعیب ہوئی ہے ایک مُنجے سے لاکھ بھول حفری اسانی ہوگیسا آب ابر نیسانی بڑھ گیا دُور سی نے جانی کا الفت آبودہ گفت گوکیا کیا است بن آکئی توانائی است بن آکئی توانائی است باتی وہ دوست اری کی خش یہ بھرتم کوآئ کیا ہے مرت کے پیچھے مرتبیں جاتے مرت کے پیچھے مرتبیں جاتے مرت کے پیچھے مرتبیں جاتے اسے مرت کے پیچھے مرتبیں جاتے اسے مرت کے پیچھے مرتبیں جاتے کی آرزوک ہے کے پیچھے مرتبی دو ون کی زندگی نی ہے کی آرزوک ہے کی آرزوک ہے کہ پیچھے مرتب کی دو ون کی زندگی نی ہے کہ پیچھے مرتب کی دو ون کی زندگی نی ہے کہ پیچھے مرتب کی دو ون کی زندگی نی ہے کہ پیچھے مرتب کی دو ون کی زندگی نی ہے کہ پیچھے مرتب کی دو ون کی زندگی نی ہے کہ پیچھے مرتب کی دو ون کی زندگی ہے کہ پیچھے مرتب کی دو ون کی زندگی ہے کہ پیچھے مرتب کی دو ون کی زندگی ہے کہ پیچھے مرتب کی دو ون کی زندگی ہے کہ پیچھے مرتب کی دو ون کی زندگی ہے کہ پیچھے مرتب کی دو ون کی زندگی ہے کہ پیچھے مرتب کی دو ون کی زندگی ہے کہ پیچھے مرتب کی دو ون کی زندگی ہے کہ پیچھے مرتب کی دو ون کی زندگی ہے کہ پیچھے مرتب کی دو ون کی زندگی ہے کہ پیچھے مرتب کی دو ون کی زندگی ہے کہ پیچھے مرتب کی دو ون کی زندگی ہے کہ پیچھے مرتب کی دو ون کی زندگی ہے کہ پیچھے مرتب کی دو ون کی زندگی ہے کہ پیچھے کے کہ پیچھے کی دو ون کی

مرف مندسے فاس کے کھے باتی ویکھ اس کے گھے بات کا میان اللہ جھا جونا توانی کا میں ہے گئے بات کا میان کیا ہے جائے ہیں گئے ہوئے کیا ہے جائے ہیں گئے ہوئے کیا ہے گئے ہوئے کی جائے ہیں اللہ میں اس کی جائے کہ میں اس کے میں کا میں کے میں کی ہے کہ کی کہ کی کہ کی

جون براس سے مجوب کی دل دہی اور دلداری کا اتنا اثر بواکہ بی مجبوب کی دل دہی اور دلداری کا اتنا اثر بواکہ بی مجبوب کی اور بالآخر ڈنرگ سے بیزاری کا خاتم ہوگیا۔ خم سے خات کی اور جی کو آدام آگیا۔ روز تازہ کی ائے ابساط کھلے سکے اور ہر مخترز ہ لشا طاکا برتن نظا نے لگا بحفل آدام آگیا۔ روز تازہ کی ائے ابساط کھلے سکے اور ہر مخترز ڈنرگ کے بیران کک ماہینی اور ہر کو ظلم بین نظا آئے لگا بیک دو مرے کے قریب ہوتے سکے بہاں تک کہ فورت ہوت وی دکنا رتک ماہینی اور ہر کو ظلم بین نظا مور میں منتظر ہوئے گئی بخوست نے پاکوں بھیلائے مین ونشاط کی نگینیوں کو اور اور کی معبوب میں منتظر ہوئے گئی بخوست نے پاکوں بھیلائے مین ونشاط کی نگینیوں کو اور اور کی معبوب کے مامان بھر فراج کی معبوب کی معبوب کے ایک دن موری کے مامان بھر فراج کی معبوب کا دور سے میں دوائی ایک دن موری کی لیفیدن طاری کردگی تھی۔ اس عام بی دور سے سے لیٹے ہوئے ایک مزودی کی کیفیدن طاری کردگی تھی۔ اس عام بی دور سے سے لیٹے ہوئے ہوئے ہوئے کی کیفیدن طاری کردگی تھی۔ اس عام ہے جابی ہیں دیکھ لیا۔ اس وقت دہاں ایک مظال بی دور سے سے لیٹے ہوئے اور اس نے دونوں کو اس عالم ہے جابی ہیں دیکھ لیا۔ اس وقت دہاں ایک مظال بی دور سے سے لیٹے ہوئے ان کا میں دیکھ لیا۔ اس وقت دہاں ایک مظال بی دور سے سے لیٹے ہوئے ہی ہوئے کی اس مالم ہے جابی ہیں دیکھ لیا۔ اس وقت دہاں ایک مظال بی کا دور اس نے دونوں کو اس عالم ہے جابی ہیں دیکھ لیا۔

دہ اس منظر کی "اب نہ لاسکی ہے گ بگولا ہوگئ اور سارے شہر ہیں مس نے وونوں کو بدنام - كرديا وكول ك بالته يا منذ آئى ا درا تفول في ا دراس خركواس طرح بجيلا إجبيظا يں آگ لگ ماتی ہے۔غرض برطرت ایک شور فیا من بریا ہوگیا۔فتنے ماگ م سے \_ بنگاموں نے مَرَا کھایا ۔جانبے والول نے علیحدگی اختیا میں۔ ووست احباب اس بجانے لگے ۔عزیر وا قربانے سردلی شروع کوئی محمن نے اس کا نقشہ بڑی عوبی سے کھینے ہے۔ كب يه براك ك ترث ناكفة كل زغني إل النكفن كياج روز مرت الحادبي برق كل منده إئ زيرلبي ياس ومحردي امان وشفيع ترباران لمعن وتشينع كى كتا تھاكيا كے كوئ كس سے يہ ماجوا كے كوئى كونى كتنا تفاآب كى كيابات اتنى سى عمر ا وربيح كات د کمیناعشی کی فسول سازی کھیل بیج ل کا ہوئے جال بازی كه كهلا كبونكه را زينساني اورہم دونوں رہی حیرانی ا در پھر گھردا اوں نے جس طرح آ ڈے ہاتھوں لیا اس کی تھیل اس طرح بیان ک ہے ہ وال سے ناچارائے ہم گھریں يا وُل ركھتے وہانِ الدوريس درسے برگام تعزمش ایمی البيئ سنى خارين كيساتفي أتناني ببج تسدم دكما مرتثربا دمنكغسسه دكحنا ديكيتناكيا بول مادا كحرب ثمين جونظرات مصوفين جيبي دیدہ مارچیشہ مروم ہے اقرباکی نگاہیں جسسرہ او مزہ مرایک میش کرزم ہے وست وسي ين ين فيرالود تغمة ويبك تقى صدلي فدم ہوئی آگ آتے ہی صدلتے تھ ديكفت بي دِل ا ور بَعِر ٣ مِا ویکھنے ہی دِل ا ور تھر ہی یا جیشم نمیں ہوا تر ہ یا ۔ غرض گھروائے دہر تک لعنت ملامت کرتے رسبے کسی نے کہا سادے خاندان کی ہی كوبرة لكا داا وداس مركبت ازيباسته ابروا حدا دى يوزت دشان خاك بيس ل كئى \_ کوئی کھنے لگا کہ ارمان کھنے کی تمام رائل مسرو دیوگئیں کیوکر ان میاہ کالہ بدل کے بدلنبت

کا قرار پانا ورکد خوائی کا سامان ہونا اب خواب وخیال ہیں بھی مکن ہمیں ہمیں ہمیں منہ بیس میں نہیں نے یہ
سب با ہیں نیں اور نہ جانے کس کے خیال ہیں بھوٹ بھوٹ کے رویلے گئے ، اور کہا کہ یہب
کھر جو شا ور سرا سربہتا ان ہے ۔ یہ خوکری شمن نے آڈائی ہے اور اس طرح ان سے اشقام
بیاہے جب ایک و دوجھوٹی قسم بھی کھائی تو گھروالوں کو یعین ہوگیا کہ واقعی کیسی کی نزات
ہے اور اس نے خواہ مخاہ یہ طوفان اس مطابی ہوگیا کہ واقعی کیک انفیس
نظر بندکرہ پاگیا اور آنے جانے بر پابندی لگا دی گئی ۔ اس پابندی نے آن کا براحال کرایا۔
اور دہ اس کی وجہ سے پرائیان سے تھے ہے

میجه بی ہے ہے، بن وشیرائی میمی بیان اس کے میں بیان اس کوجا ن کئے میں بیان اس کوجا ن کئے میں ملقہ برخیسے پر ملقہ برخیسے پر ملقہ برخیسے برائے دیم میں ملاقے برخیسے برائے دیم میں اس کے اس میں اور کی اس کے اس کا اور کی اس کے اس کا اور کی اس کی پرواز وشوت ہے ہیں ال

جوفی اگ در در جب شیم کھائی مان طوفان اس کومان گئے کی دہاں جانے کی گربندی دام تاریکا وہیں ہیں اسم بائے کس فرر جشم پرتا کید اب کماں وہ وصال جہائی سعی آ رام ونا عبوری ہے تین ول کی حد ہیں کمیسی میر محروی آرزوے وصال

ا دراس طرح ایک ما کم بچروس زیرگی کے دل کھٹے لگے۔ انحر شاری ان کا شعار کھرا شوق نظارہ سے نگاہ ہے تاب رہنے لگی۔ آہ دالہ کی شعلہ فٹائی نے جہنم کا نقشہ بیش کرا یہولوں کے بدلے منہ سے شرار مجع نے لگے۔ بوش وحواس کا خاتمہ بوگیا۔ دمشت طاری ہوگی ۔ جیب وگر ببابی جنوں کے ہاتھوں نئے نئے گل کھیلے لگے۔ نبیداً وگئی اور خیال یا رہیں جع سے شام اور نشام سے مجمع کا تر بہاان کامفتر دہن گیا ہے۔
دیم درمانی دل کرے ہرشب شعک بسترسے مشورے ہوشب شمع إلى كود كيدر فاأكة ولمنت لوطنة سحربوجا سي مبعے کے ساتھ موگریاں حاک محه کو جول اب مرش آئے صودين مائغ ودو و يوا د بے قراری سے مجھ کو ہوش آئے معنطرب وبيره تمامشانئ کے لگنے کوبس کرجی نرسے مستعدد ل کر مراے برسے

شعله ردكاخبال حان تجلاك دهبان متاب يرتجى جريك چروكتي كري حبول بإك سامنے وہ جومروش آئے كربرون عن خانه مين ناجار شوق دبرن كربس كم حِثْل كي ديميد كرأس كى حلوه فرماني نوائس ل كوبووي فرتنت بيطا ديكيون كا وحسرت آرز ولذنیں اعظانے کی تعلیائے شون میں شفانے کی

لبکن اس خیال کر حفیقت بنانے کی کوئی صورت نے کی اور دہ اسی اصطواب سے حالم یں ایک زمانے تک جورگردوں سے شکوہ سے رودییل و مثاوا ورسنم روزگا رہے أتفيل كبين كاندركها وراس طرح بعواى كے عالم بين وه جگر حبكه ابنا ورودل مناتے يهرك شايراى كااثر نفاكه ايك دن أى محبوب دل فذا زا ورسرايا نا زسي اتفاقا ملاقات ہوگئی۔ دیکھتے ہی اُس نے زار وقطار ر دنا ننروع کرایا۔ ۱ در رور وکریٹھے شکوے کرنے تکی ہے

> بس مجھے دیکھتے ہی رونے تکی سیلک گوہزن ارہونے تکی مجھوم مجھوم ابر نوپھا رکھا دعاجس کا نہ ہوسکے دم کش غيرت برق شعله آ واز بول مى برادحرف مطلب جائے جی یہ ہے افعتیا رحب رکسا

كتى دن بعدايك دن تنبا أنفات الله وه مهريما گربیررہ رہ کے بار بار آیا لب په هردم ده ناله غم کش نفس گرم کا تکلق ومساز چاہے وہ جیب رموں یہ ہ نظی جی میں دل کی کوں یہ کمدنہ سکی . جوش می در دول کماکب حائے أخراس والسليس صيركب

اور اس طرح وبرتک ده اینا نصهٔ غم بهان کرنی ا درایا م وصال کو یا دکرکے خون روتی رسی سے بنے عالم بجرا وراس عالم بجریس اپنی مخصوص و بنی ا درجار باتی کیفیت کا اس نے پر دانقشہ کھینے دیا ۔

یہ باتیں ہوتی رہی تھیں کہ اس کوا ڈ سرنوطنے کی ایک تد بیرسوچی ا وریک جا ہونے کا ڈھیب خیال میں آیا۔ وہ ڈھیب یہ تھاکہ حبب رات کونمام کوگ سوجا ہیں توملا فات کی صورت مکل سمتی ہے۔ اگروہ مجیکے تھیکے آجائے ا وکسی کوکا ٹول کا ن خبر نے ہو توایک بار پھر دہ بہتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے و حسین کھے واپس آسکتے ہیں ہے تن اس کا مفصد شب کو رہ جا نانہیں ، بلکہ صرف ایک و و گھڑی کی مُلاقات ہے، تاکہ اس سے جی کھرسکے ۔

ہوت ہواجیے گھریں عیرا گئی جامے یں موز وہ جاں فزائنا تو ہوں معلوم ہواجیے گھریں عیرا گئی جامے یں پھولے ہنیں سمائے دسرکوبا وں ہردکھر دیائ س کے صدفے ہوئے۔ گئے گئے ۔ لیکن بالآخر یہ وقت بھی گزرگیا ۔ وصدت ہو کھر والیں آئے اور پھروہی ورد ہجوری کا سامنا کرنا پڑا یشب وعدہ کا انتظار کرنے گئے جب وہ رات آئی تو پھررتے مورتے جائے ملاقات کی طرف روان ہوئ ۔ وصل کا لمحمۃ یا، اور کئی رہیں اسی طرح گزریں میترنوں بیسلسلہ جاری رہائیکن خوبی قسمت کرسی کو کا فول کان خربنیں ہوئی ۔

ایک شب کہ بہت ہی خوبصورت جا نرنی رائے ہی، مومن کے دل ہیں مجبوبہ کے

پاٹ جانے کا خبال پریدا جوا۔ یہ ہات خطرے سے خالی نہیں تھی لیکن جا ہم فی رائے کے جھا ایسا
سال با نرھا تھا کہ مومن کے دل میں یہ تھا آئی انگر اکیاں سی لینے لگی اور وہ فرط شوق سے
مجبور ہو کر مجبوبہ سے ملنے کے لئے جل دیئے۔ ہیں، نریٹے کے با وجھ دکہ جا نرنی دائت میں
کسی ذکسی کی نظر صر در پر موجائے گی لیکن اس کے ضول نے مجبود کر دیا۔ جا نرنی دائے ہی

ايك شب وش أبساط وسرور ماغرے لبالبے ور كلست شب بياض روديير قمر وكاسهليئ خودمشسيد خومي برق خطاكا بكشال بربراختر جواب ما و وشان ليلة التسدرافذ تدكر ترم أى شب عقع لودكري بردهٔ ساریم فاش کستان جلوة ابتاب أور فشال مبع محشركي سي درخشاني ذرّه ذرّه عبایه نورانی چوں ول مان كافتف مراد م فروغ منميرنب بيدار روضى سے نظر كوائے نظر الكہ حيث مورائے نظر عالم أكبيت تنجلي ذات مجنبش عرش كردش اوفات زیرخاک اسماں دکھائی ہے ہے نشاں کا نشاں دکھائی ہے

الیی سین اوردل آوبزماندنی ران بی بعلا کوئی کمیسے اپنے شوق والشنیاق پراعته اب کرسکتاہے محومن سے بھی ضبط نہ ہوسکا اور وہ آس سے ملنے سے لئے وہاں بہنج ہی گئے۔ لیکن وہ اِن کواس عالم بیں دکھے کرا گشت برنداں رہ گئی اوراس پر گھرا ہدھ کا عالم

طا دی ہوگیا ہے

دیکھے ہی مجھے وہ گلب ان کے کردہ ہوش ومبرائی

گا کئے خصنب کیا تولئے جھے کو رسوا پھواب کیا تولئے

چھوڑ دے ہاتھ کیا بکڑا ہے جا بھی کوئی البرٹ ہے

دور بچھ کو نہیں ہے پاس میا شرم کانی نہیں یہ نگ کیا

مومن نے میں نے میں ہے انہاں کیا ہمر نے سے

میں نے میں نے میں انہاں کیا

کیا کوئی دل یہ اختیا انہیں جان کو تیرے بن قرار نہیں

دہ اس بے قراری کو دیکھ کے میر گی ۔ اس طرع وس کا سامان پریوا ہوا البیان وہ جلدہی

رہ اس بے قراری کو دیکھ کے میر گی ۔ اس طرع وسل کا سامان پریوا ہوا البیان وہ جلدہی

مثهري كم لحظه بيج وماب كومكه

لفمكى إيس اضطاب كودمكي دل نے وصل سے خواب ہوا میرین اکام کامیاب ہوا أتحركني ليك جلدوه خودكام مين بكوس كاريه كيادل تعا)

ای عالم میں مومن وال سے رحصت ہوئے میحن میں سے گزدرہے تھے کہ ایک بیرون كى كا دان برياى و وكيوركن كى كه يه فيوان كيي شريري . بردات دنگ دليال منك ہیں میں ان کومراع کھا ووں گی۔ یوس کران سے کا ن کھوے موسے گروابس محے اگرول معرال ما يهى سويت رہے كہ فيامن آنے والى بے ليكن جير كھي زيا وہ منكام ، نبوا - پيرجى ان كے دل من منت صرور ما تى دى واس من يرموماك يدسارا ماجوا أسمع شعله عذا ركوبعى سنا دا ما ما ي

چنائج ہمت کرے سرشام اس سے اس مینے۔ دہ دیکھ کراگ بگولا ہوگئی سے ملى تهنسا ووهمع شعله مذار

جي بحرا آئے ہے جالمانس کی برتین دو تلظمیرے جَلَّى عان مجھ كولاگ مگے

سخت ہے گا تی بُرانی کی مانفاینے محے فراب کیا

حس كوعونا موطلق مين مرنام

کاکیا بر توفاک میں مل جائے

بانعا مطامير عضيت تواب

مورمثام أدحره وإجوكذار جنتم نمسے بڑی نظر مجھ کو ہوگئ آگ دیکھ کرمجھے رک لكي كين كين كيوا كها بس إس اين بخانے سے برے بہاہتے دل کے بدلے لاگ کے وا وكيا خوب آسشناني كي مرروطعن شيخ وشابكي

تحدیدان لکائے وہ اکا كيول ندول مي محاكا درست كناخ فرصوز لليا وركوني مدرواب

غرمن ووبست جوای وراگرچه انفول نے بڑی مِنت نوشا مرکالین رکبی طرح مران موفے کے لئے تیارہ ہوئی نتی یہ ہواکہ مجوب کی اس بے اعتفائی نے بجرو فراق سے دوجار

کردیا ا وداس پیجود فواق کے عالم میں پورے دوسال گزرگئے۔ دوسال کے مجد محبر میرطاقات کی فربت بیم آئی۔ اتفاق بیہ ہواکہ ایک دان وہ مجبر

اینے کو منے برتنها سبر کررہی تھی مومن نےجب مینظرد کھیا تو فررا اُس کے یاس جاہینے ووظركيك لك كف أس نے اپنے اب كو تھوانے كى اكام كوسس كى لكن اسكاميابى من بوسكى يناجا رأس نے بتھ ارڈال ديئے جنامچيمون كوايك بار بوكھل كھيلنے واعيش لينے اورول كھول كرمزے أكفانے كاموقع الاسك

> محررتني ففي وه أ فتاب لفا دا د کومیری آسما*ن پنی*پ دور کر اگر گیا گلے سے بس زور کرتے ہیں جرطی ہے بس مقى مرى جان تلمسلايا كي ميدآخر وفي وه نازك دوش معلقه دام نفا منهي آغوش تح مجرب فسول تخيسرة و بدكري الش غضب خاموس مِل کُئی اِرے جرتھی اپنی مُراد بَن كِيا كُمُورُكان با ده فروش أس كى دالسكى كے إئے مزے خوب دل كھول كرا تھائے مزے

اینے کو تھے ہوایک ون تنا اسی دم میں بھی ناگھال بینیا وه بهست آب کوتجیرا یا کی كركى إرے ول ين ال ثيرة و كياكهول الثك حيثم نم كاجوثى ہموگئے ول سے دورکین عناد بحرے وسل سے ہوئے ہے ہوتی

ا در کچه عرصے بیسلسلہ بھر حاری رالیکن چرخ تفرقد انداز کو بیمعلوم نہیں تھا۔ چنانجہروہ گھری الكى جب ود دونول بميشه بميشه كے لئے ايك دو مرے سے مدا بر كے۔

ایک پرزال اس خوائی کاسبب بنی اس نے مومن سے خواہ مخواہ بربا ندھ لیا۔ بول تو دواُن كى محرم راز تفى اور نام، وينعام العجاتى تفيى ايك دن وه بلانے كے لئے آئى مرمن اس وقت دیوان خانے میں فکرنے کراہے تھے، دروا زہ بندتھا، اس نے اوا دی ۔ پیام بنجایا مومن فے جواب دیاکہ کھر کے آؤل گا۔ اس بردہ بھر کئی من بنائے ہوئے واپس علی گئی ، اور مجودسے چاکے پرکھا سے

> ده بین عیش ونشاط مین شغول ويجوكر محدكوكوليا ورببن

توب أن كے لئے حوى وطول اب ووكل كميك كبين بخديين

اور عالم نظر پڑا واں کا یاں بیٹھی تھی ان کے ابسے دوز

دخنه ورسيس فيحب جهالكا اک بری وش مرجه سی غیرت جور میری آ وازس نہ آئے بکل وہیں سے بدھے آؤں گانوجل

ظ برہے کہ یہ باتیں صریحاً غلط تھے لیکن غلط بالذل سے کہنے کا مقصدیہ تھاکہ یس میں کشیدگی بدا اد حلے اور دونوں ایک دومرسے سے علیمدہ مرجائیں سیائنجدیں موا۔ وہ بیس کرسخت برہم مونی طیش آگیا -آنش رشک بھڑکنے لگی،النفات ختم ہوگیا۔ان کی آنکھوں سے نوا وحرا ننک ری ركين وه دراجي يبيي المامن بوية كاسب بجها، كدني بواب د الاسس ايك نما وشي

ملط دبی \_ دشک باعث کرورت بنا اور بیم صفائی کی کوئی صورت نیکل سکی -مومن في بيئ أس سے انتقام لينے كانهيدكيا اورجي يوكسى اورسے ملنے كى شما في ليكن بجر برانشانیوں سے نگ آگرا افت مجازی کو خیر باد کد دیا۔ بنوں کے نام کوآگ لگا دی اورسترہ برس كے سن ميں اس منتجے برمہنے كاعورت كے ساتھ رسنت فائم كرنا لايعنى إ ت ہے -كيونك ودیجی بنیں موتی، اس کی نطرت میں مکاری ہے اور فریب دینا فراس کی تھٹی میں بڑا ہے سے

رشك جب باعث كدورت بو يحرصفاني كي خاك صورت بد چندے اور اتظار کرا ہول بیجکسی ا ورسے ملول گا ہیں عرکیاتھی کرایسے واغ دیئے الميى البى بلأميس وكحسلاكيس ہے ابھی سنزہ برس کا سِن نام کوان مبنوں کے آگ سگا كرسلام البيعثق إنرى كو كيانهين مانتا ترمال اناث حيلها درنيس كى نشكايت كيول

اس کو بر دا تنہیں ہیں مزنا ہوں بن مے استسام دن گا میں كطف بيرفلك نے كيوں شكتے ليي كيبي سيرشين آئين رکیس آگے دکھائے کیا کیا دن مومن الوجعي ابنے نام بیجسا چھولائں اُلغنت مجب ازی کو كب لك حسرت وصال اناث ریخ وانروہ بے نہایت کیوں لسی نے کی ہے یا نہیں تعبیا

أيت إنَّ كيم

ظ برب كرمون نے كھل كھيلنے عبى انوازكوا ينا نصيليس بناليا تھا اوراس كوراھنے دكھ كم ميش كرشى برجس طرع دن گزار مصقعه اس كاروكل الحيس فيالات كى مودت بي دفعا بوسكانغا يفعيل ال حقيقت كودافع كرتى ب كرمن كى شنوى نكايت من كامومنوع كرنى فاص كمانى بنيں ہے۔ اس كاموضوع تعينديتے وا تعات بي جن كرمين في آب بيتى كے رنگ ميں بين كياب اى لئے الى مقبقت دوا تعبت كا زنگ بهت كم انظرا تاب إلى محسوس او لے ميس يه وا تعان المحمول كے سامنے فهور يزيم مورسي من اوركارو بارسوى كا يكيل كھنے فزانے كھيلا جارماب يمون في كرنى بات بهيانى نيسب برييزكوعالم أشكاراكرديا باورال سليا یں بڑی ہے اکی دکھا تی ہے۔ صرورم نیٹردا ورصاف گوہونے کا بھوت ویا ہے۔ اسی صاف گرئی اور بے باک نے اس بیں زور کی کی اس واڑا فی ہے۔ وصال وفرا تی کے نشید بے فراز کواس شنوی می ذاتی اورانفرادی بخربات کی طرح مین کیا گیاہے .احساس کی شدس اور مزید کی اخلاص مندى ال تجربات كى بنيادى اسى ليه النام ملك ايك الدالي شان بعي بدام يما أي ہے۔اس ڈرامائی شان ہی نے اس شنوی کردیجرب بنایا ہے اور کمانی کے نشید فرازاور مروج زر کی بڑی مدیک المانی کردی ہے۔ اس کے موضوع میں رفعیت اور ترفع کے عنا مرہبیں ہیں ۔ كيونك عشق كى مبروك اورفتا دكى كواس بين بين نطانيس وكها كياسيدية توعنفوان شاب كى مذباتى بيجان أبجيزى كاليك دِل آويزم ن ب في ولكف والع كواس سلياس كونى غلط فيمي نہیں ہے۔ ای لئے اس نے اکٹر مقامات براینے عشق کو ہوس اور موس کاری سے تجبیر کیا ہی۔ بدایک فدوان کی داشان موس سے لیکن بڑی ہی لذفیا ور دل آ ویزسے ۔ ابتذال اس میں کمیں بھی بریدائنیں ہوتا۔ برخلا ن اس کے ایک نگینی ا در رعنا نی کی نعنا شروع سے آخریک قائم دينى بين اس كيا وجودان مين وسل وفراق كى دحوب بيا ول الكم يح الحميلي ہوئی دکھائی دیتی ہے۔اوراس صورت حال نے اس میں انسانی زندگی کا مخسوص دیگے ا منگ بداردیا ہے کیوکہ زندگی صرف نگینیوں ہی سے عبارت نہیں ہے، اس بی بجروفاق كى غم انتيزى كاسلىلى جارى دېنا ہے مونن نے اس ماحول كويش كر كے اس شنوى يس اينے اس باس ا در گردویش کے معاشرتی ماول کی میچ مسوری کی ہے میش وعشرت کاخیال اس معاشرے ہیں نمایا ل حیثیت رکھتا تھا۔ میوس نے اسی نیال کواس ننوی ہیں اپنی نیا نظر رکھا ہے عورت کی جینیت اس معاشرے میں کمبلی بھی اس کی زندگی کا مقصد وا دبیش و نیا تھا اسی لئے اس کے کرا رہیں بہت ابندی یا تی بہیں دری نئی میوس نے اسی کو موجہ اسی کی وات کو مورز ب کا ایک مجمد مجھا ہے اور جو وا تعات بہاں کئے ہیں ان سب کی تان اسی خیال برجاکہ لؤتی ہے ۔ ایک متوازن معاشر ہے لؤتی ہے ۔ ایک متوازن معاشر ہے ایک میں تا بریہ بات بیجے نہ ہولیکن جس غیر متوازن معاشر ہے ہیں میں زندگی بسر کرا ہے تھے کا سیس بیر برب کچھ کان تھا اس بی منظری و کھا جائے اور میں کا یہ خیال حقیقت نظر ہی اے اس جو بیال نے اس ننوی میں ایک مربوط کیفیت اور ایک ہم آئی کی بیدا کی ہے فیاں مناز گاری ہے ، ایک جین ہمت ہی اچھے بیدا کی ہے ایک جائی گاری ہے ، محالات ہے ، محصوری ہے بیان بیدا کی ہے ، دوائی کا ترقم ہے اوران سب نے ل کرا س کوایک نمایت ہی دکشن اور دل آ و یزنظم کی صورت وے دی ہے۔

( )

موس نے اپنی دوسری ننوی کُرِ تفکہ عُم کا نام دیا ہے۔ اوراس بیں بھی ایک نصے کے پیرا کی بیرا کی بیرا کے بیرا کے بیرا کی بیرا کے بیرا کی بیرا کے بیرا کے بیرا کے بیرا کی بیرا کے بیرا کی بیرا کے بیرا کی بیرا کے بیرا کی بیرا کی بیرا کے بیرا کی بیرا کی بیرا کی بیرا کی بیرا کے بیرا کی بیرا کے بیرا کی بیرا کی

برستی بارہ نوادکے دِن گُلگشت جِن کے ہیں بیاآیا عالم گل ولالدندار برہ شمنا دکھڑا ہے شخت حیراں پابند طِرب ہے سروآزاد قربان ترانہ ہائے لبل کیا چیزے ہائے ہائے قری ہیں جلوہ نوبسا رکے دِن تزئین سمن کے ہیں یہ ایام کیا رنگ جِن بہار برہے آیاہے نظر جر سروکبناں اور دیکھ کے جلوہ ہائے شمثاد ہے وجد فزا فواسے طبیق دلکن ہے عضب صدائے قمری

بروح فزالسيم كتني كباكيا بى مجار اب دھيم ابر اساب مرام جوم جوم ابر جل موئے جن بها ركھيں سيرگل ولاله زار دكھيں بيغين لب آب جويد يك م اي جائين سيومبويديك دم

باندھے ہے موالیم کتنی

كه جان عكبس كواسى طرح مرورول سكتاب - اصطواب كى كيفيد كم بوسكتي ب، ا ورغم عشق نے جن گلفتوں سے دوجا رکز کھا ہے آ ن کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔ موسم کے انٹریسے یہ کیفیدٹ کچھ نہا دہ ہی شدید مرجاتی ہے سے

> ا وربرية بينس سكاد اول أملي ب دبين سحاب ركية ميني بين الك تك آب كريه جلتی ہے جو با دِنوہسا می دم بھرتی ہے جی کابے قراری جب ديج إسره لبلها كياكيابي بيجي بتلمانا لاله كاخيال آئے ہے كر برطانے ہيں نازه واغ دل بي كُلُّ بَرُكُ كَهِين جود كيميايا فون اب دل أكه نع بهايا

گرآتے ہیں جب ساہ بادل

ا دراس کاربیب یہ ہے کمٹن میں مجدوب جفا بیٹ ولوں پر جرکے لگاتے ہیں۔ رفیبول سے ساز بازأن كامراج بد عاشق كووه خاط بين نين لانے . اوروں كى محفلوں بين نونغے جھٹے ایں کین عافق کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی غیروں کے ساتھ راہیں گزارتے ہیں ا ورعائق ابك عالم كربير بجروفراق كى رابيل كالمتاب - ا وراس كى وجه يبه كعشق بين الي هي ب به نيمتفل طور برريخ جا و داني كاسامان فرايم كراب واس سے سجات مكن بنيں ـ أى خيال كو حقيقت أبعث كيف كے لئے مومن ايك تعة سناتے ہيں اور يا تفيت اس طرح نثرفع ہوتاہے۔

کسی شریں ایک نوجوان تھا یَعْتُ ق میں اس کی برای شریت تھی۔ برطوف اس کے عشق كے چرجے تھے ۔ ام قواس كا مومن تھالكين دين سے أسے كوئى رغبت في مبتول كى پرنتش اس کا بیان نظام اوارگی، سرزه گردی ا وربدنامی اس کی قسمت میں کھی تھی۔ دین دنیا

ہے اُسے کوئی سروکا رہنیں تھالیں ہیشہ بنان نا زنیں سے ربط رکھتا اور عیش وعنشرست بیں وتنت كُزَاتادن أس كے ليے عيدا ور رابن شب برات تھى ۔ شراب جواتی سے مرجوش اور نناط و ننا د ما نی سے سرشار رہنا۔ رہنے وغم کی اس نے بھی صوریت تک نہیں دکھی تھی ۔ شعرونناعری کا شوق تھا۔ بزل بخی اس سے مزاج میں واض تھی۔ اس کی بات یا سامیں بطیف تھا۔ خوش باشی اس کی قسمت میں کھی تھی ۔ زنرگی سے جی بھر کے رس بخوڑ ااس کے عمولات يبن وأعل تفاسه

حالات سے دوجارتہیں ہما تھا خطرناک موڑاس کی زندگی میں نہیں آئے تھے اوراس

وناے ماکام کھے مذوی ہے أنداز برسنت كفركينيال برسونكرال كبعونه وكمهما گرم دم سروگه نهایا مرفئا دنشاط دمشادماني مشغول سرور دعيش دن رات مرمستومئ مرا و ومکھا مھولے سے جبایں مارین دھی بروقت برآك ممسكرا نا مدخناته وفهقهه بيايي انتعاركا ذوق بجهايت المشعب ابين فردكامل ختماً س يه مدني لطيفه كوني نهايا رغرض جان مين تعاجه سا رے ہی جاں سے آ ٹنائی عرض ال نیوان میں بڑی خوبیال تعیں یاس نے تھی ترہے دن نبیں دیکھے تھے۔وہ بھی اسالگار

ربطة س كوبتان ا زبسسے آ شفت کاکل پریشال خول البه فشال كعجوية وكجها وتعن غم و دردگ نه پایا مربوش سراب نوجواني آرام وطرب ميں حربنيا وقات بردم أسيرشا دمشادد كمها ودطيع کھي غيس بنه ريجي جول غخير سدا کھيلے ہی جانا جول مشيشة سبز وطلقل م وبوانول سے شوق سے نمایت تصيح سخن طيبع مائل بے بزارشنی نہ بات کوئی الم علينے كى بركسوسے تھى خو بريروعال يتحامضناني

لحاظ سے اُس کی زنرگی قابل رشک تھی

ا تغان ایدا بوا ک ایانک آس نیوان کی ایک رنتک بری سے آنکھ لوگئی لیکن و ہ مجبوب تنميبيندا وروفاناآ شنا تفاراخلاص مندي قياس جيويمي نهيل كمي في بات بد زیب دینائس کے مزاج میں داخل تھا۔اس کا بیجے یہ ہواکہ اس نوجوان کی زنرگی ایک ز بر دست طوفان سے آسٹنا ہوئی ، ا وراس طوفان نے اسے کمیں کا نہ رکھا ہے

آئمه أن من من الله الله الله الكريمي كاه كى برجي كهاني اک بت کا برا دو اسنال بیل مین سے بنا بربین افسوس کی دوستی الیے بے دفاسے کے گانہ رہے جوہمشناسے يارايني مي من كالك عيان تحياله ودل فريب ومكار اقراب توسيك كيامجيت اوردل بين منهو درامجين دیکھی جرا دھرسے بون لگادے سمجھاندکسب یہ ہے بناوط

ألفت بے كمال كمال بحيارى بايس يزريكى بيں سادى

غرین دواس زیب کاری میں منا ہوگیا ورأس نے بڑی طرح وصو کا کھایا واس نے سوچانو یہ تفاکہ بیع نفتید ندگی بھولوں کی سے بےلین دہ نوکا نوں کا استر مکلا یہی خیال کرے اُس نے نعانے تنی میں ونیا مس بانی تعیں اوران میں خواہوں اور آرز و وں کے برے ہی خواہدات رنگ محل تعمير كئة تصيل ووسب خواب وخيال بين تبديل مركة -

يجبتكا وافعداس فوجوان كى زندگى مين ابك بهست برا انقلاب بن كررونما بوا\_ اس نے بوش وحواس کھودیئے، دیوائی طاری بوگئی مروقت مجبوب کاخیال رہنے لگا۔ اس كے كويے كے جاكم لكانے شروع كردينے اور ديجے ديجھتے و نمايت كناروكش ہوگيا. دوستوں سے بیل ملافات نرک کردی ۔ احباب اس کو ملاش کرتے سے لیکن و کمیس نظرہ آیا نتج یہ مواکد لوگ اُس سے ملنے کو ترس گئے۔اس واستان کا را وی بھی اُس کے احباب میں شاق تقاء أس في كوية كوية جهان ماراليكن أس كى كونى خيرخبرية على ـ ایک روزابسا ہواکہ اول گھرکرائے، ڈٹ کرمینہ برسا مرسم برجوانی انگئی۔اس

مركبين منظ إلى اس ووسيد كے ول ميں ميرونشند ا وركل كشن جين كاخيال بديا بوا س ابروكل ومبزه سبطب ديز ا فلاک وزیس سرد ناگیسنر بس دیکھے اس گھڑی کاعام اینے مذتھے اختیبا رہیں ہم بيولک تپ شوق کلخن دل كينياب بمرانے دامن دل بى عاباكرىروشت يكي ہے ابرشراب ناب سیجئے المجيب بني بدائے صحرا دِل بين اسينے جائے صحب را ے ہی گئی افت بیایاں آخر بوئے مصنطرب شتاباں ديمين تركيم اوربى بدعالم محرابي بنين بهوت ع دیجان خط مذار کل رو وخياد زبين بيسبزه برسو ہے فاک طلسم چرخ خصرا ازبس كب سيزه جلوه آرا وه اس منظرے تطعت ہونے کے لئے بچا تھا لیکن یہاں اس کو وہ نوجوان یا دا گیا، اور اس کی یا دے سا تھ ہی اس کی پریشاں حالیوں کی تعویر انکھوں سے سامنے آگئ بھیجہ یم مواکد دہی ومکش مناظر جودل کو تبھارے تھے جی جلانے گئے سه ووگل كەنشاط كاسب تھا ده سبزه كزبا عنت طرب تفا وه بهی سبب الم بهوا پھر ا ورموحبُرا برکا تلاطب وہ ہی مرے حق میں مم موالیر بقي برق بومرجب تبست ہے ہے بھرای نے خوں رالا ا ہے ہے پھراسی نے جی جلا یا غا<mark>رى</mark>ت گرخانخا*ل تھ*اطوفال مطغيان مرشك حبيثهم كربال آتش دوبرق بے قراری ناليدن دعسداً ه وزارى سوآپ ہی بن گئے تاشیا تھے ہم جو گئے ہے تات غرض اس عالم میں معض می کی سیر کرر انتخا کراس کو دہ عاشق فرجوان نظرا یاجس کے ساتھ تمجى اس كى دوستى تقى اورجودنيا سےكنا ركشى اختيا ركركے رويش ہوگيا تھا۔اس جبكل میں اس نے بناہ لی تھی۔

یہ جائٹیں مجنوں عدورجہ خواب وخمستہ ما لنت میں وہاں ما دا ما را مجور ہا تھا چہرے سے محزن وطال کے اٹار خایاں تھے۔ایک ایک اندازسے بریشا فی سیکی تھی سے لظے ہوئے سرے إل أس مے تھے صنعف كيا وبال أس كے كرنت تغصبيان وذخم بنجم بال سيب جان كي يج والكي حال وہ موسے سیرسٹ جب الی اللہ ہوکی رات سربی آئی وه بال كرزيج ش مرته ١ اوده خاك اس تدريقه بس بك سرموكو جها شيخ كر. بيدا بو دبين زيين ومير سريركي داع يون نمو دار جول لاله بوزييجش دسار سب مال جبیں کی بیں سے طاہر مست کا لکھا جبیں سے ظاہر منه زرو بمزنگ زعفران دار حیران ساجهره ایمینسروار ناخن کی خماش و نام ابرو ووودل ومتهسم ببرعميهو المنعمين سبب سرفتك كل كول جول مام مرشهب ريزول مزگاں موے سرتہ بداں یا خارکہ دل میں تھے وہ پنہاں اب انکھوں میں افتک جو بھرائے وہ گربیکے ساتھ یا ہر آئے

ا دراس عالم میں زبانِ حال سے دواہنی داستان غم سنار ما تھا۔
اس داستان میں دردوغم اورالفت من کی انیں تھیں۔ آیام گذشنہ کا بیان اور محبت بتال کا ذکر تھے۔ اس کی گفتگر کوشن کر وں محبوس ہونا تھا کر جیسے مجبوب اس کے سامنے ہے اور دواس سے گرم گفتارہ ہے کہی اس کی تعریب کر ایسے کہی مجبت سے ابتدائی زمانے کے حالات دواس کے مقادت کے مقالات میں کر تاہیے کہی وس کی تعریب ہیں کرتا ہے کہی اس کی بیان کرتا ہے کہی وس کی تفعیب بیش کرتا ہے کہی ہم کی کی فیصیت کانقشہ کھینے بت ہے کہی اس کی بیان کرتا ہے کہی اس کی اور اس کی تعدیب ہیں کرتا ہے۔ اور اس خریس آبی ناکا می کارونا رونا ہے۔ اور اس طرح اس گفتگوسے آس کی عشفیہ زندگی کے نشفیہ فراذ کی پوری تصویر مسامنے آجاتی ہے۔ مساس طرح اس گفتگوسے آس کی عشفیہ زندگی کے نشفیہ فراذ کی پوری تصویر مسامنے آجاتی ہے۔ مساس سے پہلے قواس گفتگویں وہ مجبوب کو اس طرح مخاطر اس کرتا ہے سے اس حلوا میں مرت مخاطرات تش جربال سوز

اے موجدِقنل ہے گناال اسے آفتِ خانمر ان مومِن اسے کا فریے وفائے عیت ار اسے ہمدم دہمسرم سیما اسے ماہ بردرج ہے وفائی، اسے تا ذہ بہسارِ گلش کیمن بخصر پرسے ششار جان مولی بازی وہ عاشقان جاں باز

اے طعنہ زن فسول نگا ہاں
اے فادمت جان وجان موہی اے دلار اسے دلار کے دل

کب کک پیجفا و بحدظ کم ان انہیں کیا کچھا ور بچھ کو کیا ہے ہی ہمزہ سے دشوں کا ہے بھی تونہیں ہوای بی کیا ہیں افر کو کئی اور بھی حسیں ہے اور دل ہے بھی ہوگ دیتے ہیں جا اور دل ہی بھی ہوگ دیتے ہیں جا کرتا انہیں کوئی ایسی سیداد معشوتی ہے آ ہے کی نوالی عاضق کشی آ ہ دلمب می بوا اس کے بعدا س کی ستم کئی بابان کرناہے سے
کب کہ بیستم کے طورط الم
کبوں بھانے بیں اتنے جورتجو کو
کبوں رہے لیسندغم کشوں کا
بیاتو ہی بھال میں مرتبیں ہے
ہیں اور بھی لوگ وا قف ناز
مرکبے بیں جمال میں اور بھی آن
مرا نمیں کوئی شورخ جلا و
ہی تا نہ ما نمیں کوئی شورخ جلا و
ہی تا نہ وا داستگری ہے
ہرنا نہ وا داستگری ہے
ہرنا نہ وا داستگری ہے

ا در میربه داخ کیا ہے کہ اس کی سنگری ہمیشہ سے تو ایسی ہمیں تھی ۔ ایک زمانہ وہ تھا جب الطان کے دریا بہتے تھے اور دلداری اور دل دہی کی کوئی انہا ہمیں تھی ہے ۔ جب الطان کے دریا بہتے تھے اور دلداری اور دل دہی کی کوئی انہا ہمیں تھی ہے ۔ نظر تھرک کہ البت تھے ۔ کیا کی مے حال مرکزم تھے .

کیا کیا مرے حال پہ کرم تھے · . اکلسا رِمحبن بنسا ٹی برگلم تھے کب کمال ستم تھے تھی مدسے زیادہ مہرا نی ہمراہ ہی لبس مرام کھانا اک لحظ کبھی جسدا منہونا مے جانتے تھے حرام مجھ بن دلداری ودلدہی ہمیت اکفت کو جنا کے جی ہی لین دل میں اسی طرح داہ کہتے وہ بن مرے زار زار ونا

محه بن مرکبی طعدام کھا نا ہردان کومیرے ساتھ ہونا شم تھاتم میں ہے کا جام مجوبن تھے تطف وکرم ہی ہمیشہ بس دیجہ کے مسکرانہی دیب ور د بیرہ کبھی نگاہ کرستے دو بن مرے بے فرا رہونا

ن مرف یہ بلکہ دات وان کجھ الیسی صحبت دونتی تھی ہے

یه رنج نزاکتوں بیمہنا باز وسے وہ نمرانخائے رکھنا مطلب کے خن بر روطھ حانا دورین خنگی دہیں صفائی ظا ہر حرکت سے زمیتیں ہے جی حالم کچھاس سے می زیادہ کس نازسے کرنا کا تضابانی

بهرون بی گفت کیٹے رہنا۔ اب سے مرے لب الائے دکھنا وہ سینے پہلیٹ کے سنانا وہ منہی دیاں کی انڈیس اکے اپناجو ہوا کچھا ورا ادا دہ بھرکیا ہی ا داسے کچا دائی

ا در شوخی و ولیری نے بجیر حصار کا یہ ماحول پرداکردیا تھا ہے

وه شوخی و دلبری کا عالم گدگدیں سے خوب ماہناتی انیں مجھے بچکیاں بھی بہم انی نہیں بچکیاں سوایاد ہے کون تم اس کا نام قولو فرمانی بہ مجھے سے مسکراکہ برعطرف وں کیسا ہواہیے برعطرف وں کیسا ہواہیے

ہے یا دوہ دوستی کا عالم کس کطف سے جھیڑتی ساتی ہوجا ایس منسنے مبنے بیرم کہتی کسی نے تھیں کیا او اس کس نے کیا ہے یا د بولو لاتا کل وعطر میں کمبی گر یا گل توعمل کیسا ہوا ہے یہ گل توعمل کیسا ہوا ہے ب یا د وه عالم الانسات که ده شوخی اشارات که میسلان جوم و امعاشرت کا ده است که نه مکنا اور پاس جساست که نه مکنا اور پاس جساست که نه مکنا بهرکیا بی شرار تول سے کهنا پردیے میں اشار تول سے کهنا پردیے میں اشار تول سے کهنا بیگر وال تا کہنا کہ جور کہ دیتی میں اس کے میں تومنس کے لینی میں کی میں کو میں کو میں کو میں کا میں کے حجود کہ دیتی میں میں کو میں کا میں کے حجود کردیتی میں کو میں کا میں کے حجود کردیتی میں کا میں کے حجود کردیتی میں کو کو میں کو میں کو میں

لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہے تام اہمیں تواب وخیال ہوگیس ہے و ذات نے گھیرے وال توجہ اوراس عالم میں نزیدگی اس کے لئے وبال جان بن گئی۔ وہ اس پر کر وظاہدا وراس براتیانی سے با ہر تکلنے کی خواہش اس کے بہال بربرار ہونی ہے۔ وہ وصل سے بھر کا میاب ہونا چاہتا ہے کیونکہ اب اس میں ہجرکے صدموں کو ہروا طشت کرنے کی سکت باتی نہیں دہی ہے۔ لیکن اس کے جوش جنوں کا وہی عالم ہے۔ وہ اس کے اثر سے نہ جانے کہا کیا کچھ کمتا دہتا ہیں۔ ہونی میں بھی انا الصنم اس کے ورد زبان مینا ہونی میں بھی انا الصنم اس کے ورد زبان دہنا ہے۔

اس طرح بینتنوی ان اشعار برختم موجاتی ہے سے

> زیں بیش زسوزسینه مخروش جعل شمع خموش باش خاموش

ية منوى ايكسيرهي سادي تى نظم ب.اس ين كونى غاص تعتنهين باسكى علمت توصرت ایک معمولی واقعے کے بہارے کھڑی ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک شخص کی محبت ستعلق رکھتاہے۔ بیمجن اس بریا از کرتی ہے کہ وہ جنگلوں میں ماراما را بھر اے اور اینی عشقیہ زندگی کے مختلف بہلوؤں کواس اندا پیس پیش کرتا ہے کہ اس سے بیان مرکبیں کہیں تفتے کی سی رہیری پردا موجانی ہے الیکن اس سے باوجوداس میں وہ بات نہیں جالک کمانی ان اول جائے اس کی تحصیری کمانی میں منیں، بلکدایک روادی زندگی سے نشیب وفراز كى تربها فى ادر مختلف عنقبه معاملات كى عكاسى مين ب رصل اور بيجر دونون ميلووّل كوائ مننوی میں بڑی تفضیل وجوزئیات کے ساتھ بیش کیا گیا ہے ، اور اس سے اس زمانے کی جذباتی زندگی کی بیج تصویرما منه آتی ہے اک تصویری ال مخصوص معایش ت کا رنگ بهت گراہے جس سایے میں اس زمانے کے افرا د زنر گی بسر کررہے تھے اورس کا رنگ خوداً ان کے مزاجل میں تطابعا تها مِمْن نے يهال گرے نعنياتى ا ورساجى شوركا اظها ركيا ہے، ا وراجتاعى يس منظرين نفرادى مندباتی زندگی کم تعوری بڑی چابک وی سے کہ ہے۔ اگرچہ دمن نے اس نمنوی کو آپ بیتی کارنگ نیس دیا ہے اورخودراوی بن گرایک وجوان مومن نامی کی فرینی اور میز باتی کیفیات کے مدور کی ترجانی کی ہے لیکن اس کے باوجوداس میں آب بیتی کا رنگ نا إلى نظرة اب ا در مومین کی شخعیت اس میں ترقیع سے آخرتک بے نقاب دکھائی رتی ہے۔ اسی عودیت عال نے اس کر حقیقت وروا تعیت سے زیب کیا ہے اورایک افرس انسانی نفنا قائم کی ہے اس میں مختلف منا ظرکے بہت ہی دل آ دیز<u>نفتنے ہیں</u>۔انسانی ج<mark>ذبات کی بہت ہی دکش</mark> معودی ہے۔ واقعات کا حقیقت سے نہایت ہی بھر پور بیان ہے . مومن نے اس تنوی یں ٹناع انداخلار کا کمال دکھا یاہے اور جگہ مگدشعریت کے بہت ہی خوبصورت نمونے پیش کئے ہیں۔ بیشعرت تمثیلوں اور کمیجوں ،علامتوں اورا نشاروں تشبیبوں اورامتغاردں کے میں اسے بیا ہوتی ہے ، ورنبان وبیان اورالفا ظرے فن کارا ، عرب نے اس شعریت کوچاریا ندانگا دیے ہیں۔ Leh

رسم )

ہوت کی تیسری تمنوی قراغیں کے نام سے مشہور ہے اور اس کے بارے بیل کی مام خیال یہ ہے کہ ہی موت کی تیج اور کھا ہے کہ تمنوی قراغیں کہ ازم صنفات خال میں و ثوق کے ساتھ اس خیال کا افہا رکیا ہے اور کھا ہے کہ تمنوی قراغیں کہ ازم صنفات خال محر الیہ است ترج نسخ بحق میں اس معاصب کو تمنوی قراغیں کہ ازم صنفات خال محر الیہ است ترج نسخ بحق میں میں میں میں میں میں میں اس کے اثرات اُن کی تنخصیت بر واقعہ ہم ترق کی نر ندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے اُس کے اثرات اُن کی تنخصیت بر بہت گہرے ہیں، اسی لئے آنھوں نے اس تنزوی میں اس واقعے کو بہت تفقیل و مجزئیات کے ساتھ بیش کیا ہے ۔ احساس کی بیٹ رہ اور حبذ ہے کی اخلاص مندی بھی نسبتاً اس میں کے ساتھ بیش کیا ہے ۔ احساس کی بیٹ رہ اس میں بھی صرف چندوا تعان بیان کے گئے میں لیکن ان کا بیان نسبتاً زیادہ فور آئی ہے ۔ کہ اور حقیقت و منزوی میں صدافت نسبتاً ذیادہ نظر آئی ہے اور حقیقت و نرو اس میں بھی صرف چندوا تعان بیان کے گئے میں لیکن ان کا بیان نسبتاً زیادہ فور آئی ہے اور حقیقت و کو اس میں بھی صرف چندوا تعان بیان کے گئے میں لیکن ان کا بیان نسبتاً زیادہ فور آئی ہے اور حقیقت و کا حساس بھی نسبنا نیا دہ ہوتا ہے ۔

اس ننوی میں سب سے پہلے قرمون نے اپنی پریشانی اورزبوں حالی کا تذکرہ کیا ہی۔ اورمرحانے کی اور وکی سے کہاں سے خیال میں اسی طرح انھیس سکون اوراطینان نصعیب

ہدسکتاہے۔

بردماغی سے سرزدیست نہیں کب ملک پول سنم مرگ سہوں دردلب نعسسرہ الندر ہے کب ملک درد کرسے دلدادی دل کی آئی مجھے آئے لے کاش بیں جیوں اور مراول مرطائے

کاش مرحاؤل کیمین آئے کیں کے مالم بین ہول کے مالم بین ہول کب ناک ہیں دم آہ رہے کہ ناک ہیں دم آہ رہے کہ ناک جیم سے جوں ہوجا ری عمر براد نرجائے اسے کاکش بائے برطام ہوا کیوں کرجائے

ا وراس برينيا في درزون حالي كاسبب به بنايا ب كه وه سراياغم بين در د بجراب سے تغين دراغ حال نبيس كوئي أن كا پرسال مال نبيس كوئي بمدم و دمساز تظر نبيس آنا- وسلي علمال

• كم شيفة إكان بالماد وهوا

تودرکنا رذکرمانال کک کی نوبت بنیں آئی۔ اس لئے وہ کسی ایستخص کی آرز وکرتے ہیں جمان کے غمیں شریب ہوسکے لین انجیس دور تکری ایسے فص کی صورت نظر نہیں آتی م

جارہ مومن آوارہ کرے وصل جانال نهبي وكرنز بو روتے روتے تر ذرارانے مکے الك دسع الكريال توكبو بيران ما تودرے چاک کيے یں جورا اول ترورا تفاملے وہ نرم سائچھ تنہ بہلود کھ وے مرکودے میکوں توزاؤر کھ مے جی سی وصب سےمرابہلاک الي مي الموهو الكل كور ما جوا اينا مناول كس كو

كونى أنالنيس بوجاره كرے چارہ گر ہوں <u>سکے نسکر</u> تو ہو ماجوائ كے موارونے كے سيذياك كاگربون د فو چنم خول رمزسے خول پاک کمے دل مومضط نون ارام سے دہ کچے کرے بات ورا بھلا کے کون میر را گراینا میں موں ماخت بے کس وتنها میں موں برجي فتكل ب كد خاموش رمول إلى كرفود بي سنول فودي كمول

چنانچدا پناحال خودا بینے آپ ہی کوئناتے ہیں کیونکہ ان سے خیال میں کوئی دو سرا تو اس کوسنے ا وسمجھنے والا موجود بنبس ہے۔ یہ حال کوئی کما نی ا ورا ضانہ سیس ہے بلکمعن ایک وادوب لاد مظلوا نہےجس کے ایک ایک تفظ سے حسرت وحران کی کیفیت میکتی ہے اورجس سے عبرت کا را ما ن فراہم ہوسکتاہیے۔

كمانى اس طرح شروع بوتى ب-

موم کسی سور فریرجان و دل سے قدا تھے۔ اُس کا عالم یہ تھا کسی کو خسا طربی میں نالًا الملغت، مروت اوروفا كے الغاظ توجيے أس نے شنے ہى بنيں تھے \_ستانا اورد كا بنجا ا اس كا فنعار تعاليه واني اس كى والقي كين اس كے باوج و موتن اس سے ايك ز مانے كنا سنة رب ليكن بيد إلا خرصيت بوكمى أن بن بوكى -اس غمسه أن كا بُرامال بواس سى كى جُدانى ب المعنان كندى ليكن كجوب من جلاس عم وغفته ك عالم من ون كزرت كف ا درود يسوية و کہ پیلسلہ شردع ہی کیوں کیا اوراگر شرع کیا تھا تو پھرلط ای کیوں لڑی اوراگر لط ای لوی ہی تھی تو اُس کومنا کیوں بنیں لیا۔ اوراگراب تک بنیں منایا تواب بچد پر ملاقات میں کون سی قیاصت ہے۔ پھرا ذمر فور پیلسلہ شریع کرنا جاہئے۔

اِن خیالات کوده علی جامہ ترن پہنا سکے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انھیں جینے کے آواب آگئے اور اُنھوں نے شعروشاعری سے لولگائی ۔احباب سے دلنا مُلنا نثروع کردیا ،ا وراس طرح شعروشاعری اور پہنسنے ہنسانے میں اُن کا وقت گزرنے لگا ۔۔ در اس عالم بس اُنھیں منحسرت وصل ہی یاتی رہی نہ اندوہ فراق ہے

> > آشنا دَل يرسداً كوس كه ما را كاه وبال كاه وبال

بظا ہر میجیب وغریب کیفیت بھی لیک<mark>ن ہرحال</mark> وہ اس سے دوجار ہوئے ا ورجنعیے این پر یہی عالم دبارکا رد<mark>با</mark>رشوق ہر کیجی لیسی منزلیں بھی ہاجا تی ہیں۔

اس ما لم میں موس ایک روز اپنے دوست کے پاس ما رہے تھے کہ راستے ہیں اٹھول ایک طُونہ تا شا دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مکان ہے۔ اس مکان ہیں ایک عیلون بڑی ہے اوراس عبلون کے بچھے ایک عورت کھڑی وصحت نظارہ دسے دہی ہے۔ اُ مفول نے اس کو دیکھا۔ اُنکھوں آنکھوں آن

يارغم نوارووفا دادسك باس غُرُفهُ وبام دل آرا دمکیب يس جلوان كو في عورسد وكولى الكال بوكئ مجدسے دوجار گرمير تھا بردہ بيكيا تھا پردہ کے ابروسے اٹنادے کیا کیا مجهرت مجى نابال لبس كياكهون ين كدمجه كيا جيرت كرس ورب تودرس كاب ا ورجو نالي ب نوكبول إكنيس كياسبب ب كخطرناك بنيس

اكك ن جلت تصاك إركماس لاه میں ظرفہ تمات و کمیس آگے اُس غرفے کے حلون ہو ٹائی مح نظبارهٔ دنگ بازار که وه جلون کا ورا تھا بدود ہوئے ایس یں نظارے کیا کیا تربط ل جنيم ونظم طلب سے اوريس حيران وسرايا حيرت كرالهي يرتامشاكيها حيو کیوں نہیں جلون اُٹھا دینی ہے کیوں نہیں گھرمیں بلاکیتی ہے بى ين أيا كريختس ليحية مسى وصب بعيد بيال كاليح

لكن يحربه خيال مواكهبين خواه مخواكهي مصيبت مين مرينس مائين \_ خيانج كجير ترقف كير لیکن بچرطبیعت نہیں مانی ا ورائس عورت کے حالات کرماننے ا ورائس تک بہنچنے کی

تدبیرس کالنے لگے۔

بركام ظاہرہ كه سمان نبيس تخا بهت سے تحريد استعال كرنے يوس والآخر نه جانے کتنے فریبوں سے وہاں تک درائی جسل کی ۔جاکر دیکھا نووہ مکا ہ ہست ہی خوبعنور نظر يا ورأس كمين نومكان سعين ريا دوخوبصورت تصيمي قيم كاغم قعانيس جيموي منيس گیا تھا بس اُنھیں توشب وروز شعبے ہنسانے سے کام نھا۔ یہ فصا میرین کوہست بھائی ا ور وہاں آناجانا أن كے عمولات بين داخل بوكيا سه

موزیوں سے دان تک پہنچ بہا ودکھاں تک پہنچ ده مكال رشك تصور إفلاك جلوة عالم بالانهب مِناك بمنتين بمسرم وغمخوار بوئ مجي اك محرم اسرار بيك

ليك فترمعه سي خريفانه مزاج دان دن سنسنے بندانے سے کام نثا دوخندال نوش وخرم ديها دل افسرده لگا يهلن و إل طبع اخرکو درا ایک گئی صحبت نه درال بهای کی وال کے جلنے کونیٹمن جانا

گرچه تھا ا درطرح کا مذ مزاج زيب ليب صنحكه اليجا دكلام درنج وا فكارسے بے عم رہنا ذكيحي بدكرئ صحبت جروبال منسى آنے كوغيمت ما نا المعن اللط كرجب بالفيك محيرة بردوز وبال جلف مك

ا وراس طرح اُن کا وقت الصحبتول میں بسنت اچی طرح گذرنے دگا۔ بیکن بھراسی زمانے يں ايك ميسبت اول بوقى ايك روزيه وبال كطف الماديث تھے كرصاحب خانے بہال کوئی بہان آیا۔ بدیروے کے خیال سے باہرآئے اور کھے و براس خیال سے تھرے رہے کہ مجم اندر ملائے جامیں گے اور پینے بولنے ہیں اُن کاجی مبل حاسے گا۔لیکن اُنظار

كرنے كرتے طبيعت گھراگئ۔ نا جا رگھرواپس آگئے۔

دوسرے دن وہاں سے بہ چام ہ یاکہ مان کی طبیعت کچھ ناسا ذہے آکٹیف دکھھا۔ مرتن تزختط تعيري فردًا وبال جاييني ماحب خان نے ساري رودا وسناني مهال كي ملا ا ورايني بريشاً في كا اظها ركباا ورُين ويجعف كى فراكش كى أنهو سفنهن ترويج ليكن علاج كرف كى بجائے خود مربض بوكے نبض بر إنفه و حزاتها كه دل قابوسے كل كيا، أس كى مجت

مِن كرفنا ربعيكة اورسب كيد فراموش كرا إسه

میں نے آس عن میر جواتھ دھر اندے میرے مردل ہی جلا ومست كلدسن رسيص كحصور

صاف مندل سے زیادہ وہ ایک نرم عل سے زیادہ وہ باتھ بنجة مهركا سنا شعث لور أس كرون بالخديكاياس في ول سيس بالنوا تفاياس في وهرويا تفاع جم انهي ول لي بيفا تفام مراتهي ول

اس طرح ایک آفت نازه ان کی مان برآئی جنانچه بیغزل پڑھی سکا مطلع ہے ک

دل كيا إنفس اوركام إلى كيالكا دست دل آرام المات غ ل كاشننا تفاكمهمان نے مانھ كور جينك كرا بنا بالنھ ينج ليا ورصاحب خان سے بنس كر کے لگی کہ یہ بچا سے ملاع کیا کہ یں سے یہ نزخوکسی مرف میں مبتلامعلوم ہوتے ہیں سے اس غزل في أسياكا وكب المفروا تعرفين لي السيا منس کے ایل صاحف نہ سے کہا کہ بدور مان مرض مبلنے کیا ہے بہ بیجارہ تراث ہی بمار ذردى درخ سے میاں بحآ زار ورديس فودب كرفتا رغريب كونى نا دال بے كے أس كوليب الفلل جش جنول كاب ال كياتا شائ كرم جانين مرحن بطبيب اورند بهجانين مرض يه بما را مذ خلل سب لأميس مم مريض أن كا من إجائيس

غرض وہ اس طرح شوخیاں کرتی رہی، اور اس کے ساتھ اس شوخی میں وہ سب اوگ بھی شریک ہمیاگئے جواس وقت وہاں موجو دتھے <u>جوہن سے کوئی جماب مذین پڑا خاموش سے</u>

اس برا درجی قبقیے لگائے گئے ہے

يحرقر سننے كى تحى اور كى دھوم جب برحالت مونى سيكمعلى بے مر ہیں ہیں کل کاسامراج كرئى كيف كلى رنجيده بين آن مجوسى سے بجرا كيوكسي کوئی ولی کراواتے بیں کہیں کہیں سے نی تھی کاپ نشور ما أب نے اتنے میں ہس کریہ کہا اکسی کی انعیس یا دا کی ہے بے نوری بے نبری چمانی ہے كحدرة كحوادب كبيط بين تموش بے حاسی سے ہمیں نام کو چوشق كونى يرجعونو مواكب ان كو آئى دربيش بلاكيساان كو كيامبيكس لخ بي موتى ب مي توب إت كم فامتى ب عرض اس طرح ديرتك نعرب إزال برتى ريس مومن كيحدز بويد مرت اتناكماسه كريس المجعا تفايها ل جب آيا برجوايان بى بقرى كاسايا

لین بہ بات اُن کے مندسے کی ہی تھی کہ اُن کی اصل کیفیت کوگوں پرنطا ہر ہوگئ اوران پس سے برایک نے طعنے دینے نروع کرویئے ہے

بس برکتے ہی توسب جان گئے بات جودل کی تفی بہجان گئے بھرود نا دک مگنی بورنے مگی ہے دھولک طعنہ زنی ہونے مگی

مرتن مجی منی المقدور جواب دیتے رہے لیکن کھی زیادہ کمنے کی طاقت منیس نفی اس لئے کچھ بن مذیری، اور وہ مجبور کاسب کی ہا ہیں قبلتے رہے ۔

دن ہمراسی طرح ہم سمبت یا درہ نے کے بعد شام کو گر ہینے بلین گھر ہرجی نہ لگا۔ دن کی باتیں یا داتی دائیں ہور نے بال کا کہ ہم بالیا ہے جہوبائی دن کا اقر ہجر نے خیال آیا کہ کہ باری طرن بہلنا تیا ہو ہے ہم ہم بالی ہے جبوبائی افغا تی وہ بائی دن کا تھے ہم ہم بالی ہم ہم کو اس جا پہنچے جبوبائی وفئت کو کھے ہم بی اس کو اِن سے آئے کی خراری کے عالم میں ماشنے آئی اوران سے دوجیا رہوئی ۔ آس کو اس عالم میں وکیونا تھا کہ کہ نہ بھر ایک کا کہ بھر وہ کی اوران سے دوجیا رہوئی ۔ آس کو اس عالم میں وکیونا تھا کہ کہ کہ نہ بھر ایک کا کہ اس ما میں ما میں ما میں اور کے اور اس کے مہمان کہ بین نے جورکیا ۔ ما حب خاند نے اس فورسے کو مہمان کہ بین خاند ہوجائے بات بنالی میں نواز میں نواز میں نواز کے بات بنالی اور یہ کہا کہ ہو ۔ اس پر مہمان نے مورسے کہ مہمان کہ بین خوار کے بات بنالی میں نواز کے جورکیا ۔ اس پر مہمان نے میں داور یہ انفیس کا گھر ہے ۔ اس پر مہمان نے میں داور یہ انفیس کا گھر ہے ۔ اس پر مہمان نے میں داور یہ انفیس کا گھر ہے ۔ اس پر مہمان نے میں دورسے کہ مہمان کہ بین خوار کے بات بنالی میں نواز کے جیت کرنے نیزوع کرنے کے دینے گئی ہے

بالآخريد رخصت بوكرگھرآئے لين گھر برجى ذركا كچيجب برلينانى دبى برينانى السمے عالم ميں نفے كر محبوب كى طرف سے ايك نامہ برآيا ا درنامة دلدار وخط مشكين رقم ابنے ساتھ لايا۔ س بيں بوكھا تھا كہ محصے تمھا رى كيفيت كا علم ہے ييں تھى تمھا رى بى طرح مشتانى بون.

لیکن بررسوانی کا در اور برنامی کاخیال راستے میں مال ہے ۔ یہ نامئہ دلدار مومن کے لئے مزدہ حال فرانا بت ہدا۔ انھوں نے اس کوانکھوں سے لگایا اور دِل کا تعویز بنایا ۱۰ دراس کا جواب یہ لکھاکہیں دل سے مجبور نھا ورنہ اسی حركت مجمع سرزدن موكى م

> مان مرس زے قربال موس دل کے بحرانے سے بی تھا ناجا ودرزاليبابهى تؤنا وإن يذنخط مان كريس تحص كرنا برنام اس ملك الب بست ضبط فروز يركرون كاكبول ول عيمور دروسے میرے کوئی کیا آگاہ مین ہے دن کون شب کوآرام بے زاری سے شب دورہے کام برزمال آهد، بردم رونا برگرای مان حزی کا کھونا لب یہ بی<sup>ا</sup> الرموز ول دن را<mark>ت</mark>

كرترك صدقے مى جال مومن اس طرح روويا بازار ونزار ول مرعة الوس اعطان فالحا كه بحدة إن نبال المحام. كياكبوركس سي كمون حال الماه ہے روائ نیم سے جیول ان رات

اس طرت به نامرً وبيام كاسلسله جارى ر ما كلا فانين مجى بموتى ربين - ون بين ايك باروبات مرورماتے، اور کچھ وفنت وہال گزار کروایس آنے۔ ملاقا معد میں مجبور بول کا ذکر ہونا۔ مغدوریاں بیان ہوبیں۔ ایک دوسرے کوٹستی نیتے۔ وونوں کاجی بھراتا اورخوب فوب رہتے۔

مالن اپنی جو بو تی او د تغییب میر نی اُس کو بھی زیا دہ تا تیر ول کوہی دہنے تکی ہے تا ہی چھا گئی جٹم میں اک سے خوابی د كيم مكين وو تحمد غمر كاتي سُن محصرت مري مُن مرجاتي تحيكے سے كونے ميں جا رود يتي كسى سے رونے اگرش كيتى یا د کرخسه مرا روایکرتی مبع تک شب کور سویاکرتی غرض اس طرح ابك ووسرے سے ملئے عملے ، اپنا اپنا حال دل كہنے اور دو شے رُلانے كا

منسله کچه دوزجادی د دا-

> جربر دل دارہ مجھ سے آپی کار آفت دہ سجھ کے آپی

منانا شردع کیا ۔ کہ دہ کس طرح ایک الیے عجوب کے عنق میں گرفتا ل موا ہوغ رفیے سے افزاد سے کرتی تھی لیکن جس کا دسے دی اور جب کرتی تھی لیکن جس کا دسل اسے ایک روز بھی میسر نہ ہوا۔ بالآخر عافش نے جا ان دے دی اور جب اس کا جنازہ محبوب کے جہے سے گزدانو دہ اس کی ناب نہ لاسکی اور جذب الفت نے بہ تاثیر دکھا تی کہ وہ او پرسے گرکر مرکم کی عشق کی نا تیرنے اس کو خود کشی کرنے پرمجبول کیا جشق کا تاثیر دکھا تی کہ وہ او پرسے گرکر مرکم کی عشق کی نا تیرنے اس کو خود کشی کرنے پرمجبول کیا جشق کا

انجام ہی بوتا ہے۔

اس کے نیرنگ میال کیا کیجئے جس جگہ دیکھونیا ہے عالم انراس کا کوئی چھوڑے ہے کھو جس بے گذرے ہے اسے ہے معلی بعدم نے کے مفرد ہو وصال بعدم نے کے مفرد ہو وصال

عش کے ڈھنگ بیاں کیا کیجے اس کا ہرجائے حجدا ہے عالم اس کی ٹا ٹبرقسوں دجسا دو یکسی کومنیس رکھت امجودم دندگی میں ہواگر وصل محسال

ہ خریں مومن نے اپنے محبوب کے داہس اُجانے کی امید کی ہے لیکن ساتھ ہی اس کا اظہار کیا ہے کہ اب اُن میں کچھ اِتی نہیں رہاہے۔ کیونکہ وہ ول کی آگ سے جل کرفاک ہوگئے ہیں ۔

> ده بھی آجائیں ڈکیا کچھ ہے ہیں۔ گاہ بچھڑے بھی آدیل جاتے ہیں موزشِ سینہ سے تھا شعادشاں بچھ گیا شعلہ بھراک کردل کا ہم چڑم سحری گشت خموش

جب موئے بریمی بُرا فی ہوامید وگ جاکر بھی تو پیمرائے ہیں مومن زار کہ تھاگرم سیاں دل کی اتش سے جلا فاک معما اسٹیس نالی دورفت زہوش

اوراس طرح يالمنوى ختم مرجاتى ہے ۔

جیاکہ انفیسل سے ظا ہرہاس منٹوی میں بھی کوئی خاص کیا ٹی ہمیں ہے۔ صرف جند واقعات بین آئے ہیں جن کوایک لڑی میں پروکر کھا ٹی کا روپ دے دیا گیاہے لیکن چونکا ان واقعات میں آپ بینی کا رنگ ہے۔ اس کئے یہ ولچیپ معلوم ہوتے ہیں جو کچھان کو واقعات بین آئے ہیں جن معا ملات کا انھیں سامنا کرنا پڑاہے، اور اس سے میں جو کچھان کے ول پر بینی ہے آئیں کو اُنھوں نے اس نُنوی بیں بہت نفییل وجو کیا ہے۔

وا نعات بها ل عرف دا تعان بى نهيل رسي بي ما معدل نے ذاتى ا ورا لغوا دى تجربات كى حودت اختیا دکرلی ہے۔ آی ہے ان میں واقعیت کا حراس ہوتاہے ا وداس آکینے میں ایک انسان کی دہنی کیفیات کی حقیقی تصویرنظ آتی ہے بھی دحہسے کہ اس ننوی میں مگر حجکہ منبات نگاری کے بعن بہت اچھے نونے ملتے ہیں اس منت کی صداقت اوراس کے اعلى معياروں كا دساس جى موجود ہے اسى لئے يمان شق كى حديد بوس سے فى بوتى نظر نہیں آئیں ۔ برخلا ن اس کے شق کی سپردگی کا اصاص جگر جگر متاہے۔ ا دوشق کے إن معیاروں ہی کا پینیجہ ہے کوموس نے اس مٹنوی میں ہجروفراق کے کھوں کو بہت نایاں کہلے بیش کیاہے۔ وسل کی لنزندں کا بیان اس میں نہونے سے بما مرہے جیش بیندی ا تعیش كرشى كى نضائجى اس ميں بنيس سے برخلات اس كے أن آ ذاكشوں كا بيان نسبتا ذيا وهسيم جرسے عتق میں مجبوب ا درمجتن کہنے واسے دونوں کرگزرنا پڑتاہے لیکن اس کے با وجود بالمنوى زارگ سے بریز نظراتی ہے۔ اس میں زارگی کوبسر کرنے ا دماس کو برتے کا اصال بهت نند ببرہے اوراس احساس بی کا یہ اثرہے کی مجسّت کرنے والا زندگی سے میزارنبیں ہوتا اس برحرن وباس كى كيفيت طارى نبيس موتى وه تنوطيت كافتكارنبيس بمتا اميدكى كرن أسه آخر وقت تك نظراتى ريتى بداوره مختلف طريقوں سے ابنے دل كرنستى وياريتا ہے۔اس حقیقت کوجانتے جوئے بھی کوس کی عجبت ناکام بریکی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ج کھے وه سوچتا ہے وہ پروامنیں ہمتاا ورجومهانے خواب أس كونظرائے ہيں وہ شرمندة تعبير بنیس ہونے۔ اس کے علاوہ اس زمانے کی مخصوص معاشرتی اور مہذیبی فضا کی می آل یں حقیقت سے بعر بورتصوری نظرا تی ہیں اورا ن معیاروں کا بھی اندازہ ہوتا ہے جن کو دین بن بی لوگ بهت ایمیت و بیتے تھے فتی اعذبارسے بھی بر منوی بهت و مکت -اس میں اکثرالیے مقامات تر ہیں جماں شاعر کی تخلیک جالیاتی اظهار کوحد درجہ دلکش بنادين إدر اور حكم على ما الله كالمجليال سى كوندتى بين اسي تفعيل وجزئيات كابيان ب، جكر مكر ايك دواماني شان ب، محاكات ومعتوري ب رتبيهات واستعارا کی دنگار کی ہے، الفاظ کے مخصوص وروبسن سے پیدا ہونے والی فعمی اوروپیقی ہے

ا ودان سب نے مل کراس شنوی کوجی ایک شام کا دنظم بنا د باہے۔

مومن كى چيتى مننوى نفت آلشين سے -اس كا افاديھى جام نراب احركى طلب سے ہننا ہے تاکہ اس خوں کا کچھ غم غلط ہوسکے جواب تک مرف شراب غم پیتا رہاہے وا واڑی کے اس كے لئے زنرگی كود إلى جان بنا دا ہے \_ اس ميں كھ كينے كى سكت كى ا تى بنيس رہى ہے۔ وہ اظهارغم تک کی صلاحیت ہنیں رکھنا۔ دل فنکنی ا ور عال فنکنی جس کا مقدّر بن گئی ہو صعف سے س کا جُراحال ہے جس کے ول وجگر فون ہو کر بہدگئے ہیں جس کا مشغل گربہ و زاری ہے اورس کا وقت اکثر وسنت نوردی اورسح اگردی میں گزرا اسے اس کے يا وُن حيلي بريكي بين بوش جول بيم بي استين سي نبيل مليف ويناب

نزع کی حالت ہر دم جی کو ول كوت لى كبول كرديجية کھرے یہ دل قردم عرفقبروں آئے ہے وحثت طنے سے مستج

ول کے قلق سے وشت نوردی نقش قدم ہے محسرا گردی بركة لا كھوں يا وُن برجِعال جوش منول نے يا وَل كالے بائے ا وین کیول کرجا وے سیجین نہ آ دے موس نہ آ ہے كادشس تاز ويهسم جي كو مخت ممتوش بول كياليج كس كنے بيٹھوں كيونكر تيموں یارہیں ہے اپنے ڈھیکے

سیرکلتنال فارتھے ہے موج دوال الموار کے ہے شعردوال سے افتاک وال بھ راگ سے سے منتی فغال بعو

ا وروه این اس کیفیت سے اس مدتک پریشان موجا اسے که طاقت منبطا فی میں ربتی ا ورنوبن فنکوے نک ماہنچتی ہے مجبور ہوکروہ شکو صب باکا نہ کرتا ا ورشوع بانی كراته دادنهاني كحوابات يبي إلى ايكتصة كى صورت اغنبا دريني بي -تعتب بہ ہے کہ اس عص کا مزاج ہمیت سے مانتقان تھا سنعلدو شوں سے دل لكلف ا ودمجيت كرف كى اس كونجي ما دت ى بوكئى تقى - ايك ندايك سے اس كوكام ہى

رہنا تھا بخودمجبوب تک اس کی جا و کی نمنا کرتے تھے۔ بدنا می اس کے نام کورز جانے کمالکاں لے کی ووردوداس کا شہرہ نھا۔ جنائجہاس نے فم کے ہمت سے چرکے کھاکرزندگی ہے كناركثى اختيادكم ليمتى وردل ببلانے كے لئے شعروش سے دست نه جو اليا تھا ليكن اسى زما ين أس كي عن يرستى ا ويشق بازى في ايك نياكل كعلايا ا دراس كى زندكى ايك في ماها ے ددچار ہونی ۔ باغ طرب میں تازہ کل کھلے اور بنیا ہماز ماندایک دفعہ بھرواہی آگیاسہ

> سوشكرة بي ايك أيك ميس سیر خین میں روز گزاری ممنفس وم با ربب ری دان کوعیت یا وه گسادان طبع کشیدد درخ کشول سے گرمی تمجسن شعلہ وشول سے زمز مدرازی سے دم سازی چنگ فوازی گوش فوازی

میش کر پیرمهان مبلایا دبط قدیمی یا و دلایا تازه کملاکل باغ طربیس ربط بواگل خنده ولب پی برگئی یاری دل سے نوشی کی تھیری مبتم سے بھی ہنسی کی جان وفرح بم گوبرد احت خواب و مزه بم بنزراحت جينم تروشوار يغسمين دووونثراب وحجست إدلق

چندے اسی طرح گزری لیکن زمان ہمیشہ ایک راستے پرہنیں جلتا۔ چنانچہ وتت کے ساتھ اس عيش وطرب كا فاتمه بوگيا ا درستنيس عم بين تبديل بركيس -

دواس طرح کدایک دفعه أن سے بهال کسی کی شاوی ہونی ۔ بیاس تقریب مے ہتم اور فختارك تھے معروفيت كا مالم تھا۔ انتظامات كے سلے ميں إ دھرا د حرود وليتے بھرتے تھے كرامانك برف كريجي سے كان من ايك بست بى لطيعت ى عالماً فى سە شادی اکھی اک کھویں شنابی اس میں ہوئی یہ خان خوانی بس كريمكن الرافر تفسا أن كامكان مجي ايناتي كمرتعا

یں بھی وہاں تھا محفل آ را مبتسيم بركار وإلى مين -

تقي جو ده بزم جان و دل آرا كاركن ومخت أروبال مين تقی متعدد برم آدانی بچه کوبکاری کام جده بزد تا در زنگیس برم زمایز جس نے بیجی ہے مجھ کولگائی رنگ بیاں کی 8 ل زباں ہے سورزا دا ہونطق ا داست لفظ کئی ا ور لا کھ مسانی

اندر با برسورنسندائی سوک براک برم ایناگذدید بیناگذر بول صاحب فیان پرنے سے اک کا واڈ فوش آئی وصعن کی اس کے تاب کمان کے منظ جوتھے مربوط صداسے کیا کموں اس کی سحرب انی

اس زنگین اوررس میں فروبی مونی اوا زکا سننا تھاکہ تیمن صبروقراد کھی بیٹھے کیونکہ یہ توجمت کی آمین عیں مان کی تہدیس توکارو بارشون کی تیلسل مبنیانی تھی ۔

یہ ا دازجال سے آئی تھی تو آن نے اور دکھا تو مرف اس پر دنیش کی ایک جملک نظر آئی کی ذکر اس نے ورابی جلول کو اٹھا کر گرا دیا۔ بیصر ف بدود داری نہیں تھی، ایک

اندازمجهوبي اورطرز دل ژباني متا ـ

آه نے کتی تیب نواٹری کی میلون اُ کھاکر وویس گرادی میلون اُ کھاکر وویس گرادی کے کی کردہ اُ کھایا شوق نهاں نے کا کہوں عالم اُتی جھاکے کا جوں نظراً کی دوایس نهاں تھی وہ عالم جسلوہ گری کا تا مست رفعن آ دستم کش ڈلف مسلسل مسلسل جنباں تی خشتہ مؤگل ترک نگاہاں کشتہ مؤگل ترک نگاہاں مرک میسا گل دیر ترک کم

س کہ وہ شکل پردہ شیں ہے ول سے زبال کا تی نہیں ہے اس فدرمنا کی جعلک کو د کجھنا تھاکہ مرمن کے ہوش او گئے۔ دینک خاموش کھوے رہے ۔ حيرت كا عالم طا بري بوگيا، كي تجويس نه آيا كركيا كريل بسكن وه اسى عالم بين أيخيس تريتاموا جمو الر زحصن بوكى شام كوبارك الكه بجاكروه طف كى غرض سه الى مال احوال إحها سلى دى اوراس طرح ان فواز شول كاسلسله مارى رؤ مه ٹام کربارے ہنکھیجیاکہ دیجے گئے اس سال کوآکر آ كے لكى دے كئے كچھ كچھ الب و توال كھر لے كئے كچھ كچھ كياكهول كياكيا جليد وكھائے ووہيں كے اورووہيں آئے وہ طبنے تو آئی ہی تھی۔ ایک دن أس نے رفصت كا ذكركركے بيام مرك بجي منا ديا۔ اوربيہ بات دبن شبر كان كما ب من كى كونى صورت نبيل كيونكه كلوي بابنديال بهت بيل اوروال كى كالجى كزرنيين بوسكنات کانبیتی میا دے بادسحسرکی تيدكول كياانے گوكى وکرنہ ہرگزاسے کسی کا دحیان نرانے پائے سی کا مرغ مليمال ٱ دُنے زياہے با دصبہا پیغام نہ لادے نزع کھی ہوتوجان نہ بجلے تا وم مرك ادمان مد مكلے يدسب كيم كه سن كروه رخصيت بوكني علية وتت صرف انناا ودكماك القات بيم إى جكم بوسكتي يحر \_ أس كا زهدت بونا تها كون برقيامت كُرْكَى، دل كھبرانے لگا، بے جین دسنے لگے نیندا راکئی آ تکھوں سے نون سے در با بہنے لگے کوئی صورت سکون کی یا تی بنیں رہی۔ ہرکام سے اتحداثا الما ورجگلول اورو برانوں میں مارے مارے پھرنے سگے۔ عبش وطن المرود غريبان وسعد جنول سے جاك غرياب ياؤن سے وحشت سرخ الحقاق ضوق مغيلان توسے محاوے .

مسیندگرے مہانی دوزخ دیکھ کے جرول اٹنکٹ وال ہو ناک میں دم نوشبو ہے میں سے خندہ گل بررونا آ وسے سود نسانی ف انی دوزخ سرگسنال سے خفقال ہو فارچھیں گل گشت جین سے فارچھیں گل گشت جین سے نغم بہبل نالہ مکھ دے

ا درخاھے عرصے نک نہی کیفییت دہی ۔

ایک روز حب اس پرنیانی سے تنگ ایک اوکسی طرح می ذکا نوصنبط کی طنابیں فرطنگ ایک روز حب اس پرنیانی سے تنگ ایک اور سے مجبور موکر کرچہ کیا رکی طرف میل دیے والے تنواری اور اس کوچے کا منظر ہی مجبیب تفاست

کے کا عالم سنوق سے ہم پر انخوش ہا ہرایک قدم پر سوچنے دل ہیں عذر وہمانہ خوش مرکات مضطربانہ دل نے فرض اکران مضطربان خوش اکران بنائی خوش کے دروازے بیاس کے جیابہ ہمانہ کیا کہ کرامست ہوش کے دروازے بیاس کے پیچے جون ہی ہم جائے گھران کے ہوش کے دروازے بیاس کے ویکھے گھران کے ویکھے گھران کے دروازے بیاس کے ویکھے گیران کی ویکھے گیران کی ویکھے گیران کی ویکھے گیران کی ویکھے کی اور بساری ان کرے بیغیام گزادی

یہ منظرد بکھران کے دل میں مجوب سے ملنے اور دل کے ارمان نکا لنے کی خواہش کچھرا ور بھی انگرائیاں لینے لگی ۔

یہ ابھی مذہبانے کیا کیا کچھ سوج وہے تھے کہ اندرسے ایک نہا بہت مگروہ المنظرخادمہ بکی جس کا انداز ڈاکنول کا ساتھا، اُس کے اندرمین نے بیام بھیجائیکن وہ وہاں سے صاف جواب لائی اوروہ بارگا ومجوب بیں باریاب نہ ہوسکے، ناجا را بخیس وہاں سے ناکام وابس آنا پڑا۔ گھر پنچے نوشرمندگی اور ما پوسی کی وجہ ہے ترری حالیت ہوگئی ۔ جار معینے اسی عالم میں گزارگئے ۔

اس کے بعدایک روز ایک مازه گل کھلا جب انفاق سے وہ رشک مرد رخشال

ان کے ایک دوست سے بہاں مہان آئی اینیس عی اس کی خبر می انھوں نے موقعے کونٹیمت جان کراس سے پاس پیغام بھیجنا مناسب خیال کیا۔ ایک محرم را ذکو فرراطلب کیا اوراس کے انھوا بنا عالی ول اس تک بہنچانے کی کوشش کی ۔ بیر بیغام کیا تھا تشکوہ و تسکایت کا ایک اچھا فیا سا د فتر تھا۔ ہے

گرمی شوق دسوزنها نی آدسید کی شعله فتا نی چشت کری شوده کافنکود چشم سحب را لوده کافنکوه بخت بخواب آسوده کافنکود و تونند بخواب آسوده کافنکود و تونند بنای خصته وغم کی ایس و بری خوننا بسینم کی بخر قیامت زاکی فشکا بیت مرگ قدم فرساکی شکا بیت مرگ قدم فرساکی شکا بیت آس نے پیرکی فنکویسے شنے لیکن اُس بران کاکوئی خاص اثر نه ہوا، بلکه طبیعت پیرائیگ

برسمی بیدا موکئ سه

منے ہی نام عاشق ہے کس از سے لبی اب بار دگریہ نام ماشق ہے کس از سے ہی کہ کو مذدیت بام کو اس کے آگ لگاؤں دل کی طرح سے ہی کو کو الاؤں نام کو اس کے آگ لگاؤں دل کی طرح سے ہی کو کو کھی کیا بدنام کی ابی نگ دوعا لم آپ تو تھا ہی مجھ کو کھی کیا بدنام کی ابی مجھ مرد خیال وصل کرے وہ مجھ مرد خیال وصل کرے وہ

غرض اس نے خوب آرائے ہاتھوں لیا، اور درائجی رحم کھانے کے لئے تیار نہ ہم لیک۔
اس کے اس طرز عمل کو دیجھ کرمون کا براحال ہوگیا۔ مان پربن آئی جی سے گزرگئے۔ لیکن
ان سے خیال میں بیکو لی بجیب بات نہیں تھی مینی میں ایساہی ہوتا ہے۔ اس تسم کے افسانوں
سے عنق کی تاریخ بھری بڑی ہے۔ اس کو واضح کرنے کے لئے وہ ایک مختصری حکا بہت
منا ہے ہیں۔

یے حکابت صرف آئنی سی ہے کہ ایک بوان تضاعِفق وعافقی اُس کی سرشت بین د آخل تھی برسے پاؤں تک مجتب کی تصویر معلوم ہوتا عِشق نے اُس کے ہوش اُرا دیے تھے۔ ہروفت نالے کرتا ، ایس بخزا، اورگریہ خوبیں سے طوفان اٹھا تا عرمن کچھ مجیب می توبید بیش بازی بینیں بایہ عشق مجازی بهنیں بیا یہ عشق مجازی بهنیں بسید تھا یمشق کا دنبک ال مری خواری سے گی الدن کوشال کے کئیں نام اس قار مینا میال کا میاں کے کئیں نام اس قار مینا میال کا میاں موٹر نام سے ہمیں ہوں کی گریتہ وزاری کا مجبوبہ برا تر ہوا ، اوراً س نے ایک بیر زال کو میس کے باس بیغام مے کو پیری اُر تھوں نے اس بیغام کو میں تعلق سے ایک بیر زال کو میس کے باس بیغام مے کو پی تشکایت باتی ہنیں دی ہے کیونکہ وسل و خوان میں کو کی تشکایت باتی ہنیں دی ہے کیونکہ وسل و زان میں کو کی ذرق باتی ہنیں دلا لیکن وہ برفن باز دا ہی کی نیس اوراس کی طورت برا گی تھی اوراس کی افلات جراحالی ہوگیا تھا۔ مال کے دواس کی طون ما عرب ما جو تیک اوران کا دل اختلا مؤگرم سے سروم وگیا ہے۔ اس لیے دواس کی طون ما غرب ما جو دوارب تک اس نے آپ کو بُن ہزا رشیدہ بھی تھی۔ ایک جو بہ اس بینیت کذائی کے با وجودا ب تک اس کے اوران کی طبیعت کی اوران کی طبیعت کی برمزہ ہوگی ہے۔ اس لیے وہ ایک کی جو بہ اس کے وہ ایک کی جو بہ اس لیے وہ ایک کی جو بہ اس لیے وہ ایک کی جو بہ اس کے وہ ایک کی جو بہ اس ہواکہ شننے والوں کی طبیعت بھی برمزہ ہوگئی ہے ۔ اس لیے وہ ایک کی جو بہ اس لیے وہ ایک کی جو بہ اس ایک وہ ایک کی جو بہ اس ایک وہ ایک کی جو بہ اس ایک وہ اوران کی طبیعت بھی برمزہ ہوگئی ہے ۔ اس لیے وہ ایک کی جو بہ اس ایک وہ اوران کی طبیعت بھی برمزہ ہوگئی ہے ۔ اس لیے وہ ایک کی جو بہ اس ایک وہ وہ کی کو بھی برمزہ ہوگئی ہے۔ اس لیے وہ ایک کی کھی ہو ہوگئی ہے۔ اس لیے وہ ایک کی کھی ہو ہوگئی ہو ہوگئی ہے۔ اس لیے وہ ایک کی کھی ہو ہوگئی ہے۔ اس لیے وہ ایک کی کھی ہو ہوگئی ہے۔ اس لیے وہ ایک کی کھی ہو ہوگئی ہے۔ اس کے وہ ایک کی کھی ہو ہوگئی ہے۔ اس کے وہ ایک کی کھی ہو ہوگئی ہے۔ اس کے وہ ایک کی کھی ہو ہوگئی ہے۔ اس کے وہ ایک کی کھی ہو ہوگئی ہے۔ اس کے وہ ایک کھی ہو ہوگئی ہے۔ اس کے وہ ایک کھی ہو ہوگئی ہے۔

یہ تعِد اوں ہے کہ ابکہ جگہ انفاق سے وارو ہوئے ا ورایک جروش پران کا دل آگیا جس جگہ یہ سائے پیش آیا وہ جمیب جگہ تھی۔ ہمست سے نا زنینان عِشوہ کا روہا سجیع تھے۔ اُن میں ایک رشک پری ایسی تھی جس کائمن لاجواب تھا۔ اس کو دیکھنا تھا کہ یہ اس پر

ول وجان سے فلا ہوگئے سے

کا تفتہ منانے گئے ہیں۔

بنم فی تعین می است کی گرم نسکردِل رہائی دلبری ایک سے اک دل رُبا دلارِر مسب بلایس کی گیس میں مصفور معلوہ بہنال نظریس می گیا گیا منگے مانع الدی می میں وقال ا کیا جگریمی کفرند، آفات کی کسی کسی اذمیں اک اک بری ایک شداک آتشیں دخیارتر ان بیں اک دشک بری محدودود اس بری دخیار بردل آگیا موگیا کسیام واجرند کا پاس

مانب جلون نظر جوجا براى ايك جلى تمى جوجال يرآيرى اليه ورخ كي ابكيا لائفظ اس لي تفايردة الآئے نظر درن كيونكر جيب سكياسي جبك يرد كيل جائے في حال بيز ولك تفی عجلی طور کی جلون کی آٹ کیا کہوں سنے کی اقتبل ہو ہیاڑ اس گھریں اکٹراس مجبوبہ سے ملا فائیں رہیں . نا زونیا زکا کھیل کھیلاگیا یشعروشاعری کی

محفلين أراكسننه بوئيس اوراس طرح بهمن احجعا وقت گزرا-

بالآخر بمجسن آخری درجے ہیں ہوس وکن رکے عالم تک مینے گئی، وفا کے عمدوہان

ما ندھے محکئے اور ذہبت وسل تک جانبنی سے كونى عِشرت كانقاصًا كم رما بوسئة وأغوش كاعالم رما وعدہ بائے وسلمتحكم سيئے عبدويميان دفا بابم بوسے ول اس سے محصر خمانے کاکیا ميرك كموا قرارة في كاكب وقت رخصت مضطرب بدنے ملی دیکھ کرحسرت زدہ رہے ناکی ذكرس جانے كے جاتے تھے وال آ فرك ب كرنه بولوكون كايال

بيش آياكسماكرده كني تابدوامن باته لاكردهكى مليخ جلية كه ديا جلداً بيو بيح بسانه بونه بو بوجائيو دم به دم میل طبیعت مونهاد جو مرا داینی و بی اس کی مراد

ظا ہرہے کہ برس کچھایک دو سرے کے صدورجہ فریب ہونے کانتیجہ تھا۔

یرصورت مال سب پر دوش بوگئی جب اس کا علم اس برصورت مجبوب کو مراس کا علم اس برصورت مجبوب کو مراجس کا ذکر بہلے کیا جا جکا ہے تواس نے انتقام لیا ۔ایک دن اس سے باس آ کر مهان رہی اور مومن کے برجائی ہونے کا سا راحال کھٹنا یا اوراس طرح اس کے کان ہے دریئے، اُس نے بیر مُنا تؤوہ مومن سے برگشند ہوگئی ۔ تومن نے اُس کومنانے کی بهت كرستش كيلكن أس پركوني اثرنه جوا اوراس طرح وه صحبت ورجع برسم موكئ اس سائعے نے مومن کی ونبا اُعار دی، وہ اس کے بجریں بیل بل کی طبرح

ترشینے مگے۔ بینے ہوئے حبین کمحول کی سمانی یا وائفیں سانی رہی سخنت پراشانی میں دنت گزرنے سگا۔ زیر گی سے بیزا رہر گئے لیکن آ رزوکی قندیل ممٹاتی رہی اور وہ بیہ سوینے رہے کہ کاش وہ میں کمھے ایک دفعہ بھروالیں آ ما ہیں ، ظاہرہے کہ وہ کھے والس منبس أسكة تھے \_ المجيل خودهي اس كالفين على ليكن اس كے با وجود وه

مايس نظر نبيس آئے - يى وجرب كراس متنوى كاخا تمراس طرح بوناب م

بوش اتنی بے قراری کس کئے جوش ما پوسانہ زادی کس لئے نااميدي اس قدركس واسط فيون شام ديحكس واسط آية لا تقنطوا نو سوگى يا در في قل فن يركيون نبي ب الااو ساتھ دل کے کھوریاکیا دین جی مندراس منت کے کیاکیا دین تھی رحمت ي سيد كبول ما يس أو الما الموكيا ا فسوس أو

بهرتا ننائے نیازوناز دمکیم انتف م تفرقه برداز دمکیم

نالهائے نارساسے فائرہ ان مبتوں کی النجاسے فائدہ نگ ل بیان کوکیونکرائے رجم کس برآ یاہے کہ تجھ پرآئے رقم ضبطآه وناله وفسرا دكر بحول حاسب كجه فداكريا دكر

> رحم كن برجال زار خولتبنن باغدا بسياركا دنويتنن

يشنوى أن كى جونى ننوى بى كائتت معلوم بوقى بد جودا تعد اس كا خاص موضوع سب وه توبعد بي شردع بوقاسه-اس سيقبل توره اس واقع براظهارغم كرتے ہيں جس سے وہ پہلے دوچار ہوچكے ہيں اورجس كا انزاب تك أن برباتى ہے بہي وجب كمشوى كاخاصاحصه اسى كيفيت كربيان يرشمل بداس كم علاوه ووربيط سادے دا تعات اور ہیں جن کا پہلے واقعے سے براہ راست کولی نفلق نہیں ایکن ہو مکہ یرا کمشخص کی زنر کی کے واقعات ہیں،اس لئے اس ایشنے سے اُن میں ایک عدمت اوريم منكى عزور ميلام وجاتى بعدال وحدت كى بنيا وأستخص كى زينى اورمذ باتى كيفيت ہے اوراس میں شبہ ہیں کہ اس مننوی کا ما رائس اسی کیفیت کے بیان ہیں ہے ۔
ا دراس میں شبہ ہیں کہ اس مننوی ہیں بھی بڑی جا فربیت اور دکشنی بدلا کروی ہے۔ ورنہ جمال تک واستان اورقصے کے عنصر کا تعلق ہے اس میں کوئی فاص دکھنی ہیں ہے۔ ورنہ جمال تک واستان اورقصے کے عنصر کا تعلق ہے اس میں کوئی فاص دکھنی ہی اور ہے۔ مربی نے اس مننوی ہیں بھی وا فعالت سے زیا دہ انسانی نرندگی کے ذہنی اور عبر بانی نشیب وفراز کی تفصیل وجزئیات کوپیش کیا ہے کہیں کہیں طوالت کا احساس منر ور ہوتا ہے ، اورائی کی وجہ سے بعض جگہ نا مربوط کیفیت بھی پیدا ہوجاتی ہی اس میں عنر ور ہوتا ہے ، اورائی کی وجہ سے بعض جگہ نا مربوط کیفیت بھی پیدا ہوجاتی ہی ایکن بیان کا من اورافہا در کا جمالیانی بہلواس کی تلا فی کرنے تا ہے۔

(4)

میمن کی جیلی اور آخری عشقیه مننوی آه وزاری نظلوم سب- اس کا آغاز نالهٔ اُمگرخنال اور فغان شعله ریز کی آرز وا در آتش زبانی کی نمناسے ہوتا ہے ناکه آن کا سوز مہانی

س بكرة ملے حد

نخنان شعدر پزدنوں جگاں ہے کہ لب تک لاسکوں شوز نہانی کہ ہوغ ق عرق برق تبسیم کہ جائیں شعلہ ڈوگل دیزکو کھول زباں کہ شعلہ دوزخ بنا ہے

النی اله احگرفتان دے عنایت کرمجھے آتش زیانی وے اتنی گری طسرزیکلم جھڑیں باتوں یں پیسے منہ کود دیمیوں مبتان سنگ دِل کاجی جلا دے

اوراس طرح ناکام و نا امید ول کا ارمان کل سکے اوران باتوں کوش کرمجوب کے لئیں مجبت کا خیال اور ملاقات کا شوق بیدا ہولیکن مجبوب سے انھیں اس بات کی ترقع نہیں ہے۔ کہ ذکھ وہ بہت ہی خود کام اور خود سربے اورکسی کو خاطریں نہیں لانا ہی گئے برگشت نہ رہتا ہے۔ کیونکہ وہ بہت ہی خود کام اور خود سربے اورکسی کو خاطریں نہیں لانا ہی گئے برگشت نہ رہتا ہے۔ اس برشنگی کا ایک اورسب اس کے فرہبی اغتقا مات اور افلاتی تصورات

یمی ہیں ۔

بُن ِفارت گراِسلام ہے وہ اپڑ ہونے نہ وے عا برفریبی ·

النی کیا کون خودکام ہے وہ تعجب کیا وعل کی ناخکیبی

مذجي إي ووصنم ايمان كسى كا بسائے داغ جبین سط أكرزك كمدحائ سوسف يرخ وكرف مشترى كوم زوج يجرخ اگراها ت و*درع بهو در ویمن دار* بنادے وہ رک گردن کوزنار وفورغ وبرستى جثم بروود شيوع بت يوسى ول يعضفاد بهم د تبطر رقيبال كے خيالات دواج ٹرک میں معرف ن دیا مزالاب سيمس كالمين عائيس مُحَتِّ إلى مِيت ورسمن ومِن غضب وربزكا فراجراب نصلتے خار دشت کر بلاہے كله بي شهدس كم لكي خاك جدمرف كاس خرسين الك مسلما نول سے حق میں و دیخ اندین کے کفار کومومن وہ برکیش طلب منتبع کی جب و و کلامی صفت ميري جي او تونيكامي مرى الفن تيميائے محمت ليان . تقبّه فرض عانے متحب کیں مرے بس دریے ایاں میے وہ خلافت ہے حق کیسیا کیے وہ چنا بخدال طرح أ يفول في مجبوب كے عقائد كو واضح كركے بنتي كالات كراس سے وفاكى ترقع ہنیں ہے لیکن رس کے با وجوداس کے دام ہوجانے کی معاکرتے ہیں۔ يه دن د کھلائے إل فارست نائی کم مجے وصل موشا مجسدا فی كرسة تزنبين توتشريف اسلام دل دمال سے بووہ زیرائنم م بكاسے وض اميال مطلب اينا کردں آ فراسے ہم مذہب پنا يرص كلمدمرا وه ناملان مبارك با دوي كياكيامسلال ا والمجود اختساب بإرساني بے ویں وارکا فرما جرا نی ا ام شهر کی سخب دیدا با س کرے کس کس طرح تا کیدایال ليكن جب مدوعا قبول نهيس بوتى قرمير المصيل بدخيال التاسي م النيكس تمركيت براكام كناكا ي في ميرى كروبا كام

ربی ول بی بین صرت بیمال ک گیاجی مفن پی انشرمیسرا نا ر با دهٔ شوقی بیم آغرش بهریت بندانهای بوسهی اب ربی لذت فرائے کلے کا می معے توفار اخیسادیں آہ کون پاکے ہے سمالانے سے آئی نرکھے حیثم پروہ پائے گل گوں نرائے با تھ وہ پائے گل گوں ندائے با تھ وہ پائے حن ائی بوس کی فراق مال کسل کی مذکلا ایک ا د مان آ ڈیسسرا دہائی ازہ فرمائے برودوش شکر دیز فسول تھا مرون طلب مری پینٹودش سنسیری کلامی مری پینٹودش سنسیری کلامی مری پینٹودش موسی کا ہ مری پینٹودش کا موسی کا ہ مری پینٹودش کا موسی کا ہ مری پینٹودش کے درست ویائی

ا دراس طرح ابنی بگڑی ہمدنی تفتر برکا رونا روئے ہیں۔ کچھ بھومیں نہیں آتاکہ کیا کریں۔ اس لئے باد بحرگاہ کے بالفرمجبور کوپیا م بھیجتے ہیں جس میں گزششتہ ملاقا نول کا ذکرا وراکئندہ کی آرز دؤں ا در تمناؤں کا بیان ہوتاہے لیکن یہ آئیں مجبوب برا ترنہیں کرہیں اوراس کی

بے نبازی کچھا ورجی بڑھ جاتی ہے۔

ی چھا وودی برطوع ہاہے۔ اس کا دَدِکل اُن پریہ مِوّاہے کہ وہ ابنی عثق بازی کی اہمیدن کوواضح کرنے گئے ہیں۔ مذبح و اس قدرشگین مل پر نمیوں فریا دسے کچھیں بھی کم تر مذبا و آئی ہے تائیں۔ ربرتم کروتغیسیہ حالت پرنظرتم برل جا تاہے اک دم میں نمانا نمیں اس جرخ کچے دوکا کھکانا مذہبے ہویہ عزود جب و دانی کرمیری جاں نشادی جاں فشانی

معاذالتراكم عجب زنابو توبعد مركم بمي كياجان كيام

ادراس کے ساتھ اس خبال کا اظهار مجی کرتے ہیں کہ بیٹنی بڑے کا دہنے نایاں انجام دے سکتا ہے کیونکہ انسانی زور گی کی تاریخ میں اس حذب دل میں خوانے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ کی مستن ہے کیونکہ انسانیں اس خیال کو جمجے نا بن کرتی ہیں اور دو اسنے اس خیال کو مجھے نا بن کرتی ہیں اور دو اسنے اس خیال کو میجے نا بن کرتی ہیں اور دو اسنے اس خیال کو میجے نا بن کرتی ہیں ا

یہ داستان اس طرح بیان ہوتی ہے ۔

شهریں ایک خانہ دیران نوجوان تھاکہ مجست جس کا اوڑ صنا بجیونا تھی، اوراسی لئے وہ سرسے یا وُں تک نصویر محبّت نظرات اتھا ۔ دل کی کیفیت اُس کی صورت سے ظاہر موتی تھی۔ ہروقت نالکھنیجتاا ورگریئر وزاری کرتا۔ زندگی سے کوئی توقع باتی نہیں دای تھی۔ صرف مون کے مہارے جی دیا تھا ہے

> رواں پرورخیال مان خانی اجل کے آسرے پرزندگانی م جھوڑی دل لگانے کی تنتا تیاست ازا کھانے کی تمت اببرحسرت كيوك ولدار گزفتار گرفتارى ول آزار خلاب آ دزوسے خاری شق بہاک صرب بیا ری عشق بحرے دیوان داراک اک گلی میں یکیا سودا ہوس سورے کے جی ان يرشط انتعاركياكيا دردآميز

اسی ار مان میں رواکرے وہ کا و یاک کر دھر اکرے وہ بحاس سے تن موز نہاں نیر کون گرمال پر چھے تو نہ ہے ۔ نگر مرب ندمطلب پر ذکھونے سے دل میں ال کی رومیان من کوئی داندواں اور داندوان

جبعز پزول ا ور دوستوں نے اُس کی یہ حالت دیجی توہرے پرلیٹان ہر کے سبب معلوم کرنے کی کوشش کی ا وراس نتیج پرمینچ کہ بکسی پری روا درشعلہ رضا رکا ما را ہوا ہو ا درایک کا فریر بهنان بھی لگا ویا۔ یہ بات تام شریس کیبل گئی۔ سرطرت اس کا جرجا ہونے لگا۔ جب به بات اس سا ده روتک بینی تووه بهت حیران برنی که آخراس نوجوان نے میراجده كس طرح ويجدليالين بجرية خيال كياكه بوركمة الم كبيس جلوه ومكيدايا برا وروة عشق یں متبلا برگیا ہو۔

یہ بات جب اس کے دل میں بیٹی توبر کھے اس نیوان کا خیال ا دراس کے ساتھ ال كرلذت أعظانے كا دصيان رسنے ركاء أس كے خيال نے نبندا واوى ـ راتيس يجينى کے عالم بی گزرنے لکیں ، نامہ برکا انتظار رہنے لگا لیکن کا میابی کی کوئی صورت ذکلی۔ تداس نے ایک ہمنٹیں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ما ہیئے ہے

کاُٹھناہے دُھواں جائِ وہِ سے
کیا خاک آئش سوزنہاں نے
کہ اس وشی سےموکب کرولاقات
نہ کرنے خاک تا نیر کرورست
کہ ہے اک سرفوان اس طی باال
کسی مورت سے وہ صورت کھا کہ

اس نے برجواب دیا ہ

فدا برے سم برسب کے انداز کردہ کیا میں پری کولاکس وم یں تربے قربان عیش جا درانی مذکر بیداد جان نا ذہیں پر بلامے شوق سے اُس کو بھاں تو کوئی گرجان سے تومیں نے جانا

کہائیں نے کہ اے مموا بیڈنا ز بلا نیری مرے اندوہ دغم میں کال اپنی ہوس ہائے نہائی ذرا وحرکان مرف ول شیس پر کہاں کک دور بینی ہے کہاں تو دوگر بدنام ہے پرچھیسے ہے آنا

یہ بات اُس کے دل میں بینظی اُ وراس نے اس نستے کو استعال کرنے کا فیصلہ کرایا چنانجہ ایک عجوزۂ حیلہ پر داز کو بلایا، اوراس نوجوان کو بہاں نک لانے کا کام اُس کے سپر دکیا وہ نیا رہوگئ اوراس کو وہاں لانے کی تدبیرین کا لئے گا۔

اس نے اپنے مکان کوخوب بجایا، وراس میں اس نوبوان کو بہان بلایا ۔ اس کے

آنے سیجیدلکش نصاببدا ہوئی ہے

پری فانے میں دیوانے کا آنا محل پایاغم آب وگلی نے مھکانے لگ کئی بے خانمانی نگاہ شوق کونظارہ دشوار غمنب ہے آس بُلاکاکیا ہُمکانا کیا گھردل ہیں شوتی ہے دِلی نے ہوا وحشت فرا دردہنسانی زیس ہرصورت بورشیرُرُضاد

را باجرت افزائے نظرتھا جمال کینجی نظر کو یاکہ کھرتھا صفاسے كرن مونى لغرش يا توريتى يا بر كل حيشيم تاث اس کود مکھ کر وہ بہت جیران ہوتی اوراس کے اندازا ورطورطریفوں کو دیکھ کر رنتی کالاک دہ عافق زار نہیں بلکہ بوالہوس ہے چنانچہوہ الطاف نینماںسے بیزار ہوگئی لیکن اس نوجوان نے بازں یا توں میں کسی طرح مجوبہ مے مرکا ن کا بہتہ وریا فت کرلیا ا درمیر حی آس کے مکان کی راو لی۔

و إل جاكر ديجها تواكب بهست بي خوبصورت مكان نظراً يا. ديكه كرجي خوش بوا، فدم الط کھوا نے سکے ، ابھی کی ہی ہیں تھا کہ اچا نک اس میکا ن میں سے ایک کنیز برق رفتا رفودا ربولی ك الكه اك كنيز برق رفت اله المستمودي جول شعله أتش نمودار كالمحى خورت رسي مى كرم ترده خ جالا کی ہی میں رشک قمروہ تنگفتن جاں نسٹنا رگل بینی نشأطا فزابها وكلحبيني نكه نا أشنائ سركواني ميال طرز نظرسے بہررانی گل افشاں ہے عن طرز بھم دين جول عني لبريز شب اوا فهم بِكَا وِجِيشه مُشتاق من أبال والإاشارة إن عُثان

ا درایک ا داے خاص سے اس در ومندجہ بیارکو دیجا کے فکی کہ تیرا بندج فتکل ہے کیونک جس كا تومنتا ق سعه وكسى كى بات منين منتى اورمنتا قول كے مام سے قواسے نفرت ہے۔ مرىنى ايك اليي بول كأس محراحة عاشق كانام لين كى جائت كرسكتي بول - الرّة اینا افسائه غم بھے نادے توہیں موقع پاکسی ڈھب سے اس تک بہنیا دوں گی۔ اس کے کہ

مجھے تیری جوانی بربہت ترس آناہے۔

پس كرنيوان يس كيم مت بدا موني اوراس في بدكها كه صرف انها بمام اس مجوب تك بينيادے كس أس كے عقق ميں برى طرح رسوا مرحيكا مول بن في أس كى تصويرو كي ب ادرا ت تعدو برنے مجے حیران کرایاہے۔ میں اپنی جال سے بیزار مول اور مجے اس کے اور کاب كى تمناب - أس تندخون جب يه بات تى قائس خوب الله المعول ليا الديد كملا بيجا

لدده أس كے حال سے يورى طرح وا نفت ہے -

اُس نوجوان کے جب محبور کا یہ پیا مہینجا تو وہ نون کے انسوبھا کا ، نامے کرنا اور آبیں بھڑا ، وہاں سے ناکام وابس ہوا ، اور بیسوچا کہ حبکوں کی خاک جھانے ناکہ مجبوبہ کو محبت کالقین آجا

عنا من وضنت سونے محال طبیش دفنک دیم آ ہوئے محال کیا آخر سفر ہے جا دارگ سے میا دیرانہ گھرآ دارگ سے جلا منزل برنزل برنزل فاک کے تو دیے اُڑا آ اُ ہوا پر فاک کے تو دیے اُڑا آ اُ مراسیم دیرانیاں حال بیدل منزل منزل منزل دنہ منزل

اس عالم میں اُس کا گزرایک ایسے صحابیں ہوا جوع صریم محشر کی یا د تا زہ کڑنا تھا۔
اُس کی خاطرِ شکل بہند کواس صحرا کی فضا بہندا تی اوروہ واپس رہ پڑا۔ اوروہ سے
یا دصرا کے یا تھریہ بیغیام بھیجنا رہا کہ اجازیت ہوتو وطن واپس آجا وَں لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔
اِن رُاس نے یہ سوچاکہ اس صحرا بیں جان دینے سے کہا فاکرہ بشہر کی طریب جلنا جاہتے تاکہ
اُس کویے ہیں مَرنے کاموقع مل جائے۔

جب وہ صحائے خصت ہوکر شہر میں آیا تو دھوم ہے گئی۔ عزیزوں کو اس کا حال معلوم ہوا۔ وہ استقبال کے لئے دوٹرے ادراس کے لئے ستراہ بن گئے۔ وہ مجوب کے کوہے تک مرمینج کے جبتت کوجانے کا خیال اس کے دل میں آیا اور اس نے ایک بے بسی اوکرس میری

کے عالم میں جان دے دی ۔

اس وا قعد کے بعدمحبوب نے خواب میں اُس نوجوان کوجنت کے مقام پردنگھا۔ آنکھ کھلی نوپردینان ہوکرہے بخاشا بھاگی۔ حال معلوم کیا۔ ِمرنے کی خبر کی۔ بہت غم ہوا۔ فدأ م س کی نبری طرف میل دی اوراس سے لید المراف قلی -اسی وقت زلزلد ایا - تب بصط كئى وودواس بيس ماكئ \_ ظاهرب كاس كابه مناجيني سيكسى طرح كم فانفاكيوك اس طرح تماسے حیات ما ودانی مال موکئی۔

مومن اس کے بعدبہ کتے ہیں کہ وہ اس قسم کے سوقعے مناسکتے ہیں ، ا در اگریفین نہوار خود مَرکہ بھی دکھاسکتے ہیں۔ اس سے سانھ ہی انھوں نے اپنی مالنت زاد کا نقشہ کھینجاہے۔

كمال تك أرزوت بمطيني ركے وا ما ندة فلوت كريني كان كماس بم نواني جلك برينال خواب بدارى وكاو كمان تكرس ذوق القات كمان تك يخ كاى بعمكافات كمان تك مهربال نا مهرابي كەن كەرىخى غمى ئادسانى كمان كمبخت خنة حيثم بيرار كال كما ين ين النون ولا كال تك كيمد : وتدبيروآرام كال تك ميوردون ندبيريكام كمال كم ي المحالة المال كمال الم

کان کے سوزشو ت مکن دی می کرے بول گرم جا برمیں ہماری كال تك استياني برسم لب فول خواني فيغان ووثن يارب كما*ل تك رشك* وثمن يارجا ني كمان كما طول دَيا مِرْجِسُوانُ كمان تكسوز دل عمع شب نار كهان تك ييكسى فريا درس مو كال كمعندي طي كمال ك

حريف إس اك مرت موامي خبرد ملدى فلسالم موايس

اوراس طرح یہ تنوی اپنی زبوں مالی ا درس مبری کے اظها ریزم مرمانی ہے۔ اس مَنوى مِيركسي صرتك كما ني كاعنصر موجو وسبعداس كي بنيا وتومحض ووبين واقعانت بس اورانفيس واتعات سه اس كهاني كاتاروبد دتيار مواسي ليكن ال ميس ابك

مر بوط کیفیت پائی جاتی ہے۔ ا وراسی مربوط کیفیت نے اس میں ایک ومدست ا دریم آنگی ببداکردی ہے۔ پھرابک بات بہجی ہے کہ ان وا تعامت کا بیاں بہاں صرف سیرہے سالے ا ورسيا طرا خدا نداز مين بنيس بهواسد، بلكان مين نشيب وفرازا وديج وخم كى كيفيت نايان بحر جن کی وجہ سے کمانی میں کچیری برا ہوئی ہے مومن کی دوسری متنویوں کی طرح بیٹنوی مجی آب بینی ہے ، اور اس آب بینی کے نگ نے اس میں مجی حقیقت اور وا تعیت کی شان بداکدی ہے۔ ای لئے اس میں بھی زندگی کا احساس ہوناہے ا ورایک مانوس بی فصنا نطراتی ہے برمن نے اس منوی میں مجبوب کی شخصیت کو بھی پرری طرح نایاں کیکے بیش کیا ہے اوراس کے عفائرا ورکصتورافلان کی قصویر کھی بنی بالکن اس کے ساتھ کا اسے عقائد کی ہمین بھی واقع کی ہے اور مختلف زا وہوں سے ان کونا بال کیاہے۔ مومن یماں اس بات کی صراحت بھی کی ہے کہ وہ ان عقا ندیس بختہ ہیں ا ورشق کی جسندماتی میفیت بھی ان کوٹفیس نہیں مگامکنی ۔اس طرح اس فمنوی سے مومین کی شخصیت کے بعض بہلووں بریمی فاسی رفتنی بڑتی ہے مِنْن کا تصور کم وبیش اس مُنوی بریمی دہی ہے جهان کی دوسری تننوبول میں ملتا ہے لیکن اس میں عاشی اور محبوبہ و ونوں کی جذبانی کیفیت يس بندى نظر تى سب وه دونون عثق رعافى كے اعلى معيار ركھتے ہيں اسى ليان ونوں کے انجام میں المبرکیفیین ہے۔ نوبوان نائتق اپنے عشق کی صدافت کوٹا بن کرنے کے لئے مان دے دنیا ہے مجدِیہ صرف اس خبال سے آس کی طرف متوجہ ہیں ہوتی کہ وہ اس کو بوابوس ا وربرجا في عجنى بيدلين حبب أس كوأس كے مرفے سے بعدشق كى صداقت ا وراخلاص مندی کا یفین جوم آ ا ہے تورہ خودہی مان وے ویچی ہے۔ مومن نے اس منوی میں مندیات بھاری کا بھی کمال دکھا اے اوراس کی وج عشق سے اعلیٰ معیاروں کاخبال اوراحساس ہے جس کی اس تنوی بیں ایک اس ووری ہوئی ہے۔ منظرتنی، وا قعه تکاری ا ورنصو برکا دی کے بھی اس میں بہت اچھے ٹمونے ملتے ہیں ،اور بخوعی طور برزبان وبیان کافس بھی ہینے خباب برلظرة اسے -

مومی کی بہ نشویاں اُر دو متنوی کی روایت پیس نمایاں حیثیت کھنی ہیں۔ اس بی شربنیں کے مجموعی طور بران کا اندازا کُرد کو کی عام منشولوں سے مختلف ہے لیکن اس کے با وجو دا تھوں نے اس روایت بیں اصنا فہ کیا ہے۔ بیعن روایتی انداز بیں نہیں تھی گئی بیں ۔ اور اس لئے نشویوں کی روایت سے ان کا کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہوتی ہیں ، ان کی جنیا و وہ داستا بیں بنیں ہیں جن بیں عام طور پر مافرق الفطرت با بیں ، موتی ہیں ، اور لجبرا زقیاس واقعات کے بیان کوجس کاحن اور مبالغة المائی کوجس کا زیور بھی جا با ہے۔ ان کا مقصد صرف کھا فی کہنے اور ایک خیالی سی فعنا بیداکر نے کا خیال نہیں ہے جلکہ انسانی زندگی کے لیمن فطری معاطرت کی ترجمافی ہے جس میں منصف والے کی کی شہر دی کا کرسٹنٹ کو دخل نہیں ۔ آس لئے ان نشویوں کی فعنا غیرانیا نی نہیں سے۔ اور کسی جگر بھی ان کے غیر غیر غیر نے کا احساس نہیں بہوتا۔

اکن بیں کچھ انسانی رنگ وہ ہنگ، ہے کہ اس میں ہرانسان کوخوداینی تصویرنظراً تی ہے۔ مومن کی شخصیت ان منوبوں میں پوری طرح سے نقاب ہے۔ یہ توان کے مزاج ا فتا دطیع، دبنی دیجانات، عا دات واطوا ره اخلاق ا در کرداری مجع تصویری ایس بیمن نو ان شنوبول مين بنيتے بولتے بيلتے بھرتے اور ذرنرگی كوبسركرتے أن كى لذتوں سے تطعت اندوز بوتے اوراس کی مسرزوں سے رس بخورتے نظراتے ہیں بجین سے سے کرجوانی کے زمانے الكبووا تعات الحبس ميش آئ اين جن مالات سے ألحب دوجار برنا برا اے بوكچير من کے دل بربیتی ہے۔ اُن کی تمام مفعیلات ان منوبول میں موجودہے۔ان سے اندازہ ہن اب كمين ايك ركين مزاج تحص تھے اوراً ن كا مزاج لطكين سے عاشقا نہ تھا۔ وہ زنرگی کوایک زمین مینک سے دیکھتے تھے جوانی نے اُن کے لئے کا منات کی سرچنز كُرْيِر كاربنا دباتها، وحُن كے شيرائی تھے ، اورين أن كى زندگى كے أفق براكى مزينى بن كرجها كبا تفاد زاركً بمروه الحن كي يحيد دولت اورأس كى علا وتول مع سينهم لين كے لئے سركرياں رہے، اس سلے بي النجيل عجيب وغريب حالات سے ووجا رہونا بارا۔ برنام بدئے، رسوائیاں بوکیں۔ ولتیں اٹھانی پڑیں لیکن وہ باز خاتے اورش سے لذّت عال كرف ا درلطف انروز بوف كاخيال ا كمسلح كوبى أن كى أنكعول سے الحجل منیں ہوا۔ اس حن پرستی، بطعت اندوزی اور لذہت بیندی کو انھوں نے ان شنو ہوں میں عشق كا نام ديا ہے۔ اس لئے أن معشق ميں اعلى معيا زمين ايس بلك أس كى حديب جوس سے ملی ہوئی نظراتی ہیں ۔ آن کے اس عشق کو صرف ہوس تو اندیں کماجا سکتا کیو کم انھین عشق و ہوس کے درمیان ایک خطابھی تھینیائے اورائے عشقید وا فعات کو بابان کرتے ہوئے شق کی شردگی کی طرف ہی اپنی طبیعت کا میلان طا مرکباہے۔ ہیں وجہے کہ جووا تعات اُتھول نے بيش كے بيں ،أن ميں صرف وسل اور متعلقات وسل بى كے فتلف ببلووں كومنيا دى حيثيت حال ہنیں ہے، اس کی محرد میاں بھی اس میں نایاں حیثیت کھتی ہیں ۔ان مننوبوں میں بجرو فرات كابيان بواتنانايا ل نظرة اب، أس كامس سبب يى بى دوشق كوصرف لذت بيندى سے عبارت بنیں سمجھنے۔ اُن کے نزدیک محروی اور ناکا می کاغم بھی اُس میں بنیا دی حیثیت

رکھنا ہے۔ یہ گفیک ہے کہ تھوں نے چومختلف عنفیہ وا قعات کی فصیل بیش کی ہے اور
اس ہے بدا ندازہ ہوتا ہے کہ تھوں نے صرف ایک عشق نک ابنے آپ کو محدود رہیں رکھا
ہے اوراس کا سبب بلا شبہ یہ ہے کہ وہ زندگی ہیں ایک مح بعدوو مرمع مجبوب کے تیجے دور نے ب بیلین اس طرح آ تھوں نے اس فلا کو بُرکھ نے کی کوسٹ ش کی ہے جوائن کی زندگ ہیں موجود تفاء اور جس کو بدا کہنے کی وصر داوی آن کے ذمانے کی فارجی اوراجاعی مالات پریمی تفاء اور جس کو بدا کہنے فوص تصورتھا ۔ موس نے نارجی اوراجاعی مالات پریمی کھی ۔ اس زمانے ہوئن کا ایک محفوص تصورتھا ۔ موس نے اس میں محبوب کا کوئی بلند نصور کرنے ہوئے اس نہ موجوب کا کوئی بلند نصور کے عام معیار دول کو طرور پیش کرنے ہیں ۔ اس معیار دول کو طرور پیش کرنے ہیں ۔ اس کے عام معیار دول کو طرور پیش کرنے ہیں ۔

ان مننویوں کی سب سے اہم حصوصتیت بہدہ کدان ہیں اس زمانے کی معاشرتی ا در بهندی زندگی کامیح نقشه نظرة اسب میمن فی گرچان نمنولیل بس این انفرادی معالمات اورداروات وكيفيات كىمعتودى كىب ليكن اينة تب كوايك فعوص معاشرے كافرونابت كباب اسى لي جن حركات وسكنات ا ودافتا دليج وزيني دجانات كى تزجاني ان متنوبي میں کی گئی ہے۔ اُس میں اُس زمانے کی مخصوص تہذیبی ا ورمعا نثرتی مالت کی جھاک معات نظراتى ہے اس زمانے ميں من كاجرتصور تفاعثق وعشقى كے جومعيار تھے بجيبى زنرگى کی جوکیفیت تھی، دیمن سمن سمے جوآ داب تھے، وہ سب ان شنویوں ہیں جگہ جگہ اپنی جملک د کھاتے ہیں مجبوب کی جیٹیت بہالمجیسی ہے۔ اس کی زندگی کامغف دمحفل آ دائی ہے۔ اس کی ان مخلوں میں نگینیوں کا بسیراہے۔عاشق وہاں ان دیگینیوں سے تُطعت اندوز بونے کے لئے رسانی عال کرتا ہے لین یرسب کھاس معا نرے یں پر دے کے پھے ہوا ہے۔ اسی کے مجدوب کی پر دھینی ان منو ہوں میں آئتی ٹایاں کرکے پیش کی ماتی ہے۔ بات يهب كرأس معائثرت بس ان بردونشينول كالجى إيك احصاخا صالحبقه بديدا موكيا تعابه كمين كو أديروهش تعلكن جفول نياس بردك كيجه كمكل كميلغ كالبك دوسرابي كاروبارجادى كردكها تها يومن نے مجبوب ير دوشيں كويش كركے ورحقيقت اسے معا ترہے كے اسى بيلو کا تصویرش ہے۔ عاش اس معاشرے میں اسی مجوب برد آبٹیں سے سن کرتا انفا ما دراس کے تصویرش ہے۔ عاش اوراس کی تعلیم وہ اس کی تعلیم میں درسانی ماسل کر کے اس کی تعلیم وہ اور عنایکوں اور دعنایکوں میں کم موجائے اوراس طرح اس کولڈن ماسل کرنے ہوتے سے الدن این کی اس معاشرے کا معیا دخا اس کے اس مواند ہے۔ اس معاشرے کا معیا دخا اس کے اس کے اس کہ اس کے مالی کے اس معاشرے کا معیا دخا اس کے بیجیے دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس صورت مال کے اوراس کے بیجیے دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس صورت مال کے اوران کا مالی کے بیجیے دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس صورت مال کے

ہاتھ ہیں۔ پوتھ وص نصاب ہا ہو کئی ہے وہ ال ننو ہوں ہیں بھی موجودہے۔

موس کی بڑائی اس میں ہے کہ سی تھویں معاشرتی ماحول کی ترجانی کے با وجود

انھوں نے اس شنو ہوں میں نفسیاں بیشن کی جوتھ و پر پھینچی ہیں اس میں انسانی دنگ آہنگ

برداکیا ہے۔ وہ افراد بواس کا ڈبارشوت کو جلاتے ہیں۔ اُس کا تعلق ایک مخصوصیات اپنی

سے مغرورہے ، اور اُس کی حرکات و سکنات ہیں اُس معامشرے کی تمام خصوصیات اپنی

جھلک دکھاتی ہیں کیوں سے با وجود وہ غیر عمولی افراد نہیں ہیں۔ اُس کی عرب میں جوجی طور پر عام

انسانوں کی خصوصیات زیا دہ نمایاں ہیں۔ وہ عام انسانوں کی طرب سے تھی لیتے اور مجست کرتے ہیں ، اُس کی فرز مرکی صرف وصل ہی سے عہادت نہیں ہے ، ہجر وفراق کی گئیوں

سے بھی آئیں وہ جا رہنا پر طرف اسے ، وہ ہمیشہ کا میاب وکا مران ہی نہیں رہتے ، ناکا مبول سے بھی آئیں وہ جا رہنا ہوتا ہے ، وہ ہمیشہ کا میاب وکا مران ہی نہیں رہتے ، ناکا مبول سے بھی آئیں وہ جا رہنا ہوتا ہے ، وہ ہمیشہ کا میاب وکا مران ہی نہیں رہتے ، ناکا مبول سے بھی اُن کی میصینے ہوتی ہے ۔ اُنہیں دُنرگ کا عم بھی گھاٹا پڑتا ہے۔ وہ اور واس ہونا بھی جانے

انسانی نصافے انھیں زندگی سے ہم کنارکہ کے خاصا بلندکو بلہے۔ ہے شنویاں شاعورہ فن کا ری اور فن کا رائد شاعری کے کھا ظرسے بھی منفر دِشِیْست کھنی ہیں ۔ان میں جگہ جگہ اعلیٰ درجے کی شاعری کے نمونے طبعے ہیں اور کشلف اشعادی شعریت کی چیجلیاں کی کوندتی ہوئی نظرا تی ہیں ۔ اُن کا اثر براہ داست جاس بر ہوتا ہے۔ ہر میں تناعری کی بہت امجی مثالیں ہیں اسی لئے ان میں تنفیس وجزئیات کاحش ہے اوراں حس کوایک محاکا تی انداز اور صحورانہ شان نے دوبالاکو یاہے۔ خمنویاں کیا ہیں ایک ایجا غاصا بھارخانہ ہیں جس میں انسانی زیم گی کے رئیس نحوں کی لیسی آن گنت تصویریں جمع

بير - اسى صورت مال في مومن كى ال خنويون من ايك انسانى فضا قائم كى سے اوراس

ہیں جن کے رنگوں کی شوخی خطوط کے تمجھے ہیں کے مانھ ل کو کچے اپنی فعنا پر اکرتی ہے جو دکھنے والے کو قدم فدم پر چوکائی ہے۔ ان جس جگہ جگہ تخبیل کا کمال کظرا تاہیں۔ استخبیل نے ان جس نگیبنی ا در بڑکا دی بریدا کی ہیں اور کچے بحیب گل ہوئے بنائے ہیں ۔ انھیں شوی کا ری کے فئی بریائے ہیں۔ ان بار جھے نہیں ہے۔ یہ نؤوا قعیت ا در حقیقت سے بھر لوب روانی کا ری کے فئی بریائے ہے۔ منظوی کا روانی کے منباب کو بے نقاب د کھا جا امکا ہے۔ اور ان کی میں فناع انہ میں موسی کی یہ فنو بان مجی حق ا ورزگینی کے ساتھ ایک مرائی شان سے جلوہ گرنظ آتی ہیں اور ان کے اندا ورزگ وا بنگ کو دیکھ اس حقیقت کا احساس ہونا ہے کہ حق کی اس دوارت کی اس روانی کے اندا ورزگ وا بنگ کو دیکھ اس حقیقت کا احساس ہونا ہے کہ حق کی اس دوارت کے دیکھ اس حقیقت کا احساس ہونا ہے کہ حق کی اس دوارت کے دیکھ کا اورزگ بی کے اس حق نے نہ مرت ان شنویوں کو بلکہ خود مقنوی کی اس دوارت کے دیکھ گان اور فیرسے جن بنا دیا ہے !

## مُورِن كي ايمين

موہ ان ایک ایمیت کوان کے ایک ایم انسان اور شاع نفے ان کی اس ایمیت کوان کے ہم عصر شاع دل ہندگرہ گاروں ایا ہے فرلیوں او رجد پر دور کے تققول اور نقا دول سب ہی نے لیے کہ ایم ان کی دوخات کی ہے میون نے فرد بھی اس بھی کے لیے کہ اور انکی ان ان کی تفسیت کی ہے میون نے فرد بھی اس بھی کے دوانک ارکے باوجہ دو بھی میں ڈیانے کی تہذیب کا لازمی جز نعااد رس کا زنگ موتن کی شخصیت سے بیس بھی کہ جا ہوا تھا اپنی ایمیس بھی موتن کی شخصیت اور میں کہا ہوا تھا کہ اور اپنی تحریروں میں کہیں کہیں کا فلا اور کی کا میا ہوا تھی کا دنگ وہ ہنگ ہے کیوں اس سے بھی موتن کی شخصیت اور شاعوی کی ایمیت کا اندازہ موتا ہے۔

فالب انیسوی صدی کے سب سے بڑے شاعر تھے اور مومن کے ہم عصروں ہیں ان کا مرتبہ ہمت بندے محمول ہیں ان کا مرتبہ ہمت بندے مومن کی وفات برا مغوں نے جوریا عی ہی ہے اور جس کو میر زا سے کوشن میں ان کو میر زا سے کوشن میں ان کوشن میں درہ کی ہے ۔ اس سے یہ انعما آرہ ہونا ہے کا درا میں مومن کی کنی ہوت تھی، وہ ان سے کتنی مجتب کرتے اورا ان کوشن اہمیت کران کے دل میں مومن کی کتنی ہوت تھی، وہ ان سے کتنی مجتب کرتے اورا ان کوشن اہمیت

دیتے تھے۔

شرطاست کردئے دِل خرائی میریم میریم خول ناب بر دُرخ زویده یا تیم بهریم کا فریک شدم اگر به مرکب میریم میریم کا فریک شدم اگر به مرکب میریم کی میری کی است میری کا بین بوت بهرگویا جب کوئی دو سرائیس به تنا اور مرت توان کی اور کما کرکاش میری کا از دیمان میرا سادا دیمان میرا کا در میرا کا در مرت توان میرا کا در میرا کا کرکاش میرا کا در میرا کا در میرا کا در میرا کا کرکاش میرا کا در میرا کا کا کرکاش میرا کا در میرا کا کرکاش میرا کا در کا کا کرکاش میرا کا کرکاش میرا کا در کا کرکاش کا کرکاش میرا کا کرکاش کرکاش کرکاش کا کرکاش کرکاش کا کرکاش کرکاش کا ک

موس کے ہم عصروں ہیں شیفتہ کی خصیبت بھی بڑی اہمیت کھتی ہے۔ وہ اپنے زیانے کے مشہورتناع اورنقا دیجے۔ موس کے بار سے میں انھوں نے اپنے مذکر نے کمٹن بے خازیس ان حیالات کا اظہار کیاہے :۔

"موسی خلعی ہے ہما تعلیٰ خن وانی کی وارگر دریائے معلیٰ، فرمال فرمائے آلیم مخن اللہ معلیٰ فرمائی فرمائے آلیم مخن اللہ بالدرمائی فی مدوراً ورساغ الدی ہے خش الاکونے ہے دلیڈر ووکیش اصاحب ما نگاہ دفع صورت امعانی بیان و براہے ، ہمریہ مزمکت وانی واقعین سیراسانی ، فناع محمدت برود کی مختری کی سر فرید عصور کی بنائے وورال ، جامع فنون تی مجمد مومن خال الای اعطاء اللہ تعالیٰ استعدادی الجمع فرید عصور کی اللہ معان اللہ محمد مومن خال الای اعطاء اللہ تعالیٰ امتعدادی الجمع من اثبتات الکال دورو ال کی است مقرف کی درائی کی درکاری و الفائد المائی است مقرف کی درکاری و الفائد المائد والد کی است مقرف کی درکاری می مقرف کا میں مقرف کا مراز کی درکاری المعان المائد والد کا مراز کی درکاری المعان المائد والد کی المعان المائد واللہ کی المعان المائد واللہ کی المعان المائد والمائد کی المعان المائد والمائد کی المعان المائد والمائد کی المائد کی المعان المائد کی المائد ک

ا مدا کے مل کران کی شاعری کے بارے میں بنعیالات ظاہر کئے ہیں ا

معثامری دون مرتب اوست ما چوکشی دری نن است و آن بخش دیان جا دواراژش محراب مرتب مجاز درمانیده میخن ولیدیژش طول دایم پائید ایجا ذکر دانیده رگوبرافشانی طبی نیسان بارش ده من دامن ، کاب جوابر درجیب و آمشین مغلسان انداخت وگل ریزی اندلیشت بهار

> ك ميرزا قا ديخبش معابر بگنتان في و ميس سك مينية بحش له خار در هوا

خارش جن ریاض جنت به بنیم نظا رکیاں جلوه گرماخته ورجنب تفرو واتش اجتاب کرب کمینانی علم است ما نندستارگال به تعدّ وضهور و برصنیائے شمع فکرلش و دراست انحوی برجلوه نو فرند برخشال منا بدومنظور و ربین چنین نیرگیبتی آرا آنور تی کم ارمنها و در بارگا و چنین خدیو فربدول فرخاقاتی کمینه جا کراینی یکی از فاشید بردادان میدان محمد با وست و بوفراس یکی از فاشید بردادان میدان محمد وانی و رمند ترش نغمه بی سرایند و مرحیان طلبق محمد دانی و رمند ترش نغمه بیجی مدانی می سرایند و مرحیان طلبق المان بریش کابش اب می بندند و فران به الماد کمنت می کشایند و مدویان اصنان و میمن بید می سرایند و دو اردک مرکیلی دشکرگلش و غیرت می باید

کریم الدین بھی مرمن کے ہم عصر تھے ۔ انھوں نے تذکر کا طبقات شِعرائے ہندئیں ان کے بارے بیں لکھاہے :۔

سروت خلص جناب مكيمومن خال صاحب كاسب وفناع مشهور ومعرون طبقة جهام يں موجو دہیں۔ ایسے زمین اور ذکی اور ظراب اوتظلن رکم ہوتے ہیں حال استعماد کا اُن کی یہ ہے کہ عربی شرح ملا تک اور فارسی خوب ما نتے ہیں اور کھی طب میں کھی مہارت ہے۔اصلاح اشعار کی شاہ تعبیرسے اتھوں نے لی ہے گردر باب فنون تظمید سے مدانے اُن کو وہ بہردیا كهابية تا دنصير وغيرونام اقران برسبقت لے كئے شعران كابست اجھا ہوتا ہے۔ شاكرد أن كم بهت إلى يكريب سے متناز شاكر دميرين كين إلى دايك ديوان أن كابهت برا ہےجس کونوا مصطفے فال شیفیة نے فراہم کیا تھا۔ درمیان الاس ام کے وہ دبوان میں نے چھیوا دیا ہے۔ اب عمران کی قریب جالیس کے ہوگی رینشاعراس طبقے میں بڑے اُستا دکال شار كئ جلتے ہيں۔ مومن وہلوى، ناس ملحنوى، نصيروہلوى، ابراہيم ووف وہلوى سوائے إلى كے ا در ثنا مرجی برمص ایجھے کہنے والے ہیں بگریہ لوگ مکسالی ہیں یا ن کے کلام کی سند ہو کتی ہے بخلاف اوروں کے کہ وہ لوگ اُن کے شاگردوں میں سے ہیں یا آئکہ اُن کے متبع ہیں سوائے اس کمال شاعری کے مومن فرکورکوعلم بخوم اورول کھی خوب اوا ہے عروض خوب جلنے ایس مله خينت بكش بي خار: ط<u>194-19</u>

ہے۔ شویاں درایک دوان اُن کی تصنیف سے ہیں بہت خلیق در طیم ظریف آدمی ہیں۔ ابتدا بیں نام اوقات شعرکوئی اوراد ولعب کونیا بیں صرف کرکے، تام مزے عیاشی سے اُٹھا کواب آوبہ کی بلکہ شعربی کہنا جبوڑ دیاہے مجھ پر کمال منایت فرمانے ہیں ساکٹر شام کوشہر کی میرکریتے ایس ساب یا بندیجا زروزے سے مجی برلعبت سابق سے ہمست ہیں ہیں۔

ا وماینے دومرے تذکرے گلدستهٔ نا زنبینا ن میں ان خیالات کا اظها رکیا ہے :۔ وفتاعرب نظرخاك ياجس كى إب شاعرى مين اكسير بعل كان من ورى بع بها بخن وانى بن گوبر كمبا، عالم جميع اصنا بسخن، وا نف اسرار فن جبير فيف أس كے سے سب وافى و فاضى كا مياب بنون عكيدا وراحالات سيارات بي گوبرناياب مناقاني برجيندك زبان فارككا زمان مقدم میں گزرالیکن اگردہ بی ہوتا وجیس نیا زہرتان اس شاع بیرد کھتا رکھتا مرحاتا مه لطا فت جو كلام فارى اس شاعر كى ين ب مركزنه إناما من كواكر سح كمين توبجاب، وراكرافس کہیں و سزاہے اوراگراعجا زکہیں آوج ہے بھیفت میں یہ خاعراس رہے کا ہے <u>بہر</u>نے اگر جے طرزنوافتیارگی، پرس رہے کوزہینے سکا سوداکوگر دعوی ہمسری برشاعرکا سودا ہوا پر بہا ل دہ بھی دیوا نہ ہوگیا۔ خافانی دیمینی وانوری اگر جین فیض خافان سے مُنورہوئے بیمان کے سامنے ان کا جرائ ندروش موا مکیماس یائے کے کہ بولی سینا اگر فام عمرا فرن طبابت کے سکھنے یں گنوائے بران کے سامنے شعور جن ویکھنے کا نہ پائے مالمختصر موصوب بجمیع صفاحت کمال ا و<mark>ر</mark> قادريرتام فنون حكمة \_ نام أن كالمحرِّمون فالسلماليُّدتعا لي على بيطا تت كما ل كر ايك شمة شائل شاعر موصوف كالكدسك ناجارتام ا وصاف اس شاعرب برل ما معميع کمال وضل کے دہن ہم نارسانی کاکرے فلم نداز کئے جاتے ہیں۔ ورکچیدا شعارا ن کے د<mark>یوان</mark> سے ظم بردامشت لکھے جاتے ہیں کیونکہ اس شاعر کا دیوان اس قابل نہیں کو اس سے انتخاب كيا جائ بلكسب اشعار درجدما وان كاخربي ا ورمزغو بي مي مكت إيس الم

مرزا قا ديش صابرا بيت مذكرت كلتان فن ين أن كمتعلق لكمة بين:-

الم كريم الدين: فيقات شوائ بند: ما ما ما ما ما ما كم كريم الدين: كليست ا ونينان: معنايس:

موسى المال المرابع المعام الموري المعام المراد من المال المراد من المال المالي سے رشک افلاک اوراوری فلک اس کی علوے طبع کے مفا بل بینی فاک عروث عنی اس کے على طبع مين خوخ وبرجستند. دا زغيب أس مع سيئة تلمي سرب تد فامرأس مع موزمتني ي مخل طورًا ورورت أس مے زوغ مضامين سے طلع نور مصرع آ ه أس كى غول ماشقاند يرتضين ا دراسماليتين أس كے ابيات عارفا مايل گوشدگندس شخن سخان عصر مرحيد بالاووي مكرت عرش تاز تصيكن بوكريه بالانكاه ابني بمت عالى كے اور سب كے احوال بزيكاه كرا تفا برمر بلنداس كوليست ا درم بزرگ حور ونظرة ام ا وروه بيتصنع اس كا ام اسى پندار كے موافق زبان برلا ا ور برجندما مان الليم كمال منازل وور درانط كرك نشيب فراز راه سے واقف وبرایوعن سے اگا ہ تھے لیکن بس کہ یہ جا بک خرام کمال بیش بینی سےمرامل بے شار باتی یا تا تھا تان کو کا بل قدم اورشکسته با جان کرنے اختیار دستی مندکرتا اوران بیزندو كنقش إسے ارساتر بنايا بوك كوتا و بينان روز كا راس والا يكنى و وعلوے بمت سے آگا ہ د تھے۔ اس کی ما و کوعیب میں اورا دراس کی مگاہ کوخردہ گیزمتورکہ کے زبان سرزنش دراز ا ورطوما رشکوہ درازکرتے۔۔ ایک دیوا ن نیخم کم اصنا ب من پھٹی ا درأس کے ساسنے نعاصت عباني عبل بيدا ورفنويات متعددة النيقة عما وزكرايت م والغين اورتسان اس قا ورال كلام ستصفح دو وزگار بريا دگاريس بهرونيد كه زبان اُ دُوويس علم كميّا ني بلندي تصاليكن كمال مهاريع فارى كوس لمن الملك كى صدائے مندسے فارس تك بينے كرطوطى مندا ورلبيل شيراند كودم يخ وكرد إتها عزل إسة فارى كاغذياره بائة براكنده برشبت اور الفعل محبطيبينى ا ور زابت قریب کے تقاضے سے اس کے تبیین میرعبدار من آئی خلص علف میرون کمین کے عهدة ابنامين با ورجوك وحيد عصريج وحدوا لينوس زال بقراطا وان عليم النظال سلمار المن كوشفات منى كے ابتام سے قدم براها كراجيا بے موان ا ورمعجزة ميان كى ترورج ييش نهادب، قربب ك وه ديوان منصدطيع ين جلوه كم موكر شرت تام بداكرك. اتفاقات وضاوقد سے ایک روز ایک مکان کے بام بند پرع درج معنی کے تعبورین تفاکہ الكود لغرش إف وي عن ساميتي زمين كي طرف ماكل اوراس معمون بيش يا افتاده كي حاب متوجه کیا۔ برجیداس اِم کی بلندی چنداں اِیر نرکحتی تھی نیکن کچھ اسمان کی کا دوی اور کیجیہ زین کی ناہمواری سے دست وبال دمیں مغرب فتد برہینجی اس خدت الم یں اس حادثہ جا کا و کی ٹابٹخ یہ بائی گویا اُس کو پھے سے باؤں کا بھسلنا بام منی کی زدبان مخاسدہ میں وبازو مومی فقا وا زبام گفتم جروفیت ، گفتا سے دوباخو ڈرگھتم لبنگست وست وبازو گفتم کرا پرس گفت وست وبازو میں گفتا خموش گفتم ببنگست وست وبازو

چندماہ افاع شرا مُرنے وہ دی وی وارائی وی مقربشرسے خارج تھا۔ آخوالا مرای سال بیں کہ بارہ سوالا سے بھری تھا۔ آخوالا مرای سال بیں کہ بارہ سوالا سے بھری تھا۔ آخوالا مرای ساتھ انعتبال سے مقعد کیا ۔۔۔ اس امرنا گزیرے کئی میٹ بہتا اور حوال فردوس کوسعا وسے استعبال سے مقعد کیا ۔۔۔ اس امرنا گزیرے کئی میٹ بعد فا ب معطف نا سی بھا نے تھا کہ اندان صورت وطک سیرسے ہیں دویائے صادة میں ویکھتے ہیں کر کیا مون فال بھا ور اُس کے فاتے پرخط سرت مرقوم ہے مون اہل انجنہ ۔ وسعت رحمت سے کیا بعبدہ کے جوش وریائے مغفر سے نے اس مختی کوامست کے وامن کو لوث عصیال سے پاک کر ہیا ہو۔ صعدت الترع وجل قال عذائی احب من اشار ورم تی وسعت کا شکی سے اسے باک کر ہیا ہو۔ صعدت الترع وجل قال عذائی احب من اشار ورم تی وسعت کا شکی ۔۔۔

ایردیمن بخت بے پروانزام است لے صدون تاکدامی قطرہ ایں جا با زکردہ انزعمن ا

اسی سانخ معرت افزاکی تاریخ ہے ووم صرعہ جومیر بین کمین کی سال وفات است معلوم اوراس کے ذکریں مرقوم ہے کیم رزا اسدالشرخال غالب نے اس رہامی کی عبارت میں اظہار

الم اوران نظم کے بیرائے میں افغائے نم کیا ہے ہے۔ شرطاست کہ دوئے ول خواخم ہم بھر نوں نابہ برئ فرویدہ پاٹم ہم بھر کا فرباسٹ م اگر بہ مرگ موش بچوں کعبہ سیہ بیش نہائٹم ہم بھر داقم آئم بھی اذہیں کہ موش جنت نصیب سے دابط بجست کا شخکم دکھتا نضا نکرتا بی ہم بجید

اله ارم مي موتمن وكليل وعارف " ركاما نعن: صيكا

موادناگاه معدن منمیرسے ایک بعلی آب دارا درایک گوہرشنا موارنا تھ آیا۔ برلب کو ٹر دسینم برفت کشنہ جام مجست مومن گفت تابیخ وفائش صابر یا فت مقبولی جنت مومن

مجوده با برنا دستخلص نے ماتم مومن خال او و تا ندیج پایا ورخوب پایا ورخوارت کی صدق مخلص نے بی ایک و مخلص نے ماتم مومن خال او و تا ندیج پایا ورخوب پایا ورخوارت کی صدق مخلص نے بی ایک ما دو پایا ہے گائی ما قوے سے بائے بین کا نہیں یمومن آیا وکر و خلو بری کا موم کو تا زہ اورائیں الم کو بے اندازہ کرتا ہے اورخن کی ہے سی برنال اور مین کی منطلومی برفوم مرکزتا ہے ہے۔

برنال اور مین کی منطلومی برفوم مرکزتا ہے ہے۔

مرتبا مرخال تذكره ابل دمى دائنا ما لعنا ديد ايس ال كے بارے ميں الحظة بيں :-د زنگ زدائة كبيريخ والى بمعقل مرائ كمنه دانى جئ مرتم كمال مابى كما فضل افضال جلوه ده عرائس معنامین تازه زیب وساده کما وست به ندازه بمرست دنشه یخن دری ،نظران شا ہمنی پروری بنواص محیط مدقیق، آشا ئے بچھیق مبرایہ برائے محا ملبندیدہ ، ملیطراز اطيارگزيده، غازه بروا دخلق مخرى بنظراً ثارسعا ومتوازنى وابرى، يكا يجهال مخدون خال مون خلس \_ أن كے كمالات كا افرازه ظرف شارسے افزول ا ورحيطة تعدادسے بيرول بِے مِعنی یا زہ سے الفاظ میں مال ڈالنا اورانغاس عبسوی سے معنی پڑم وہ کہ تا زہ ترازگل ا در سیراب نزازُل کرنا ایک نتیوہ ہے خاص اس مخن سیج معانی پنا ہ کا سان کے فرویغِ ضمیر سے دری ، کوکب دری ، اوران کی متانت طبع سے فن ریخیة ایوان ریخیة واکری کها جا دے کہ شيرينيُ زبان م<del>ا نظ</del>ا ويزمك فن سعدى ا ورمتانت تِلاكيب انوري ا وزشست الف اظ خاقانی اوراً یا تی میادان ایفضل مندی ا وشانگی معانی کمال الدین اصفهانی و اور مواس کے جوجو بی صنعت شعراسے سی کے ساتھ ختص ہے ،سب اُن کے کام معجز نظام یں مرت ہے جن فناسی اور مرتبے سے بست بعیدا ورجهایت دورا ذکا رہے جی ب ہے کہ قسامیا زل نے سب کوانعیں کے خوان استعداد سے منصب دین چینی ا ورائھیں کے مَنْ مِ زَا قَادِيْشُ مَا يُمَا لِيَ فَلَ إِنْ فَى: صَلَكُمُ - ١٢٣٧-١٢٣٧

فاب صدلی صن خال تذکره شمع انجن میں اُن سے بارے میں لکھتے ہیں :۔ "شاعر قابل اود بہمیت مربری زا وال معانی داب دام ببانے صیدمی کردوئن در بر فاری ورمیجنت ہرودی مرائید از شعارے نامورشا بھاں آبا دوصاحبان استعداد فرا دارا ہ

مِلْدِ نَفُورِ فَالَ نَتَامَ آبِ تَلَا رَبِيَ مِنْ نَصُولِ مِنْ آن كَ بارے مِن لَكِيدِ ہِن :
رمون خلص مَن فال مرحوم ولد عَلَم عَلام نِي فال مغفور ولموی -ایک یا دو

غرل بین نصیر ولموی سے اصلاح لی نفی املاح پند نا آئی۔ بارہ سواڑ سٹی موالا اللہ میں تھیا۔ وفل
میں تصنا کی ناتم موسی فال ان کی وفات کی تاریخ ہے علم بخیم وطب میں خوب وفل
میں تصنا کی ناتم موسی فال ان کی وفات کی تاریخ ہے علم بخیم وطب میں خوب وفل
میں تصنا کی ناتم موسی فال ان کی وفات کی تاریخ ہے علم بخیم وطب میں خوب وفل
میں بوتے ہیں اس ان کی وفات کی طبیعت کا کوئی شاعر ریخیتہ کو ہی میں
میں بوتے ہیں ۔ دا تم کے زعم میں اس مزے کی طبیعت کا کوئی شاعر ریخیتہ کو ہی میں
اللہ مرتبی اصر نی نام ریخیتہ کو ہی میں اس مزے کی طبیعت کا کوئی شاعر ریخیتہ کو ہی میں
اللہ مرتبی اس نام نام نام دی ، مانا نام اللہ مدین میں فال ، غری انجین ، میں

## درا نہیں کلیات اُن کا نظرسے گزرالیہ

فردالحن خال نذگرهٔ طورگیم میں آن کے بادسے ہیں کھتے ہیں ۔

مرمن جاریموں خال نزگرہ طورگیم میں آن کے بادسے ہیں لکھتے ہیں ۔

دینچوم پایڈ بالا برحمیج اصنات بنی خاد در لودا زلطالعت شعروشا عری کما ہوحقہ ما ہربر توستا سخن دری موسمن کم ترکسے برخاسسند و ہردولفظ چندال دست گلب نصیب اوکشند کہ ارسیاں اذائ بحودی انگار ندو بہند بال برشرت ہم زبائی نازیا دارند۔ دیوانش سملوا زبان ان بنی سن بنویا ست بنویا ستا متعدد دواد و فرصتم نیست کہ برانتخاب دیوان وسے بردا ذم بالازگلش ہے خاد بیتے چند برد کشتم کم ہر کیے از دست بوت نصاحت دگارست و بالا خست ایک توال میں موری انگار موری موری انہا کے موری انہا کے موری انہا کے موری کا مرسی و شہور ہر شہرودیا د ناطورہ بسیان کی توال شمرودیا د ناطورہ بسیان کی توال شمرودیا د ناطورہ بسیان نازکش سرایۂ حیاست عفا ترین کام ومعنوق کا دست دراہ دیکھ شاطرہ کے بھا کا مسلمان نورگفتاں نازکش سرایۂ حیاست کا موری کام شیر میش داکھ لاطف برواست نا دواست اورد دراستا ای نوری کا دراست اورد دراستا اورد دراستا کے بھا کا موسم کھنے کا دواست کے دواست کا دواست کا دواست کا دواست کا دواست کا دواست کیا کا دواست کی کا دواست کا دو

يم فرراحن: فوركليسم: معهمه

سله نسّايغ بنخن شعوار: مكليمًا

کے پر نجھے۔ فال صاحب انھیں کے عفا مَریکے بھی قائل رہیے <u>"</u>

اور کلام براس طرح انها رخیال کیا گیاہے۔ مغزلوں بیں اس کے خیالات نها بہت نا ذک اور مضامین عالی ہیں ؛ وراستعارہ ا ورنشبہہ کے زورنے اور مھی اعلیٰ درجے برہنجایا ہے ۔ان میں معاملات عافز عابر عجیسے مزے سے اوا کے ہیں۔ آی واسطے جوشعرصا من بن اے اس کا انداز جرانین سے ملت ہے اور اس پروہ خو دھی نازال تھے سامنعار مذکورہ میں فارسی کی غیرہ ترکیبیں اور دلکش تماشیں ہیں کہ اُروو کی سلاست میں انسکال بہداکرتی ہیں اُن کی زیان ہیں جند وصعت خاص ہیں جن کا جنلا نا کطعت سے خالی نہیں ۔ وہ اکثرا شعا رہیں ایک عے کو كسى صفيت فاص كے لحاظ سے والعوشے كى طرف تسبت كرتے ہيں ا وراس بمير بيسر يس مجيب اطف تطبعت بلكه معاني بنها في بداكرتي الساكة عده تركيبين اور ادرتراشيس فاري كى اوراستعاس وامنافتيس أروويس استعال كريك كلام كومكين كستے ايس ــــ تعما مُراسينے ورہے ميں عالى رُنبہ ريكھتے ايں اور زبان كا انداز ولبي ب \_\_ شمنویاں نهایت دروا نگیزیں کیونکہ دروخیزول سے مکلی ہیں۔ زبان کے لحاظ سے جوغز لول کا نوازے وہی اُن کاسے کیے

توا مرا دا ام اثر کا شعن الخفائق میں اُن کے بارے میں لکھنے میں ا-ر جکیم مومن خال فوق کے ہم عصر تھے۔ اگر ذوق سے غزل کوئی کا رنگ علیحدہ رکھتے تھے۔فالب بھی اسی زمانے میں تھے گومون کے بعد بہت ونوں تک زندہ رہے۔ برجنبد موسن اور فالب دونوں شاعری کا وافلی بیلورت تھے ترجی ان دونوں کے مزان شاعری عَدَاكًا نه تحصد إلى نظري إيرشيده منبيل بي كرموس كي متنى غربي بي ايك بي رنگ بي دُونِي بونَ بين يمون كي غزل سراني ولي كي غزل سرائي كاطور ويتى هم عزل سرائي ين مومن می داردان ملبیا درامورد بنین عمضاین حالة قلم كرتے بی گوان كے بهان له أزاد: آب ميات: مثلث كه اينا: ١٠٢٩-٣٠

میں خوا جردر دیا میرصاحب کے کلام کی بُدتا شری یا نی نہیں جانی ہے ، ان دونول بزرگرام مے کلام کی خوبی بیہ ہے کہ صورح کمان سے بیرنکلے اِن کا کلام سامع کے ول پر فررًا جا بیٹیتا ہے۔ برخلات اس کے موس کا ندا زخن ہے کہ جب تک بغوران کے کلام برنظر نہ ڈالئے تطف كام حامل بى بنيس ببوتا - اس كے بعض بے مغز ول نے مومن کے وليان كو ممل قرارویا ہے۔ اس میں شک بنیں کہ موس ایک بڑے بلیغ شاعروں ، مرمیرساب كے كا م كى رفعت، جلالت بمكنت جميلى برشنگى كوئنين بمينية إلى و دبرجيدوس ، فراق غم الل ، ریکی ، صدر عدا دست رحد، رشک ، اضطاب سینتا بی سینوایی کے مصابین خوب با نرصنے ہیں ۔ مُران کے کلام سے مجمی کوچیگردی کی بوآجاتی ہے۔۔ اس پر بھی جوانا نہ اندازك ساته نهذيب كى عنال معى باته سع بنيس ديت فيزوا جدا ورميرك معاملات فلبيد کے مضابین کی بندش ہیں مومن خال بو کھیں تھے جائیں مرحقیقت عال یہ ہے کہ وہ ایک اليے بھے غول سرائن كو آن كى غول سرائى برائى ولى كو بلك مروياد سك مذاق كوناز مونا عاصة مون فال كى غرل سرانى تشبيه عداكثرياك ديمي ما تى ب داستعاد عيم كثرت سے داخل کا م بنیں ہوتے اور مالغے سے فالی نبیں دیکھے ماتے ہے

صفیر بلگا می نذگرهٔ جلوهٔ خضرت ان کے بارے ہیں لکھتے ہیں۔
۔ موہن خال عافق تن برشہ ته طبیعت نصے \_ طبیعت کی دار تنگی اور شوخی نے ان کے کلام میں عام کے ساتھ ضم ہو کرمجیب مزا بدا کر دیا تھا۔ زور طبیعت سے اُن ہما نی واتھات اوروار واریہ فاطرکو توایسے پرلئے میں یا ہدھ جاتے ہیں کہ دو سرول کے لئے کارے وارو \_ واقعی عجیب یا خزاق شاعر ہوگیا ہے۔ جراکت اس دنگ کے موجہ نصے بگریہ بعب کم علمی کے بہت کھی گئے تھے جومن فال کے علم نے ان واقعا میں موجہ نصے بگریہ بعب کم علمی کے بہت کھی گئے تھے جومن فال کے علم نے ان واقعا میں موجہ نصے بگریہ بیا واقعا میں موجہ نصے بگریہ بیا واقعا میں موجہ نصے بھرائے کا دائن اس بی اُس کے موجہ نے وار اُن تا س بی اُس کے موجہ نے وار اُن تا س بی اُس کے موجہ نے وار اُن تا س بی اُس کے موجہ نے وار نا ہوگیہ وں سے ایسے ہی درسے میں رکھا کہ اوائن اس بی اُس کے موجہ نیا ہوگیہ وں سے ایسے ہی درسے میں رکھا کہ اوائن اس بی اُس کے موجہ نیا ہوگیہ وں سے ایسے ہی درسے میں رکھا کہ اوائن اس بی اُس کے موجہ نیا ہوگیہ وں سے ایسے ہی درسے میں رکھا کہ اوائن اس بی اُس کے موجہ نیا ہوگیہ واپ میں ایک کی اُن کرائے ہوئی ہوئی سے ایسے ہی درسے میں رکھا کہ اوائن اس بی اُس کے موجہ نیا ہوگیہ واپ میں کی اُس کی اُن کرائی کی اُن کے کلام کی اُن کرائی کرائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کرائی کا کہ دو اُن کا کرائی کرائی

مولاناعبلری نے گل رعنا ہیں اُن کے بارے میں آ ذا دکی رائے نقل کیکے ان خیالات کا اظارکیاہے :۔

سرات بہتے کہ جوجنہات وخیالات غزل میں بیان کئے جامکتے ہیں ، وہ سب فدما ك يصف من آسكة اور بنين الميعث اور باكيزه اسلوب بيان كه جوسكة بيس وه سيختم بيسكة مكن بدكرمتا خرين أس وائد سف على كرم قيم ك خيالات يرايى شاعرى كى بنيا وقائم كريسية توأن كروسي ورفراخ مبدان ل جاتا مملانهون في ايسانبين كيا اسى محدود دائر بين اين اين مبلغ فكريك موافق لطافتين اوز زاكتين بريداكين ومون فآل كيم عصول بس مرزاغالب نے اس میں نمایاں حصتہ لیاہے گرمبیاک خود مولانا حالی نے یا دگا رغالب ين ايك موقع بالبيم كيا ب كرمون خال مرخوم الن مصوصيت مين مرزاس مي سبقت ہے گئے بختفت یہ ہے کہ مومن خال نے جس فدراسالیب بیان میں نزاکت وبطا فت بریا كردى ہے وہ آن كى وانت اور جولانى طبعت كاتا شاكا وسے تعبدوں مي غولوں میں تفنویوں میں ہرجگہ آن کا انداز بران کیفیت سے خالی نہیں، مگرا فسوسے کہ اُن کو مولانا مالی جیبانقا دہیں ملاجوان کی کا وش فکرے تائج کو ملک میں نما بال کنا 1ن کے طرزا دایس ایک بات اور بھی ہے جس کو <mark>مولا ناشلی نے شعر بعجر میں خصر صبات</mark> فالب میں بیان کیاہے کھے شک نہیں کہ مرزا غالب بھی ان مے سالتو شریک ہیں گر مومن کے بہاں یہ بات بهت نا بال ہے کہ اکٹر موقعوں پڑھنمون کے بعض اجزا جھوط ملت بين جس سے ايک فاص كطعت بريد الموج آناہے۔ بدوه موقع بوستے ويں جمال سننے وال كاذرى خود بخوداس جزو كى طرف فتقل برسكتاب يدشاع كاكابك الأك بيلوي بير مجی ہے اعتدا لی بھی پریا ہوجاتی ہے جس کی وجہسے شعرسخت بجیب یدہ ہوجا آ اہے او<mark>ر</mark> اس كے محصف ميں كا وش فكركى مغرورت برقى بے اللہ

مولانا علدلسلام ندوى أن كم تعلق شعرالهنديس لكفته بي :-

له موادا عليي : كل رمن : ما ٢٠٢٠ <u>١٣ ٢٠</u>

موی فال نے بھی اول اول ایک ہی کے دنگ یں کمنا شروع کیا تھا جنا بخسہ
اُں کے دیوان ہیں اس دنگ کے بہت سے اضعار طبتے ہیں ۔ کیکی یہ دنگ ان کی افعا میں اس کے اُن کی عشق مزاجی نے اُن کو جوات کے دنگ بھیسی افعا در بھی نے اُن کو جوات کے دنگ بھیسی میں اس کے اُن کی عشق مزاجی نے اُن کو جوات کے دنگ بھیسی میں اس کے فائل کو قائم دکھا۔
اور نما بیت مثنا نت اور تهذیب کے عشق وہوس کے جنریات اوا کئے جنانچ معنی مولائی اب اور نما کی شان کو قائم دکھا۔
اب تو نورے میں لکھتے ہیں : جوات اُس دنگ کے موجد تھے مگر دیسب کم تلمی کے بہت کھیل کے تھے مومن فال کے علم نے ان واقعا میں کو شکل بندش اور نما لی زکھیوں سے ایک بیت کے موجد تھے اور نما کی تو اور نما کی تو بھی ہوں اور نما کی تو بھی ہوں کے جوات ہے ہی سب سے اگر اُن کے اشعار کو لوگ ہے معنی بتاتے ہیں "دجلوہ فعنر صفی اس کے ساتھ معاملہ بندگی اور نما کی ترک کے ساتھ معاملہ بندگی اور نما کی ترک کے ساتھ معاملہ بندگی کے سے وہاں بھی وہ جادہ تہذیب سے انگر نہیں ہونے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں کا کہ سے وہاں بھی وہ جادہ تہذیب سے انگر نہیں ہوئے ہیں جو نے ہیں کے ساتھ معاملہ بندگی کی ہے، وہاں بھی وہ جادہ تہذیب سے انگر نہیں ہوئے ہیں بھی ہے کہ کے ساتھ معاملہ بندگی کے سے وہاں بھی وہ جادہ تہذیب سے انگر نہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں بھی کے موجد کی ہے کہ کو موجد کی ہے۔ وہاں بھی وہ جادہ تہذیب سے انگر نہیں ہوئے ہیں بھی کے موجد کی گھیسی کی ہے، وہاں بھی وہ جادہ تہذیب سے انگر نہیں ہوئے ہیں گھی

مولانا غیاراحد مرابی ان کے بارے یں دیوان مومن کے دیباہے یں کھتے ہیں :۔۔ کھتے ہیں :۔

مرمی سے بہلے میں قدر شعار گذرہے ہیں قصیدہ میں داستنائے سودا ا اُن کا کوئی ہم نہیں اگر میخیت گی اورصفائی میں قصائر ذوق کا پاریکہ میں برتر ہے تاہم زوراور اندرہ موسی کی ہم نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے تنبیب مردا اور برد بطف ہوتی ہے تنبیب مردا اور برد بطف ہوتی ہے تنبیب میں شعوائے سلف عمدا ابھاریہ مضامین یا منا ظروغیرہ سے ابتدا کرتے تھے مومن نے میں شعوائے سلف عمدا میں ایمنا عمد کردیا گریا اُن کی تشان کا تشبیب میں سرتا یا تعزل کی شان کی تشبیب میں سرتا یا تعزل کی شان منظرا تی ہے ہے۔ مومن کے تشبیب میں سرتا یا تعزل کی شان منظرا تی ہے ہے۔ مومن کے تشبیب میں سرتا یا تعزل کی شان منظرا تی ہے ہے۔ مومن کے تشبیب میں سرتا یا تعزل کی شان منظرا تی ہے ہے۔ مومن کے تشبیب میں سرتا یا تعزل کی شان منظرا تی ہے ہے۔

ان میں سے شرقیع کی چھ تلنویاں جن کے نام تاریخی ہیں عشقنیہ ہیں اور مگ بیتی

مِله مولانا جلدل الم موى: شعوالهند: عبيم ميم منارا مد مراليلى: وإمان موتن : ماس

بنیں بلکہ کہ بیتی ایں یمومن کی شاعری میں عام پرداخلی دنگ زیا وہ نا یاں ہے ہی دجرے کہ خذی بھی بوعمو اخارجی مضاجی سے لیے تخصوص ہوتی ہے اسی رنگ میں دنگی ہموئی کے وقت لیندی مضمون کا فرینی بھٹن معاملہ بندی ، مبریع الاسلوبی جوان کی غزلیات کا وصفت ہیں ، خنویات میں بھی علی وجہ الکمال نظرا تی ہیں سے اکٹر موقعوں ہے پرزیان کی سلامست اور مہر پرنزاکیہ ہب کی لطافرت دل کراپنی طرف بجی بنجے ہے ہے۔

"اُدُووشعوار ہیں نفس تغرّبی ماست جس نقطۂ عروج کے ہیں، ودمرول کواس کا عشرع جری ماس ہیں ہے۔ اعتبارے حریق کا وصعت بیاہ کو انھوں نے خوال کواس کے حقیقی مفہوم ہیں ہنے صرکر کیا۔ افکا دالیا کونے سے شاعری کا میوال تنگ تر مولیا لیکن یعیب بنیں بلکہ ہمزے کہ اُن کی دقیقہ منج طبیعت نے فوت تنگزائے غول میں اور اس محدود موضوع میں وہ منوعات میں اور اس محدود موضوع میں وہ منوعات بریرا کے گئا اور نفس غول کے کیا فلسے بہترین غول کو بریرا کے گئا اور نفس غول کے کیا فلسے بہترین غول کو بریرا کے کہ جانے کے متحق میں موسوع ہیں۔

عرش گیا وی اُن کے ہارے ہیں حیات موہی تھتے ہیں :۔ متنول کا اُن کے انواز یہ کہ شعارا اُن کے مصنا میں بجیبیدہ، نازک خیالول اور ناور کیبول کے ساتھ ورد وغم سے جمورہیں ایک ہی تفظ کومتوا ٹرلاتے ہیں اور معنی عجیب ودکش بہیراکریے بہتیرے شعرالیے بھی ہیں جو ہالکل مہل ممتنع ہیں اور عام دباغوں کی وہال تک درما نی نہیں بہی مبیب جواکہ کلام اُن کا خاص بہندرہا ہے اور ہے کم محجے اپنی تشریحات سے بھین ہے کہ اگرای طرح اور اہل قالم بی متوج جوئے تو مقبولیت عام کھی ہوئی ہے تھے۔

کے سنیار احمد بدایونی: دیوان مومن: مصلا کے ایمناً: صاف-۵۲ کی وی گیا دی : صاف مومن: صلا کی دیات مومن: صلا

واكررام بالوسكسية المائرة الدي اردوي لكفة إلى :-ورمومن خال کا کام نازک خیالی ا ورطبند پروازی کے لئے شہروً آفاق ہے۔ أن كى تنبيهين ا درمنا المعالي غيرهمولى بين ا وركلام بين ايك حصوصيت بيدا كرنية بي -أس بن بلند بردازي كے سات سج جذبات كارى كا بوبر بھي ۽ اور بي یمزان کوطرز لکھنؤسے علی دہ کردتی ہے۔ عاشقاندرنگ کے وہ استارہ ل ہیں۔ ان کی علمی لیا قت ا ورطباعی اُن کومعمولی یا مال مضابین سے بچاتی ہے میٹل نیا کب کے دہ کئی كلام بس فارسيت كے دلدا وہ بيل كيونكم فارى ميں أن كوبعي وبي بحرع صل تها أن كى تلنويال منزبز نشقر أي جن بي حمال نصيب عاشق كي سوزمجيت كا الهاري وہ جذبات سے بعری ہوئی ہیں ا ورمضطرب و اول کی صدائے اوکشت معلوم ہوتی ہیں۔ مهمن النسوائة أودويس ايك خاص ورجد ليطنت بيس منه صرف ايني ذبانت اورطباعی اورول فریب شاعری کی وجسے یاس لئے کران کے معاصر بن آ ل کی بڑی فدر کرنے تھے بلکہ اس وجہسے کہ وہ ایک صاحب طرزی ون کے بیروسیم دہوی منشى اميراللد بيم صرت موانى وغيره ايسانام أودده لوك بين

واکراع از مین شفر زایخ اوب از دوش کفته بی :
مرمی کا دیکا رایک دیوان اور جیشنویان بین کام دیکیف سے معلوم به قالب کرمی افزین کا در دوش بیان کے کا طست اُ دوش کم شعراماس پائے کے گزرے بی افزاری ترکیبول اور الفاظ کے آلے الی بھیرسے مادی بات کربی شان واربنا سکتے تھے۔

مرمی کمی الفاظ کی مکرار تا ثیر بڑھانے بی طرود بی اس کربی شان واربنا سکتے تھے۔

مرمی کمی الفاظ کی مکرار تا ثیر بڑھانے بی طرود بی اس کربی شان و در بنا سکتے تھے۔

مرمی کمی الفاظ کی مکرار تا ثیر بڑھانے بی طرود بی ہے۔

مرمی کمی الفاظ کی مکرار تا ثیر بڑھانے بی طرود بی سے واقعت تھا۔ اس وجرسے وروا ور

مردہ کا ام کر وکش اور ٹیرلط عن بنا ویٹا ہے۔ انسمار بی نشور کی سی بجیب می با منز بشیری اور فرسود و خیال اور استفادے کی مردہ خیال اور استفادے کی مردہ خیال بی اور فرسود و خیال اور استفادے کی مردہ کی افزادی خصوصیا سن بی واخل ہیں اور فرسود و خیال اور استفادے کی مردہ کی افزادی خصوصیا سن بی واخل ہیں اور فرسود و خیال اور استفادے کی مردہ کی افزادی خصوصیا سن بی واخل ہیں اور فرسود و خیال اور استفادے کی مردہ کی افزادی خصوصیا سن بی واخل ہیں اور فرسود و خیال اور استفادے کی مردہ کی اور استفادے کی اور استفادے کی مردہ کی اور استفادے کی مردہ کی افزادی خصوصیا سن بی واخل ہیں اور فرسود و خیال میں اور استفادے کی اور استفادی کی اور استفادے کی اور استفادی کی اور استفادے کی استفادے کی استفادے کی اور استفادے کی اور استفادے کی استفادے کی استفادے کی اور استفادے کی استفادے کی کر استفادے کی اور استفادے کی استفادے کی کر استفاد کی کر استفادے کی کر استفادے کی کر استفادے کی کر استفادے کی کر استفاد کر استفاد کی کر استفاد

کوہی اسلوب بہان کے زودسے ٹیا کہ لینے ہیں ہے پر کھا من معنومیت بیدا ہوجاتی ہے۔ اُن کی جنرات گاری ہیں اصلیت کا پہلوہ ست نمایاں رہنا ہے کیونکہ وہ واروات قلب اورجست کی اضیات کو ترفظ رکھ کرشع کھنے تھے۔ اُن کی غربی فلسفیانہ مباحدے سے ہمی خالی نہیں ۔ حیاست ومورت کی کشاکش مختلف طربغوں پر بہان ہوئی ہے ۔ اُن کی خنوباں اُن کی حیاست کی آئیں وارہیں جن ہیں جنراب کی آ مراور زبان کی سکا سے اور روانی خاص طور پر تا اِل ذکر ہیں ہے۔

ڈاکٹر نیسٹ میں خال اُروغول میں آن کے بارے میں اس خیال کا اظہار کرتے ہیں اس

ر مومی فال کے کام بی بھی دعز دکنا پر گھڑت سے استعال ہوا ہے اور چونکہ دہ کنا ہے کے ساتھ میں بھی مطالب اور اُن کی منطقی کڑیاں حذت کرماتے ہیں اس سے سامع کو ذرا ٹھٹک کرسوچنا برٹ تا ہے کہ مث الیس فرائس کے کام میں خاص کنا ہے کی ممث الیس فراٹھٹک کرسوچنا برٹ تا ہے کہ مث الیس کے کام میں خاص کنا ہے کی ممث الیس کوشت سے ہیں جیسی اُرد و کے کسی اور شاع کے ہماں بنیں بیج

نیازنیج پوری اُن کے بارسے ہیں تکھنے ہیں :۔ ساگرمیرے ساھنے اُر دو کے تام شعرائے متقدمین کا کلام رکھ کردہ استثنائے میرا بچھ کوصرف ایک ویوان مصل کرنے کی اجازت دی جائے توجی بلاتا ل کردوں کا کہ مجھے کلیات بھی دید دودا در باتی سب اعظائے جا توج

سانعول نے (مومن نے) نہجی با دشاہ کی تعربیت جی قعیدہ کھاا ور نہیں امیر کو سراہاجس کی ایک وجہ تواکن کی غبورا ور نوو دار نظر ہے بھی اور دو سراسیب پر تھا

مل واكر تباعبا زحين : مختصر تايخ اوب أردو: ملالك كا والم أردو: ملالك كا والمراب المراب المرا

کہ وہ مجھتے تھے ایسے وقت میں با دفتا ہ کی تعربیت کرنا زخم پرنمک چیزاکناہے، بلکہ زیارہ گھری نظرسے اُن کے کلام کو د کمجا جائے نوبہ بھی تابت بمزناہے کہ وہ اس وقت کی سیاسیاست سے ابلا نظرسے اُن کے کلام کو د کمجا جائے نوبہ بھی تابت بمزناہے کہ وہ اس وقت کی سیاسیاست سے ابلا نہرے کا ورقومی خود واری کا مبزب اُن میں اس فدر موجود تھاکہ جما د برا نھوں نے ایکسسہ متنوی بی سبر دقیلم کردی اور ویوان میں بی مجھن اضعادا یہے پائے جائے ہیں جن کا روکتے فن فرنگیدوں کی طرف ہے ہے۔

میرنا جعفر علی خال اثراً ن کے بارے یں تھے ہیں :۔

میرن کی شاعری میں جند کہی خصوبیتیں ہیں جوارد دکے کسی دوسرے سنا عریں انہیں بالی جاتیں بالاننا ذکا لمعدوم کا دجودگری ہیں ۔ اس نے ابنے طائرہ تنجیل کو بہت محدود کرنیا ہے جسائل تھتون وسکنس وفلے خدک کہنا جاہے کہ جھلک بھی نہیں ۔ صرف ایک متناول شاہر مجازی سے جمعت ہے اور اس کے تمام لوازم ہیں ۔ اور از وغمزہ وکرشمہ کی مصوری شاہر ہے با غیر کے جذبہ رشک وحسرور فامت کی نقائنی ہے ۔ اوا بندی ومعالمہ نگاری وار وار وار حض عشق کا تذکرہ و تخریب مجازی ابملولئے ہوئے ۔ اوا بندی ومعالمہ نگاری وار وار وار حس عیار کا بملولئے ہوئے ۔ تاہم اس محدود و دا ترمن سے میار کا بملولئے ہوئے ۔ تاہم اس محدود اور دا ترمن کے ساتھ ہے حدد کش ۔ اور میں سے کے ساتھ ہے حدد کش ۔ اور اس کے سے کام لیا ہے کہ جو تنعر ہے نیائے اور اس کے ساتھ ہے حدد کش ۔ اور اسی کے ساتھ ہے حدد کش ۔

له نياز في بورى : كام مومن برايك طا مُراد نكاه : بكارمومن نمبر

لحاظ سے بھی شاعری کی معراج ہے۔

نفیات کے دخوار ترین مراک کوسا دہ الفاظیمی دھی طریقے ہیاں کیاہے البہ
جیسا پہلے عرض کیا جا چکا ہے تصوف نہیں ہے ۔ دوجا رشع کی خانی کرشا براس دُمرے میں آگا گریہ کی موں کی شاعرانہ عظمت کوا در زیا دہ نمایاں کرتی ہے اور شاعری سے بیشتر النفازین وسورت معانی ضرف ان مراک کی وجہت پر برا ہوتی ہے ، حقائق ومعارف کی بحث کا پرالا ا یتی ہے ہے لین مجروات کو جھوڈ کرنسیات سے مراکل کو مختصرا لفاظیمی نظم کردیٹا آسان کام نہیں مومن کو زبان پہلی توریت ہے اور فطرت السانی کا اس فدر آمرامطا لعد کیا ہے کہ واردات قلبیہ ومحوسات و تہنیہ کو شکل کرے آئیں کھوں کے سامنے بین کو ایم تناہے ۔ اور جہاں تک فن کا واسط سے اس کا ہر شعر کی ایک

والطرافررانين بأعمى ولى كاولستان شاعرى مين أن كم إرس ير الصح إلى !-ر مومن کھی خالب کی طرح اپنی الفراد بہت لئے ہوئے تھے سخبیرہ معاملہ بندی اور تغزل أن كي غزول كالمفعوص جومرس منازك خيالي أن كي شطر مخ كے نقتنوں كي طرح وقت نظ ا در جیسیدگی کی حال ہوتی ہے ۔۔۔ مومن جی فالب کی طرح روش عام سے علی اور دہتے تھے۔ اُن کی مشکل بیندا ورجاز سے طواز طبیعت کسی شعبے میں بھی تقلید کرنا عام کھیتی تھی ۔ اُن کی مشکل بیندا ورجاز سے طواز طبیعت کسی شعبے میں بھی تقلید کرنا عام کھیتی تھی ۔ عقائرین سن عقیدمده اورجوش فرمب بست سے اوری آن کے ماحول اور نربیت کا بتجرب اکثر جگہ دوسروں برزنبی ول جوک مجی کرجاتے تھے بوس سے قبل جس فدر شعل كُذُرسي إلى بالحاظ مُررت تعييد السين بالشفنائ سودا أن كاكوني بمستنيل -اگرچه ووق كا پایختگی ا ورصفانی مین كهیں برترسید نا مرز در ا ور تررست ا دایس مومن کا جواب بنیس - آن کی نشبیب عمدُما نا درا ورثر نظف عوانی ہے بنبیب کو بھی <del>موسی آن</del> - خفیقی عنول این بیش کرتے این نین اس بیر ہی تغرب کی بٹنان نظراً تی ہے۔ نشویاں ان کی زياده ترعاشقانه إلى اورأن بين آب بيتى يانى عماتى بيني

الع جعفر على خال انتر تكسنوى: يومن كا تغزل: نكارمومن تمبر <u> الاسمة</u> الله خاكم في ما يحن بالتمي: د لي كا د استان شاء من ٢٧٧٠ سیدوقا و کیلم آن کے بارے ہیں لکھتے ہیں ہ۔

موس کا نغزل حرف ہوں کا حصہ ہے۔ اسی نغزل نے موسی کو موسی بنا باہدا ور
کیلمت رہے کہ اس نغزل کے بنیا دی عنا حرقی بڑا وہی ہیں جو ہرا اُر دوشاع کی غزل کے۔
اس کی اظامت میں بھائت، غالب، واغ اور توسی ہیں ذرا بھی فرق نہیں اُن کی غزلوں
میں وہی ہواہتی مشلف ہے جس کے ضلعے عاشق بجبوب اور رقیب کی شخصیت یں ہیں ۔
ہم بھی دو مردل میں اور توسی میں فرق ہے۔ ہی فرق ہے جس نے موسی کو انتہا زریا
ہم بھی دو مردل میں اور توسی میں فرق ہے۔ ہی فرق ہے جس نے موسی کو انتہا زریا

دا قم الحروف نے چندمال قبل اینے ایک مضمون میں مومن پرال خیالات کا اظہار کیا تھا " اردوغول کی روایت میں موس کی آ وازبالکل جھوتی ا درنی ہے ۔اس آ وازیں جولوی اور مانکیس سے جونمہ واری ا ور رمزیت سے جوکفتگی ا ور نشا والی ، جونگینی ا ور رجا دسے، اس سے موس انعزل مہمانا جاتا ہے موس کی اس مضوص اوانے اردو غول كوابك نيارنگ وا بهنگ يا بي وجه بك وه أرووغول كوايك نفي الدانيه أثناكر فيبن غايال جينيت ركھنے ہيں \_\_ اوراس بيں شينييں كوان كے تغزل ميں مبّدت كى جوآب و تاب ا ورأيج كى جويجك دبك ہے أس كى مثال أرد وخسندل كى واین ایس میں ال کی رواین ایک دو بری مگر درافتکل ہی ال سکتی ہے۔ مومن نے يجينًا تعزل كى ايك نئى ونيا برداكى ب، اوراس ونيايس وه منفرد نظرات الس أ تفول لے نن كى ايك سى را ويكالى ب، اور أن كے بعداس را و بربہتوں نے ملنے کی کومشش کی ہے لیکن ان میں سے سی ایک نے بھی مومن برا منا فرنہیں کیا ہے۔ بلکہ بیسب کےسب آن کی بڑائی کےمعترف ہیں اور ان کے اجتها دکوسبہی تسل كرتے ہيں۔سب كرسب اس بات پرمنفق ہيں كر موس سے تبل اس فنى اجتها وكاكسى تے خواب می نہیں تھا مومن کے لبدان کا تلنع فرمزور کیاگیا۔ اوراُن کے تغزل کی آلین کا بیال

له تيدونارينم: أنخاب يومن: مطايرا

میشترکے لئے نشان راہ است ہوئیں اور تومن نے اُن کے لئے رہیر منزل کا کام کیا۔ چنا بند اُن کی قائم کی ہموئی تغزل کی روایت ان شاعروں کے ہاتھوں بروان ہوجی اور اس طرح اس روایت نے ابنا مقام بربرا کرلیا ۔ اس لئے مومن کی شاعرا ڈ تخصیت کو ایک ادارہ اوران کے اس انداز تغزل کو ایک تخریک سے تعبیر کرنا ابسا بچھ ہے جا اہمیس کی ہے۔

مومن کونودگلی ابنی اہمبست کا اصاس ہے چنا نجہ اسٹے کلام میں اکھول نے می جگام اس احساس کا اظہا دکیا ہے۔ مبدرہ زیل اضعا رسے اس کی وضاحت ہوتی ہے ہے ومن بخد الحسرباني كاجمى بك برايك كدعوى بكري كيمانين كتا گریبی گرمی مضمون مشسرر دیز دای كشننة شمع سے شيرازه ديوال موكا شاعری اپنی ہوئی نیزنگی دہش وری جوين بسوطلسمدا زبطليمول ب ابنے وصب کی کیا راجی اک ورموس نے غرل دوہی دِن میں یہ تؤکیسا ا ہرِفِن ہوگیسا مومن ألى نے مجھ سے دى برترىكى كو جوبسن فېسىم مىرى اشعاد تك داېنيا -مؤتن سے ہماجی غزل نفان کے بیازورشور کیاکیامعنا ہین لائے ہم کس بنے باندھکا يرطنا بعض ابك إرأنش پڑھے موسی نے کیا کیا گرم اشعبار ہمری تھی دِل میں یا دب کن تدماگ مله واكرم ما دت بر ملوى: يوي كاتغزل: دساله أردوكما بي اكتوبر عده ايم : معت



IRVINE: LATER MUGHALS

SARKAR: FALL OF THE MUGHAL EMPIRE

FRANCKLIN : HISTORY OF THE REIGN OF SHAH AULUM

PERCIVAL SPEAR : TWLIGHT OF THE MUGHALS

W.H. SLEEMAN: RAMBLES AND RECOLLECTIONS

MAJOR ARCHER: TOURS IN UPPER INDIA

BISHOP HEBBER: NARRATIVE

DR. TARA CHAND: HISTORY OF THE INDIAN PEOPLE

DR. TARA CHAND: INFLUENCE OF ISLAM ON INDIAN CULTURE

LYALL:RISE AND EXPANSION OF BRITISH POWER IN INDIA

ROBERT : HISTORY OF BRITISH INDIA

CAMBRIDGE HISTORY OF INDIA

CUNNINGHAM: HISTORY OF SIKHS

SINHA: RANJIT SINGH

GAZETTEERS OF DELNI DISTRICT

BEALE: THE OREINTAL BIOGRAPHICAL DICTIONARY

R. PALME DUTT: INDIA TO DAY

ABDULLAH YUSUF ALI: CULTURAL HISTORY OF INDIA DURING

BRITISH PERIOD .

( ) مر، و مو ایران پرفزاق: لال قلعے کی ایک جھلک احدُخال: نزکرہ اہلِ دہی دہ نارالعنا دبیر، فعنل حن خبرآ با دی : باغی ہندوستان مناظراتش گیلانی : نزکرہ شاہ ولی الشر لوران تفرعتماني والفرقان دخناه ولي الشرنميرى

مولانا محدّمیال: علمائے مندکا ننان دارمضی مولاناطفيل المحرمنكلوري بسلما نول كاروش تنعتبل تيدا والحن على مروى : ميرت متيدا حرقهبد ستبلاوا من على مروى اسلا ون كے مزال نے دنياكوكيا نقصان بينجايا غلام دسول متر: ستيدا مخرشهيد غلام دمول مهر؛ مرگذشت مجا مربن و دعالم مردی و بندوستان کی بہلی اسلامی تخریک تع محداكرام ومون وتر يَّخ فِيزًاكِوم: رود وَرَرَ موادى مخدحعفرة سوائخ المركن واكثرم نظره عسلمانا لقامند خلین احمدنظای : آین مثال جشت ڈاکٹرسیدعا برسین: قرمین<sup>ی</sup> اور فوحی نهنریب وْاكْبِرْعَبْلِدِلْتُدْلِيسِعِتْ عَلَى: انْكُرِيزَى عهديس بندوسّان كَيْنَدُن كَيْنَايِخ سیریمی فرید ۱۱ دی : تا *درخ ب*ندد پاکستان رئيس التخرج بغرى: بها در نناه طفر كريم الدين : تذكرهُ طبقات بشعرائ بن كريم الدين : گُذرتُهُ نا زنبيال ميرزا فاورخش صاتمه إكلنتان تخن نتاخ بنخن شعب ماء قطب الدين بإطن : كُلْتنان سيخذال

m.1.

صغير ملَّامِي ۽ تذكرَهُ جلوهُ خصر نورانحن ؛ طورکليسم ۲ زاد : ۲ پ حیات عِلْدِي : كُلُّ رعن عبلدلسلام مردى : شعرالهن حالى: يا دگا رغالب گارسال دی تاسی : مقالامین گادمال دی تاسی: نُحطبات نا مرنذير فراق : عمامة ورو غالب: خطيط غالب غالب: عودٍ بمندى غالب: أدْووستُمعيلِ إ دا دا ما اثر: كا شعث الحقاكق خيفية بكليات شيفية وحسرتي مندا فرحمت الشريك: وني كاايك يا دگارمشاعره مرزا فرحت التّريك: معناين فرحت عرش گرا دی :حیاست مومن واكثر أوراكس أهمى: د تى كا دبستان شاعرى داكر مروى عباد لحق : خطبات عبار مي دُاكْرُمُولُويْ عباركتي: مقدمات عبد لحق وللمرتبرعا برُسين : معنا بين عا بعر نیازنع بوری: انتقا داسد داول و دوم) نیا دفی بوری : نگا رمومن نمیر

نیا دفتح پوری: ککا زاُ زُدُد شاعری نمیر نیا زنع بوری : نگا را صنا ن بخن نمبر رُش بداحرٌ صديقي : مديراُ دُدوعُ. ل آلِ احمَرُ مرود انتے ا وریُرانے جواغ آل احكرمرور: اوب اورنظريه ځاکٹر برسعت مین فال : اُردوغزل فراق كور كم بدرى: أر دوغول كوني فراق گور کھ بوری: اندازے يلم لدين احمرٌ: أرْدو شاعري برايك نظ كليم الدين احكر سخن بالتفتني مجنول كوركم بدرى المنقيدي ماسي مجنول گور کھ بیری : نقوش وا فکار ىتىداخنشام<sup>ىمى</sup>بى : **زوق ِ ا دب ا ودش**عور ستيراطنثام خمين تمغيبدا ورعلى تنقيد وْاكْرُا بِواللِّبِتْ صِدِيقِي : غزل ا ورمتغزلين سكسينه: تادرخ اوب از دو (نرجه مرز المختصكري واکطرسیداعجا زحمین جختصرتا *دیخ* ا دب م دوو کتیات ِمومن \_مطبع رفاه عام دبلی ملا<u>سک ای</u>ر کلیات مومن - مجلس پریس دمی سکھیاہ کلیات ِمومن – انڈین بنج پریس دبلی م<u>دہ ۱</u> ایم كليات مومن \_ نول كشور يرنس لكعن مايم اع كلبات مومن \_ فالكثور بريس كلفنو منهما ي کلیات مومن \_ فرکشورکھنؤ سے کھیا۔ کلیات مومن رجیٹا اڈیٹن کھنؤسے ہے ہے کلیات مومن دجیٹا اڈیٹن کھنؤسے ہے مجموعۂ قصا مُرمومن : مرّبہ صنیا احمدُ مبرا پونی : الناظر پرلیں سے 1913 دیوان مومن : مرتبہ صنیا احمد مبرا بونی : انڈین برلیں ال آبا وسٹے 191

انتخاب مومن \_عارف بهسوی انتخاب مومن \_وقا تنظیم اُرد و مرکز من<u>صفای</u>م

## اشاربي

ا شرف النساء: ۱۵۱ ا شفنة ، سيد منورعلى: ۲۳،۰۱۱۹،۳۹ ا عظم خال: ۱۹۰،۱۹۰ ا خاصا حب : ۳۳۳ ا کبرخاه: ۱۹۲،۱۹۳ ا کبرخاه: ۱۹۲،۱۹۳

120.11:4

بابر میرزا: ۱۹ م۱۹ رس۱۱ بروس: ۳۷ ۲ برا بونی، ضیاا حمد: ۱۳۷ م ۱۹۷، ۱۹۵، ۱۳۳،۷۱

> ۲۸۹٬۲۹۳ بردالدین علی خال: ۲۳۳ برق، قامنی نجم لدین : ۲۰۰۰ برکت خیرآ بادی : ۳ ۵ ۵ ۲۰۰۰ ۵ بسمل، آیت انشر: ۱۳۳ بشیرالدین احمد: ۱۳۱ بنگش، احمدنیش : ۱۲۹ بها درخال متنار زن : ۲۳۳

> > يهادرشاء اوّل: ١٨٥

بها در شاه طفر: ۳ ۸، ۹۸، ۹۹، ۹۹، ۱۸۳۸۱

۱ منیازاخرگزمتید: ۴۷ امنیازاخرگزمتید: ۴۷ انجمن النساربیگم: ۱۵۱،۸۲۷،۵۷۰ ۱۵۱،۱۱۵۱ جادالتُّهِ مَا نظ: ۱۷۹ جُواکت: ۳۳۳،۳۳۳،۳۳۳ جوالابمرشا د، الاله: ۳۱۳ جوال بخت: ۱۲۹ جما ندا دشاد: ۱۸۵ جمانگیر: ۲۶۱ جمانگیر مرزا : ۳۹۱ جیون دام ، داجہ: ۲۳۲

چرلیا صاحب، مرزا: ۲۳۳ چند ولال، داجه: ۱۲۰، ۲۳۰ ، ۳۱۵ چردامن : ۱۷۸

ماجی محکزمولوی: ۲۱۷ حالی منواحدالطات سین: ۱۱ ۱۳۱ ۱ سام ۱۳ ۲۸، ۲۵۸ مهر ۲۸۸ ۲۵۸ م

> ۱۸۶٬۳۸۳ ما نظرخیرازی: ۲۸۵ مبیب النر: ۲۰۸ مبیب النرنال: ۲۱٬۲۰ من بخش خال بموادی: ۲۳۷ من نظامی: ۲۳۷

> بام دت: ۱۸۹ بادکوسررابرت: ۱۲۹ برخرش جکیم ، ۲۲۸ برگرش جکیم ، ۲۲۸

> > تاج محدّ: ٢١٣

تا را چند؛ فراکر: ۱۷۱ تنکین ، میرین : ۳۳ ، ۳۹ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ هم برم ، ۱۹۸ تففیل حیین ،میر: ۱۹۱ تففیل حیین خال : ۱۱۹ به ۴۱۳،۳،۳،۲۳۸ ۲۱۳ ته ۲۱۳،۳،۳،۳۳۸ ۲۱۳

ليلاج ابيع: ٢٣٥، ٢٣٩

## فكارالشر مولوى: ۲۳۷،۱۷۲

را صند، میرندانحو دبیگ: به دا بخ رسعا دت علی خال: به دا قر جگیم کمطا نمند: ۲۲،۲۷ و، ۹۹،۹۹،۱۱۹ داگ دس خال: به ۲۲

رام چند، امسٹر: ۲۳۷، ۲۳۷ رام کش بنڈت: ۲۳۷ رحمت علی مفتی سید: ۲۱۷ رحیم مین متارزن: ۲۳۳ رستم علی مولوی: ۲۱۷ رشیرالدین خال، مولوی: ۲۱۷، ۲۳۵، ۱۳۵

- Y14.174

رنجي: ١٢٥ \_\_\_

رنج، نواجه شاه محدّ نصير: ۱۵،۷۳ س ۲،۸۹ م

۲۳۳، ۲۲۹ دنجیت منگود داجریم ۱۵،۱۷۱ د ومپیلر، غلام فا در: ۱۵۱،۱۷۱،۱۷۱۱ ۱۹

مالک، میرزا قربان ملی بیگر: ۲۳۰ تبحان نجش مولوی : ۲۳۷ مسئیر مردمسیول : ۱۸۱،۱۸۲،۵۸۱ حیین علی بمستید: ۲۳ ا محیین نظیر: ۲۳۲ حمیدالدین : ۳۰۲ حبیا، مها حب ِعالم مرزا رحیمالدین : ۹۰،۹۲ حبایت علی مولوی : ۲<mark>۳۳</mark>

خاتانی: ۱۳۳، ۱۳۵ خسروه شابزاده: ۱۲۹ فلیق احترنظای: ۱۲۹، ۱۲۸،۵ ۱۹ ، ۴۰۲، ۲۰۰ م ۲۰ م ۲۲ ، ۱۳۵ ، خبرآبادی بمولانافعنل امام: ۲۱، ۱۳۵ ، خبرآبادی بمولانافعنل می : ۵۱،۲۱، ۱۳۵ ، ۲۲۲،۲۲۱،۲۲۰ ، ۲۱۷ ، ۲۲۳،۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳،۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳

ذوق بخوابما پیم ۱۲۰ م۱۵،۵۵، ۹۸، ۹۸، ۱۲۳ بهم، ۱۲۳ بهم، ۱۳۳۰ بهم، ۱۳۳۰ بهم، ۱۳۳۰ بهم، ۱۳۳۰ بهم، ۱۳۳۰ بهم، ۱۳۳۰ بهم

سَيداعجاز حين، واكثر: ۴۹۷ متيدام بيل شهيدًّ: ۱۳۲۰ ۱۳۶۱ سَيدو فارتبطم: ۴۹۹ سيف الدين: ۲۸۸

سيندهيا ما دهوجي: ١٩٩٠، ١٢٢١٤ ١٥١١٥

شاه جلال: ۲۲۵ شارمجهال : ۱۷۷

شاه دهومی: ۷۷، ۱۳۵ شاه دُرخ بیگ، مرزا: ۲۲۳ شاه دُنیچ الدین دېلوی : ۱۵، ۵۷، ۱۳۵۵ شاه دُنیچ الدین دېلوی : ۱۵، ۵۷، ۱۳۰۵، ۲۱۹،

> ۲۱۸،۲۱۷، شا<mark>ه سعبیراحمد: ۲۲۵</mark> شاه صابر<del>خ</del>ش: ۲۲۵

1771791197119711AA

۲۳۳ مرفرازهٔ مُلاً: ۱۰ ۲ مرکارهٔ مرجا<u>دونا</u> تخد: ۱۲۷، ۱۷۹ معادت علی خان : ۱۲۸ معدتلی خان بها دار: ۱۲۸، ۱۱۸، ۳۳۱ مکسید، رام با بوڈواکٹر: ۵ ۹۸ مبلیمین ،گریل فویلیورازی : ۱۹۳۸ مودا: ۳۳۳، ۳۳۹، ۳۳۳، ۳۳۳، ۳۳۳

Scanned with CamScanner

۲۱۲،۲۱۳،۲۱۲،۲۱۲،۲۱۹ ۲۲۲،۲۱۲ شجائ الدوله: ۱۲۸، ۱۲۹ شرلیت خال بچیم: ۲۸۸ شمس الدین: ۲۳۲ شکرنا تھ، پرنٹریت: ۲۳۳۴ شورش ، غلام احمرً: ۲۰۸ شهر کورگر، اخوان: ۲۰۲۹

صابحزمیرزا قا درخش ۱ ۳۲،۱۳ م۳۵،۳۳۰ ۵۸، ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۵۸،۳۸ م ۸۸ میم صاحب جی، امنزالفاطمیریم ۱ ۵۲،۲۷ م ۱۵۰۵ ۵۱۵۰ م ۵، ۵۵، ۲۲،۲۲،۲۸ م

شاه عالم ناني: ۲۳۳ ثاه عبليغتي: ۲۰۵،۸۰۰، ۲۰۹، ۲۲۹، ۲۲۹ شاه علدلعز بزدملوی: ۱۷،۱۸،۱۷، ۲۱، ۲۲، ۲۲، 1-0.11.10124.69.6.6.4 1.4.1.011 4.123 (17A.170 114.414.411.41.4.4.4.6. YATITOIT + 1714161414 شاه مبلدلقا دُرُ د ملوی: ۱۸،۱۷، ۱۸،۲۲ مرز 1.4:1.0:44. 64.0016.12 17.01100110m1170110 ۲۱۳.۲۱۱،۲۱۰،۲۰۹،۲۰۸،۲۰۷ 777.777.71A.714 نا؛ غلام على ؛ دس ، ٢٠٦ ، ١٢٨ ، ٢٠٢ ، د٠٢٦ شاه محکرامخق: ۲۲۰،۲۱۷،۲۰۲۱ شاه محدّاً فاق: ۲۲۹،۲۲۵ شاومخر فصح : ٧٤ شاه مخدنصبررنج، خواجه: ۱۵، ۲۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳ ۵۲،۵۹،۱۱۱،۰۵۱،۱۵۱،۵۲۲، CTTTCTTY شاه نصیر دېلوي : ۲۰۰ ، ۱۰ ۳۰ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ מין זון אין אין אין זיק מין شاه ولي الشيز ۸۸، ۱۷۵، ۱۷۷، ۱۷۹ 1.5.4.4.6.0.6.6.4.6.4.

نطهبروبلوی: ۲۳۲،۲۳۰

عارت، نواب زين العابرين خال: ۲۴،،۹4

۲۳۲ ما کمگیرًا ودنگ زیشج: ۱۹،۱۹۲،۱۷۹،۲۸۱،۲۸۱ ۲۷۱،۷۷۱،۲۷۱،۲۷۱،۲۸

14-11-19

عبا دست برملیوی، ڈاکٹر: ۹۹۷،۰۰۵ عبلدلاصدخاں کشمیری، مجدالدیلہ: ۱۲۹ عبلدلی، نصاری: ۲۱،۱۵،۲۳، ۹۲۰۵۹،

CAM

عبارکین ، ڈاکٹرمولوی : ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۲۰ عبارکی ،مولانا : ۲۱ ، ۲۰۲ ، ۱۳۷ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲۰

۲۱۷ ،۲۳۰،۳۳۰ ، ۳۹ هم ۲۸ م عباریخانت ،مولوی : ۲۱۷ عبارلرب ،مولوی : ۲۹

بار رب میرون عبلد لرسول قندها ری انوند: ۲۳۴

عبادل ام ندوی : ۳۹ ۲۹ ۴۹ ۲۹

عبلالصمد ببرو ۲۸۸،۲۸۷

عبالیعلی خان: ۲۰۱۳ عبالیغنی وکسیل مولوی: ۲۰۱۹

جلد کارین وون ۱۹۱۱م عبلد کلریم شیخ ۲۰

عِلْدِلتُّربِيكِ، مرزا:۲۳۴

صا دق علی کیم! ۲۲۸ میزاجدد صبا پریشا د؛ ۲۸۷،۸۷ میدین حن خال، نواب: ۵۱،۷۸۸،۸۸۸

> صفدرعی،میر: ۳۰۲ صفیربگامی : ۳۹۱

مىفىرىميال جان دېلوى: ۲۰۰۰ مىلابت خال، نواب: ۳۰۳،۷۹ صهبائي مولوى امام خشن: ۲۰۸۰،۹۹۰۹۰ مهبانۍ مولوى امام خشن: ۳۳۲،۲۳۲،۹۹۰۹۸

طامىين، نغننىك گورنر: ٨٠

ظفر بمرارج الدين بها درخاه : ۹۹،۹۸،۸۳۰ ۱۹۰۰ ۱۸۳۱،۱۹۰،۱۹۲،۱۹۲، ۱۹۹ ۱۹۹۱ ۱۹۹۰ ۲۰۱،۱۹۹، ۲۲۹،۲۳۲ ظهور نظمور علی : ۲۳۰ فاكن بركلب على خال ١ مهم ١ م ١ م ٢ م ١ م ١ ١٣٥ فحّ السُّرخال ، جكيم: ٢٢٨ فخرالدين مولانا: ٢٢٩،٢٢٩ زاق ،متیرنا صرندزیر: ۲۰۲۰۱۹ مر<mark>۰، ۲۰۲</mark>۰۱۵ زحت التُّربِيِّكِ: ۴۳۰، ۱۰۰، ۹۵، ۲۳۰، زَنْ سِيرِ مُحَدِّ: ١٨٥،١٤٨ فرميكلن: ١٧٩ لفيح مولانا شاومحيزه ٧٤ نصل امام خبرآبا دی موان ۲۲، ۱۳۵، ۱۳۵ د ۲۲۱، ۲۲۱

عِلْدِلِتُرْخَالِ، نُوابِ: 29 عبلدلنا صر: ١٤١ عبدلواب: ٠٠ عِشْ كَيا وى: ١١٠ ١١٠ ١٢٠ ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ANIAPIA1166, 21,6.149 raperacity ind عُرِق ١ ٣١٢ ، ١٨٣ ، ١١٣ عزيزالشرفال مكيم محمره ٢٢٧ ، ٢٢٨ عزيزبيم: ٨٨ عظمت،ميرفطمن الشرفال : بم ر٣١٣،٢٣٣ عظیم لندیگ کمیلان:۱۱۸،۹۴،۹۳ علارالدين احدّ، حايى: ٢٢٥، ٢٧١ على وا دُورُ مَلَا: ١٧ علی وردی خان: ۱۲۷ عُمُدوبِيكُم : ا ١٥ میش دیلوی ۲۳۲،۲۳۰۱

غالب: ۲۲۹،۲۳۱،۱۹،۷۹،۷۹،۲۹،۲۲ ۲۲۹،۲۳۱،۱۳۳،۹۸،۹۵،۸۶ ۳۳۲،۳۳۱،۲۳۵،۲۳۲،۲۳۰ سام ۱۸،۳۸۲،۳۸۱،۳۳۳ غلام من خال جکیم: ۱۱،۱۸،۲۸۲،۲۲۸ کرم احمگریخشی : ۳۱۳ ،۱۱۹ کرم بشیخ نیلام ملی صامن : ۲۰ <mark>، ۳ ، ۳ ، ۳ ، ۳ ، ۲</mark>

۳۱۱ کرم منگو داج: ۱۲ ،۳۹۲ کریم الشرمونوی: ۲۱۷ کریم الدین مونوی: ۳۱،۳۰،۲۸،۲۳۳

۱۳۲۰۳۹،۳۹،۳۹،۳۳،۳۳۲ ۱۰۹،۹۳،۸۰۰۷۳،۹۵،۵۳،۵۰ ۲۵۲،۲۳۹،۲۳۷،۱۱۹،۱۱۱

> ۳۸۳، ۱۹۳۳ کیم بیگ، مرزا: ۳۱۳ کلیم الوطالب: ۲۸۵ کلیم الوطالب: ۲۸۵ کنیم العطال: ۲۵۳ کضالعل: ۲۵۲

گروادی: ۱۷۹۱ گرویخ بها در: ۱۷۹ گروگوبندنگھ: ۵۷۵ گرونانک : ۵۷۵ گلاب ننگھ: کچھا ؤجی: ۲۳۳۳ گرمرصاحب، مرزا: ۲۳۳۳ فضل حتی خیرآ با دی مولانا: ۵۷، ۲۷، ۵۷، ۵۳ م

فعن عظيم: ۲۸۵ فعنل على مريز ۱۳۱۳ فياض الدين بغشى : ۱۹۵ فيف على خال : ۲۳۳ م نيف محكرخال، نواب : ۳۱۵، ۳۱۸ فيف : ۳۵ فيلن : ۳۵

> قاسم جان: ۲۳۳ قدسی: ۲۸۵ قدسی: ۲۲۵ قطب الدین مولانا: ۲۲۵ قطب الدین مولانا: ۲۲۵ قطب لملک، وزیر: ۲۸۸ قلق میرهمی جمکیم مولانجش: ۲۸۸ قلی میرای بروسی

كالم صاحب، ٢٨٣، ٢٨٣ ، ٢٨٨

قيصر و زا فلا مجش : به ١١٧

کا موادخال پیچیم سما د ۱۹۰۱ م کوامسندعلی خال جذبوری : ۲۹ ، ۲۳ س

Scanned with CamScanner

محدُّرشاه، پیا: ۲۳۳ مخدشرليت خال جكيم: ١١١ ١١ ١٨ ١٨ محترعالم:٣٣٢ محدّعمة ولوى : ۲۸۳ محكرُ فاصل خال بمكيم: ١٦ تحكّدوز يرخال، نواب : ۷،۷،۷۹، ۲ مختری بیگم ۲۷ محدٌ لعِفوب ، مولانا : ۲۱۷ ، ۲۲۰ محكر يوسعت خال بحيكم: ٢٢٨ مخصوص التديمولوي: ۲۰۷، ۲۱۹ مخلص ۲ نندرام: ۱۷۸ مضطن منطفرالدوله، 149 كمهوا يكِها وجي :٢٣٨ مغل حان ، وکیل: ۱۵۱ مُلّاً سرفراز: ۲۱۷. ممتأزمل: ١٤١ ملوك العلى بمولوى: ١١٤ ، ٢٧٧ مودودي، سيرا بوالاعلى: ١١٣ مودودي، سيرا إدالخير: ٣٥ مومن على ١١٦ متاب دائے: ۲۸۳ ميچرآرچر: ۱۹۳۰

لارڈوکلائیو: ۱۸۲ لارڈولیک: ۱۸۱ (۱۷۲۰ ۱۸۱ لارڈو ویلزلی: ۱۸۱ لاک کنور: ۱۸۵ لاکل ،سرحبارنس: ۱۷۷ لدٹری نوجنٹ: ۱۹۲

ىامسىرگىين : ۲۳۷ المسٹردام چندر: ۲۳۷، ۲۳۷ السنرندر وحمر: ١٣٧ ما ه خانم: ۳۰۳ محبرالدوله، عبارلا<mark>حدخان منمبری: ۱۲۹</mark> بحروح:۲۳۰:۲۳۰ محبوب علی بمیرز ۲۰۲۱، ۲۱۷ ، ۲۸۳ مخذاكرام نبخ : ١٠٠٧ : ٥٠٠ ٢٠٠١ ، ٢١٠٢٠ 14x124x124x144x144 مخدامليل مولوي: ۲۸۳ محدًّا ميربسيد: ۲۳۳ محكرچان ، مولوى : ۲۱۷ ، مه۲۲ مخرّحیات، مولانا: ۲۲۵ مُوَعًا ل د ٨٠ م المناسعيدخال جكيم: ١٧ ، ١٤ ، ٢٨ محكرشاه د ادم د ادم د ۱۹۲۰ ام ۱۹۲۰

نزيراحيًا مولوي: ٢٣٧ نغرير سين ممولوي: ۲۱۷ نتاخ،عبٰدلغفور: ۱۳،۲۸،۳۰،۱۳۱ MANIGAL نبيئ نواب اصغرعلى خال: به، اهم ، ١١٩، ١٩٠ نعرالشرخال: ۲۱۷ نعرالتُّرِمَاں ,حَکِم؛ ۲۲۸ نصبرالدین مولوی: ۲۱۷ نظام الملك: ١٢٨ نظام خال: ۲۳۳ نظائى بنليق احمد: ١٨٨٠١٤٩ نظيربين باز : ٢٩ نظیری: ۵۸۲ نتخصفال ؛ ٤٠ ندازش علی مولوی : ۲۱۷ · نوراکس خال: ۱۳،۲۸، ۳۱، ۲۱۷، ۲۱۲ ، ۲۱۲ PARIPALITY

نورانحن پشی، داکٹر: ۸ ۹۸ نورالدین علی مولوی: ۱۹ نورگذی کسسٹر: ۲۳۷ نورکشور: ۳۵۲ نیا ذفع پوری: ۴۹۲ نیردرختال: ۴۹۲،۲۳۰ میران شاه ما نو: ۲۲۵ میرون میر: ۱۳۳۰ م ۱۳۳۰ م ۱۳۳۰ ۱۳۳۹ میردر در در در داده ۱۵۱، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۳۳۰

> ۱۹۹،۲۸۵ میرندانمنو: ۱۹۹،۱۹۸، ۱۹۹ میرکتو: ۲۳۷،۲۲۵ میرناش: ۲۳۷ میکناش: ۲۳۷

ناورشاه: ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۹۱، ۱۹۱۰ ا ناخ: ۳۳۳، ۱۳۳۰ ۱ ناصراحی برخواجه: ۱۹۱۰ ۱۹۱۰ ناصرا نیم نخواجه: ۱۹۱۰ ۱۹۱۰ ناصر نیا صرحییب و پلوی: ۱۹۱۰ ۲۹، ۲۹۱ ناصر نیاسته مومن: ۱۸۲۱ نا مدادخال بحکیم: ۱۹۱۰ ۱۲۱، ۱۲۱۰ ۱۲۲۰ ۲۳۳ ۱ و تا رغطیم سید: ۹۹م ولی دکنی : ۲۷،۳۲۸ سرسر، سرسرس واعمل فال، حکیم: ۱۹ وحشّن میرغلام ملی خال: به ، مهم۲ وحشّی بزدی: ۲۸۵

یاس، خیرالدین: ۴۰۰ بیغوب برگ: ۲۸۳ بیغوب علی: ۱۷۱ بیغوب علی: ۱۷۱ پرسفن حین خال، داکش: ۲۹۸ پرسف علی، مولوی متبر: ۱۵۱، ۱۵۱، ۲۲۵ بانثم علی، میر: ۳۱۹ بر دیومنگیم: ۲۳۷ بمسنت خال: ۲۳۳ میسند و دا کود دا جد: ۲۸۲ مشنگر: ۲۸۲

دكتبرعلركق اكبرآ با دى )

# والطرعبا وت كى تنابيس

نقیدی زا دیے

۲۱) اُرْد د تنقید کا ارتقا

( ۳ ) د دا یت کی ایمیدت

(۴) خطبات علمی

۵۱) غ<mark>رل</mark> اورمطالعهٔ غزل

كليات تتر

تنقيدي تخرب

مديدت عرى

مومن ا ودمطالعُهُمومن

مقدات ملائق (زيلی)

سحالبيان اورأس كأنتنيدي مطالعه (زيرطيع)

شاعری ۱ ورشاعری کی تنقید (زیرطیع)

میرتفتی میتر (زیرطبع)

(۱۲۰) تنفتیرا وراً صول شفتیر (زیرطیع)

شاعری کیاہے ، د زیر طبعی

د لی ا ورمطالعهٔ و لی (<mark>زیرطیع</mark>)

شاه طاتم اوراً ن كاعهد (زيرطيع)

غوام ميردرد (زيرطيع)

نظبراکبرآ با دی دزیر<del>طبعی</del>

غالب ا ودمطالعهٔ غالب (زبر لميع)

ا تنال كافن دزير لميع)

(17)

عدیداً دُدوا دب (۱۵۵۱–۱۹<mark>۹۱) زیرط</mark>یع

# ا دار عبان بریلوی کی نئی کتابین

#### جدید شاعری

آردو شاعری میں ۱۸۵۷ء سے لے کر اس وقت تک جو نئی تجربکیں چلی ہیں اور اُن کے نتیجے میں جو نئے رجحانات پیدا ہوئے ہیں، اس کتاب میں ان سب کا تنقیدی مطالعہ ہے۔ ان تحریکات و رجحانات کے علم برداروں پر بھی اس میں تفصیلی بحث ہے اور جدید شاعروں کے حالات و کلام پر تبصرہ بھی کیا گیا ہے۔ فخامت ساڑھے چھ سو صفحات : بڑا سائز قیمت ۱۵ روپے

# تنقيدى تجربر

اس کتاب میں تنقیدی تجرب، تنقید میں توازن، اُردو تنقید کے پچیس سال، اُردو کے اسالیب تنقید، میر کا فنی شجور، اقبال کا تنقیدی نقطهٔ نظر، اُردو غزل میں غم دوران، غالب اور غم دوران، اُردو افسانوں میں حقیقت اُردو غزل میں غم دوران، غالب اور غم دوران، اُردو افسانوں میں حقیقت اُگری اور منٹو کی حقیقت نگری کے ایسے اہم موضوعات کا تنقیدی مطالعه فی مناور سائز قبات ، روپے

### کلیا ت میر

کلیات میرکا یه نسخه منفرد حیثت رکهتا هے۔ اس میں میر تقی میر کہتا ہے۔ اس میں میر تقی میر کہتا ہے۔ اس میں میر تقی میر کہتا ہے۔ ڈاکٹر عبار مطبوعه کلام یک جاکر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عبادت نے اس کو بڑی محنت سے مرتب کیا ہے اور اس پر ۱۰۰ صفحے کا منصل مقدمه بھی لکھا ہے جو به ذات خود ایک مستقل کتاب کی حثیبت رکھتا ہے۔ فیخامت ڈیڈ ہ ہزار صفحات : بڑا سائز قیمت ۲۵ روپے۔

### مير تقى مير

ڈاکٹر عبادت نے اس کتاب میں میر تقی میر کے حالات، اُن کی شخصیت، ماحول، تصانیف، غزلیات اور مثنویات وغیرہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے اور اُن کے ادبی مرتبے کو معین کرنے کی کوشش کی ہے۔ فیخاست تقریباً ساڑھے چھ سو صفحات : بڑا سائز۔ قیمت ۱۵ روئے (زیرطبع)

# أر دو د نیا آر ام باغ کر اچی- ا